## Khaak-o-Khoon

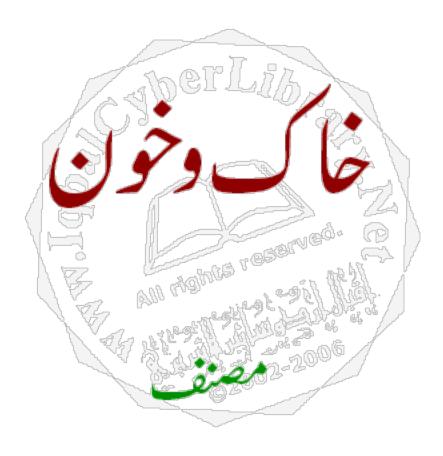

تشيم حجازي

حصهاول

## اس بوڑھے درخت کے نام

جوتریباا کے صدی ہے میرے گاؤں کی زندگی کا مرکز تھا۔ گاؤں کے بیچاس درخت کی شاخرں پر جولاڈ الا کے تھے۔ گاؤں کے جوان اور بوڑھاس کی تھنی اور شنڈی جیا وُں میں پیٹر کر رائے وقتی کی باتیل کیا کرتے تھے۔ اور تورتیں اس کے بیچے جمع موکر نی اور جوالوں کا احتقال کیا کرتی تیں۔ بیدورخت گاؤں کے تئی بچوں کی جوانی اور جوالوں کا پڑھایا وقعے جاتھا۔

شاہراہ حیات پر میر کی ترندگی کے لفتوش ایس درخت کے بنچ بینچ کر ماضی کے دھندلکوں میں رو پوش ہو جاتے تھے۔ میں ایک ایسے سمندر کے کنارے رک جاتا ہوں۔ جس کی سطح پر اہروں کی شکنیں نہیں ہیں۔لیکنائ کی گہرائیوں سے ملکے، میٹھے اور نہ جم ہونے والے نغے بیدار ہوتے ہیں۔ میں ایسی فضاؤں میں کھوجاتا ہوں جن کی وسعتیں توس و ترزح کے رگوں سے اہر یز ہیں۔

ان نغموں کی دل کشی اور رنگوں کی دل فریبی کاموہوم ساتصور لے کرعالم شعور کی طرف لوٹنا ہوں۔ مجھے اس درخت کے چوں کی سرسرا ہٹ سنائی دیتی ہے۔ میں اپنے ان ساتھےوں کو دیکھتا ہوں ، جو بچین میں میرے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ زندگ کے چرے ان ساتھے کے خفیف مسکرا ہٹیں اچا تک قہقہوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں ۔۔۔ میں

اس درخت کے بنچے کھڑا ہوں ،اوراہے اپنی چھوٹی سی دنیا کی بلندترین شے سمجھتا ہوں، مجھسے بڑے لڑے اس کی ٹہنیوں پر چڑھ کرمسر ت کے تعقیم لگاتے ہیں،اور میں جیران ہوکران کی طرف دیکھتا ہوں ۔ پھر میں ان دنوں کانصور کرتا ہوں ،جب کہ میں خوداس کی ٹہنی ٹہنی پر گھوم آیا کرتا تھا۔اور مجھ سے چھوٹی عمر کے بیچے میری طرف د کیچکر پریثان ہوا کر تے تھے آ آ گ ماضی حال کواور خال متنقبل کوچنم دیتا ہے۔اور جیپن کی مسکر اجٹیں اور تیقیے جوانی کی دھڑ کنوں ،ولولوں اور امنگوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں پھراکھا تک ایک دن زندگی کا بیال اوٹ جا تا ہے۔ اس درخت کے بتوں سے بید المونے والی دھی اور میٹی را کی ان گروں کے اور میٹی را کی ان گروں نے اس کی چیادی میں ہنااور سیال کا ان کی چیادی میں ہنااور سیال اگست سے میں جب کہشرتی پنجاب کی ہزاروں بستیاں'' آگ اورخون'' کا طوفان دیکیےرہی تخییں ۔اس درخت کی جڑوں پر ان لوگوں کا خون بہہر ہا تھا، جواسے یانی دیا کرتے ہے۔اس کے نیچان جوانوں کی لاشیں تڑپ رہی تھیں، جو بچپین میں اس کی شاخوں پر جھولا ڈالا کرتے تھے۔۔۔ییمیرے ساتھی،میرے عزیز اورمیرے بزرگ تھے۔ان کی لاشیں اس ورخت کے پاس ہی ایک گڑھے میں وفن ہیں۔ اب میں خواب میں اس محفل کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھا کرتا ہوں۔جو ہمیشہ کے لئے وہران ہو چکی ہے۔۔ میں ان مسکراہٹوں کونہیں بھول سکتا، جوزندگی کے معصوم چہرے سے ہمیشہ کے لئے چھین لی گئی ہیں۔میرے کا نوں میں اب بھی

وہی تعقیمے گونجتے ہیں،جوہمیشہ کے لئے خاموش ہو چکے ہیں۔ بیدر خت آج بھی اپی حکمہ کھڑا ہے۔

اگر میں ایک مغنی ہوتا اور اس درخت کی شاخ سے ایک بربط بنا سکتا تو میں فضائے بیکراں کوان ہے چین روحوں کی فریا دسے لبر یز کر دیتا، جواس درخت کے



#### تعارف

بھارت نے تقسیم کے ممل اور پا کستان کے قیام کو بھی دل سے قبول نہیں کیا۔اس کے حکمر انوں کی اولین کوشش بیٹھی کی<u>ہ یا کتان کے لئے</u> حالات اتنے نا ساز گار بنا دیے جائیں کہاں کی تعمیر کی تھا میار نہ ہوسکے اور جو نہی ہوتع ملے اسے نیست و نابو د کیا جا سکے خواہ فسا دات کی آگ ہے، خواہ اقتصا دی جو بوں ہے، خواہ داخلی انتارے فاقدی کاروائے ہے۔ چنانچا کست ۱۹۲۷ء میں بی کا مندواور کھ تھوں نے است بالے پانے پر مار وحارُ اور آتش رَنَّى في عَدْ آنافا فا حاراً شرق وخاب اس كي ليبيد ميس آسيا\_اور پھر د ہلی ،اجمیر ، یو پی کے شاکی اصلاع اور کھرت یو رہے کے کرجموں وکشمیر تک کی تمام ریاستیں اس کی ز دمیں آگئیں۔وہ آبا دیاں جوصد یوں سے امن کی زندگی بسر کررہی تحییں ۔اورجن کےتصور میں بھی بیرقیامت خیز مناظر ندیتھے۔تباہ ہو گئیں ،سارا نظام معشیت درہم برہم ہوگیا۔ہزاروں مرد عورتیں اوریچےموت کے گھاٹ ا تارے گئے ۔لاکھوں ہے گھر ہوئے او رچجرت پر مجبور ہو گئے ۔انہیں کے خون او رآنسوؤں ہے یا کتان کی تغیر ہوئی۔

یہی وہ حکایات خونچکاں ہیں جنھیں نئیم حجازی نے اپنے نا قابل فراموش ناول ''خاک وخون'' میں پیش کیا ہے۔ ہماری موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لئے ''خاک وخون'' کی اہمیت یہی نہیں کہ بید دستان ہمارے ماضی کے بنیا دی رو سے تعلق رکھتی ہے اوراسے پڑھنے والے کے دلوں میں ۱۹۴۷ء کی ہولنا کیوں کی یا د
تازہ ہوتی رہے گی۔اوروہ اس خطہ زمین کی قدرو قیمت کا سیحے اندازہ لگاسکیں گے، جو
ہم نے بے مثال قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے۔ بلکہ یہ کتاب اس لحاظ ہے بھی
بہت اہم ہے کہ سیم مجازی کی بصیرت نے قوم کوجن خطرات سے خبر دار کیا تھا، وہ
پوری شدت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے کی ایسیان کے جماعت کے وشمنوں کا

سے بالعین الحدیثہ سے الراز سے الحداث تک ہماری آخادی اور بقا کے دہمنوں کا نصب العین الحدیثہ بھارت ہے۔ اور وہ اس مقصدی شخیل کاکوئی موقد صالح ندکریں گے۔ اور وہ اس مقصدی شخیل کاکوئی موقد صالح ندکریں گے۔ یا کتان کے الفاق الحداث فطاع میں اسلامی اقدار کی بنایج الیک عادات فطاع میں اور کھیلیں ہم اپنے ماضی کے ان بلند حوصلوں کے امین بن کر ہی اپنے حال اور منتقبل کی ذمہ داریوں سے عہدہ بر آہو بلند حوصلوں کے امین بن کر ہی اپنے حال اور منتقبل کی ذمہ داریوں سے عہدہ بر آہو بسکتے ہیں۔ جن کی بدولت بے 192ء میں ''آگ اور خون'' کے طوفان سے مرخرہ ہوکر

ے یوں میں برائے ہارے ماضی کی بیدواستان ہمارے ستفتل کے لئے ایک مستفل پیغام بھی ہے۔ پیغام بھی ہے۔ می علی

> (سابق وزیر اعظم یا کستان) ۴۰۰ مارچ ۱۹۷۳ء

# پہلاحصہ

اساعیل رہ کے کے ترب آئے کو فیصلے میں لگارہا تھا۔ اس کابر اسمال فلام حیدرہائی کے ورخت کے بیٹے بھے تھے کے کش لگارہا تھا۔ اس کابر اسمان فلام حیدرہائی کے گوئے نے سنمودار ہوا اور کدال زمین پررکھ کر اس کے قریب فیصلے ہوئے ولائے اسائی فرابیل کوہا تھے رہوں ہی آ دھا کھیت باتی ہے۔ اور اس کے لغد باری کو تھے گاری کو تھے ہوئی اور بروی اور اندر کرست رفتار بیلوں کودوجا رہا نے رسید کیے اور جروی اور اندر کیا۔

غلام حیدرنے چندکش لگانے کے بعد کہا' 'تھوڑی دیر بعد کیاری بھی و کھے آنا۔'' اساعیل نے سوال کیائم کہاں جارہے ہو؟۔

''میں ذرامجید کا پتا کرآؤں ،کل ماسٹرنے پیٹواری کے ہاتھ پیغام بھیجا تھا کہوہ دو دن سے پھر غیر حاضر ہے۔آج میں نے اسے بہت پیٹا تھا۔''

اساعیل نے مسکراتے ہوئے کہا'' پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہمیرے خیال میں تم اس کے ساتھ ہی مدرسے میں داخل ہو جاؤ۔۔۔آئ بھائی جان آئیں آؤ میں ان سے کہوں گا کہ اگر مجید کو پڑھانا ہے تو اس کی رکھوالی کے لئے اس کے باپ کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ ''جھائی جان آج آئیں گے جہدیں کس نے بتایا؟''۔

''ان کا نوکراہمی آیا ہے ۔وہ کہتا ہے کہشام تک آجائیں گے۔بیاچھا ہوگا مثایداس کے ساتھ مجید کو بھی رہے ہے کا شوق بیدا ہوجائے۔'

' دلیکن سلیم ابھی بہت جھوٹا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ بیہ ماسٹر بہت مارتا ہے۔''

غلام حیدر کچھ کہنا جا ہتا تھا کہ قریب کے لیے کہیت میں بل چلانے والے کسان

نے آواز دی "غلام چیروشاید تمہا رابرخوردار آرباہے۔ ا غلام حیدرا محمد امواء اور اساعیل نے اس کی تقلیدی ، اور دونوں سرسبز کھیتوں

کے درمیان دوسرے گاؤں کوجانے والی گیا۔ ڈیڈی کود کھنے گئے۔ یا نج چراو کا اور اور ایستان کا دورا کے بیار کے بیاد است کی تختیوں

ے جا بک کا کام کے رہے تھے تھیں ہے ایک تھا کھیتوں میں کام کرنے والے کسان اٹھاٹھ کرانہیں دیکھ رہے تھے۔ گدھوں کاما لک ان کے پیچھے چلا آ رہا

تفا۔وہ آج خلاف معمول غضب نا ک تھا۔اورانہیں گالیاں دے رہا تھا۔اورز مین ے ڈھیلے اٹھا اٹھا کران کی طرف بھینک رہاتھا۔

غلام حیدرکے چہرے پر غصے کے آثا رخمو دا رہوئے ،کیکن اساعیل کا ہتھہ س کروہ

رہٹ کے قریب پہنچ کرمجیر گدھے سے کو دیڑا ،اور دوسرے بچوں نے بھی اس

کی تقلید کی ۔وہ سب گدھوں ہے اتر تے ہی اپنے گھروں کو بھاگ گئے۔لیکن باب اور چیا کود کی کرمجیدنے بھا گئے کی جرات ندگی۔

ان گدھوں کے ما لک خیر دین کی اس وفت سب سے بڑی خواہش بیتھی کہان شریر بچوں کے والدین جہاں بھی ہوں ،اس کی گالیا ں سنیں لیکن سیاس کی انتہائی بد فشمتی تھی کہ سانس تیز اور گلاخشک ہونے کے بعداس کی آواز دور تک سنائی نہ دیتی تھی۔اس کی پکڑی سر سے کھسک کر گلے کا ہار بن چکی تھی۔رہٹ سے تھوڑ ی دور سپلے وہ کانٹوں کی باڑ میں الجھاء پھریانی کی نالی میں گرانے خض اس کے لئے وہ تمام اسباب بورے ہو چکے تھے۔جنہیں مہذب سوسائی میں فودشی کے لئے کانی سمجھا جاتا ہے۔ایک کرھےنے آبان کی طرف مندافھا کراپنا قوی آنٹروع کیا لیکن خیر دین اس کی زندہ دی کی داود ہے گی بجائے اس پر مے شاشال اٹھیاں برسانے لگارانگی او میگری او و تیم راین کا غلاک دیا ما تا ریا ۔ اساعيل بنى منبط كري الورخ أي و صالور الأنتجروان ميں ان سب كى خرر لوں گائیے جہیں بہت تنگ کرتے ہیں۔''

غلام حیدر سانٹا ہاتھ میں لیے ہوئے مجید کی طرف بڑھا ،لیکن اساعیل نے بھاگ کراسے روک لیا۔اورمجید کی طرف متوجہ ہو کر کہا، مجیدتم کان پکرو۔اورمجید نے حصف کان پکڑ لیے۔

غلام حیدراوراساعیل کے سامنے خیر دین کا غصہ اور کم ہو چکا تھا۔وہ پگڑی کو گردن سے اتار کرسر پر لپیٹے ہوئے بولا۔"چودھری جی میں نے انہیں بھی منع نہیں کردن سے اتار کرسر پر اپیٹے ہوئے بولا۔"چودھری کی میں نے انہیں بھی منع نہیں کیا۔جب مجھے کام نہیں ہوتا تو میں پرواہ نہیں کرتا لیکن آج میں نے بورن ماشی کے میلے میں برتن لے جانے تھے۔ پچھلے دو تین ہفتے کام کی وجہ سے میں نے ان کا داؤ

نہیں چلنے دیا۔جب انہیں مدرہے ہے چھٹی ہوتی ہے نو میں گدھوں کی رکھوالی کیا کرتا ہوں لیکن آج میچھٹی ہے پہلے آ گئے۔ میں بھٹی ہے برتن نکال رہا تھا۔ کہ بیہ گدھوں کو لے اڑے۔ پہلے انہوں نے گا وَں کے گر د چکر لگائے ۔ پھر نہر کا رخ کیا۔جب بیواپس آ رہے تھے ہتو میراخیال تھا کہاب بیمیرے حال پر رحم کریں گے۔ میں ان کا راستہ رو ننے کے لئے بھا گا۔ لیکن پیر جھے دیکھ کر کتر اکرا**ں** طرف اساعیل نے کہا اچھا خیروا استدہ انھوں نے ایس حرکت کی فرسیدھا میرے یاں آنا۔اب ہو درای افاوادیا کے لیوں کے لئے اس مید یس سے جارہ کا ان اور ا خردین اب عصی جائے تنگر کے جذبات سے مغلوب مور ہا تھا۔ اس نے درانتی اٹھانے سے پہلے آگے بڑھ کرمجید کو اٹھایا اور کہا'' دیکھو بھی آج تم نے مجھے بہت رپر بیثان کیا ہے۔جب شہیں سواری کاشوق ہوتو میرے باس آ جایا کرو لیکن خداکے لئے اسکول کے تمام بچوں کولے کرنہ آیا کرو۔

، مجید تذبذ ب کی حالت میں باپ اور چپا کی طرف دیکھے رہاتھا۔اتنے میں کسی نے باغ کے دوسر سے سرے آواز دی۔''مجید! اومجید!!۔

مجیداجازت طلب نظروں سے اپنے باپ اور پچا کی طرف دیکھنے لگا۔اساعیل نے کہاجا وَنالائق!''۔

مجيد جلدي ہے ختی اور بستہ اٹھا کر گاؤں کی طرف بھا گئے کا ارا دہ کر رہا تھا کہ

ا یک کم سن لڑ کا ٹٹو کی نگل پیٹے پر سوار ہاغ کی اوٹ سے نمودار ہوا۔ مجید کے قریب پہنچ کراس نے ٹٹو کوروکا۔

اساعیل نے کہا ''سلیم اتر وینچ میں نے تہدیں کئی ہار منع کیاہے''۔

سلیم نے اس سے تھم کی تغییل کرنے کی بجائے جلدی سے باگ موڑ کر ٹوکوایڑ لگادی۔ ٹونے جست لگا کریانی کی کھائی عبور کی اور تیر پہنے بھا گئے لگا۔

اسا عمل جلایا ، ملیم سے روکو۔ بیوقوت کر بردو کے ''میلی ملی کے اور تے کرتے دی۔۔۔ جا بات کے لیاں قام کرتے کرتے دی۔۔۔ جا بات کی اور تاریخ کے کمیت کی اور کے اور سے جلا مگ لیاں قام کو کرتے کرتے ہیا۔ اسا میں اور حال میں دو تر لانگ دو تر لانگ دو تر لانگ دو تر اور جا کہ اس کے باروں کی دو تر لانگ دو تر اور اوا۔ والیسی دور جا کہ اس کے باروں کی دور جا کہ دور جا کہ دور کی دور جا کہ دور کی گئی دور کی دور جا کہ دور کی دور کی دور جا کہ دور کیا گئی کہ دور کیا گئی دور کی دور جا کہ دور کی دور کی دور جا کہ دور کیا گئی دور کی دور کی دور جا کہ دور کیا گئی دور کی دور کی دور کیا گئی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کیا گئی دور کیا گئی دور کی دور کی

مجید کورستے میں دیکھ کرسکیم نے شوگوروکا۔اسے کھیت کی مینڈ کے ساتھ کھڑا کرتے ہوئے کہا، مجید جلدی سے میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔آج میں تنہیں بہت عجیب چز دکھاؤں گا۔

مجید مینڈھ پریاؤں رکھ کراس کے پیچھے سوار ہوگیا۔دور سے غلام حیدر نے آواز دی''۔ سلیم اب نہ بھگانا اسے ہم دونوں گر پڑو گے۔ ''دہیں چیااس نے جواب دیا''۔



گاؤں کی دوسری طرف ایک جو ہڑے کنارے چند جھاڑیوں کے تربیب بھی کر سلیم اور مجید ٹوسے اترے۔ مجید نے لگام ایک ٹہنی کے ساتھ باندھ دی۔ اورسلیم سلیم اور مجید ٹوسے اترے۔ مجید نے لگام ایک ٹہنی کے ساتھ باندھ دی۔ اور سلیم نے کہا پہلے وعدہ کرو کئم آخیس مارو گئیس !؟۔ سلیم نے کہا پہلے وعدہ کرو گئم آخیس مارو گئیس !؟۔ سیجہ نتاوں گاپہلے وعدہ کرو''

> دوسر بےلڑکوں کو بتا دو گئے''۔ ' دنہیں میں سی کونہیں بتا وَں گا''۔

> > ''احيما آءَ''

مجید سلیم کے پیچھے ہولیا۔ سلیم ایک جھاڑی کے قریب رکااور ٹھہنیوں کے درمیان ایک چھوٹے سے گھونسلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔''وہ دیکھو فاختہ بیٹھی ہے۔''مجید نے کہا واہ جی بیہ کون سی عجیب ہات ہے۔ ہمارے باغ میں بہت سی فاختا ئیں ہوں گی۔

سلیم نے کہا ''تم نے ابھی پچھٹیں دیکھا،ارے اس نے بچے نکالے ہیں۔

چھوٹے چھوٹے دویجے''۔ سلہ میں کا میں دید میں میں میں میں میں میں اسلام

سلیم آگے بڑھا، فاختہ اڑگئی۔اس نے آہتہ۔۔ایک بچہاٹھایا،اوراہے تھیلی پرر کھکر مجید سے کہا'' پرسوں تک بیدونوں انڈوں میں تھے۔چند دنوں تک ان کے پرنکل آئیں گے۔پھر بیانی مال کے ساتھاڑا کریں گے۔

مجید نے کہا۔ 'واہ بی میں نے جیلے پہلے می فاختہ کے جیٹے ہیں ہمتا تفاہم نے کوئی عجیب کے دیکھی ہے۔چلوگھر چلیں'۔

مجيدي الرحيان المرابعة الرحيان الورباتفار الرحية المحدون المحدد المحدد

یہ بیچے جب واپس گاؤں پنچے تو شام ہو چی تھی۔ سلیم نے باہری حویلی میں داخل ہو کر شؤکو نوکر کے حوالے کیا۔ نوکر نے شؤکی پیٹے پر تھی دیتے ہوئے ''سلیم جی تمہارے بیچا مجھ پر بہت خفا ہوئے ہیں۔ اگرتم گر پڑتے تو میری شامت آجاتی۔ تمہارے بیچا محصارت بی اگرتم گر پڑتے تو میری شامت آجاتی۔ آئندہ میں تمہارے بیچا کی اجازت کے بغیراس ٹؤکو ہا تھ نہیں لگانے دوں گا۔''
سلیم کچھ کہنا جا ہتا تھا لیکن اسے اچا تک حویلی میں ایک خوب صورت گھوڑا

دکھائی دیا اوروہ خوشی سے اچھل پڑا۔"مجید اہا جان آگئے''وہ دیکھوان کا گھوڑا! وہ بیہ کہتا ہوا حویلی کی طرف بھا گا گھوڑے نے اسے دیکھتے ہی کان کھڑے کر

یے۔اس کے نتینوں کی آواز کہدرہی تھی کہ میں تنہیں بیچا نتا ہوں۔سلیم قریب پہنچا تو

گھوڑے نے گردن فرراینچے کر لی۔اوروہ ا**س** کی بیپیثانی اور نتھنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا\_مجيد چند قدم دور کھڑار ہا\_

سلیم نے کہامجیرتم اس سے ڈرتے ہو؟۔

مجیدنے کہایہ مجھے کا ثاہے۔

سلیم کی وہ پر بیثانی جس کابا حث فاختہ کے پیچے کے متعلق مجید کی بے قوجہی تھی،

اب دور ہو چکی تھی ۔اب اے اس بات کا خطرہ نہ تھا کہ بجید کھر جا کر دوسرے بہن بھائیوں کے سامنے اس کانداق اڑائے گا۔اس نے فخریہ کیے بین کہا۔اس سے

گاؤں کے سب ہے ڈر کے ایک میں بیر ڈرنا'

مجیدنے پچھ دریسو چنے کے بعد کہا چھا بناؤ میٹر ہیں کیوں نہیں کا ثنا؟۔

''میںاسے چنے اورگڑ کھلایا کرتا ہوں <u>۔</u>''

'' میں بھی اسے چنے اور گڑ کھلایا کروں گا۔سلیم تم کہتے تھے کہتمہارے ابا جان گیندلائیں گے؟۔

'' ماںوہ گیندلائیں ہوں گے چلوگھر چلیں!''

&

اس حویلی میں مویشیوں کے با تدھنے کے کمرے اور بھو سے اور انان کے گودام عضے۔ اس کے علاوہ کاشت کاری کا سامان بھی یہاں رکھا جاتا تھا۔ ایک کونے میں چھیر کے ینچے چا را کا لینے کی مشین تھی۔ حون کے وسط میں آم کے دو درختوں کے درمیان گنے کارس فکا لئے کی مشین تھی۔ دو طرف کی دیواروں کے ساتھ مویشیوں کے لئے کھر لیاں بی تھیں۔ ایک کو لئے میں گئے بنا من کی بھٹی تھی۔ مویشوں میں ایک کو لئے میں گئے بنا من کی بھٹی تھی۔ مویشوں میں جو گئی مقابل کی دیوار کے درمیان کی ایکٹوں سے بن ہوئی باہر کے بھا کار کی مقابل کی دیوار کے درمیان کی ایکٹوں سے بن ہوئی

ڈیوڑی اور ان کے ساتھ بیٹک ہی۔ بیٹک اور ڈیوڑی کے اس بین کے بر امدے سے دیوڑی سے انگروں کو کی جس بین کی لیٹوں کے بنے ہوئے مختر مگر صاف میں کے انگروں کا ان سے بیٹیک کا ایک دروازہ کھر کے صحن اور دوسراڈ یوڑی ٹین کیا تھا کے ۔

مجید اورسلیم جب ڈیوڑگی میں داخل ہوئے تو بیٹھک سے گھر ہے آ دمیوں کی آوازیں سنائی دیں مجید نے رک کرکھاتم جاؤ۔ میں گھر جا تا ہوں۔

سلیم نے دروازے میں کھڑے ہوکراندرجھانکا، بیٹھک میں ایمپ جل رہاتھا۔
اورچاریائیوں پراس کے دادا کے علاوہ گھر کے آٹھ، دُس آ دُمی بیٹھے تھے۔ بیاطمینان
کرنے کے بعد کہا ہے کسی نے نہیں دیکھا، سلیم جھک کرایک چاریائی کے نیچ گھس
گیا۔اوررینگتا ہوا اس چاریائی کے نیچ جا پہنچا ،جس پراس کے ابا اور دادا بیٹھے
ہوئے تھے۔اس نے اپنی کمر کے ساتھ چاریائی کواوپر اٹھانے کی کوشش کی ،اور پھر
دبک کرنے لیٹ گیا۔چاریائی اگر چال نہ کی تا ہم سلیم کامقصد پوراہو چکا تھا۔

اس کا دا دا کہہ رہا تھا۔''علی اکبر ذراحیار یائی کے بینچے دیکھنا ،شاید کوئی کتا اندر 'گیاہے۔

سلیم بڑی مشکل ہے اپنی ہنٹی ضبط کر رہا تھا۔علی اکبرنے نیچے جھا تک کر ہنتے

ہوئے کہا''۔ کتانہیں ریچھ ہے جی''۔ سلیم اب پوری طاقت ہے جاریا کی اوپی ٹھانے کی کوشش کررہا تھا۔

دادانے کہا پیر پھٹی شیر ہے۔ علی اکبر پھرد کھنا۔ سلیم تہقد لگا تا ہواہا ہرنگل آیا۔ علی اکبر نے اسے پکڑ کر گودیش بٹھالیا۔

وادا كم الما الله المركز المن المعالمة المركز المن المحاسبة الما المركز المن المحاسبة الما المركز المناسبة الم

ے۔ علی ایرنے کہا میاں تا ایس میں ایس کے دشتہ سال آپ ہیں

ماننے تھے۔لیکن اب اسے سکول میں بھیج دینا چاہیئے ۔ورنہ بیہ آوارہ ہو جائے گا۔میں صبح خودجا کراہے اسکول چپوڑ آؤں گا۔

سلیم کے تعقیم حلق میں اٹک کررہ گئے ،اور جب اس کے دا دانے بیا کہہ دیا۔" پچھلے سال بیاس قابل نہیں تھا۔لیکن اب میں تہہیں منع نہیں کرتا۔"نوسلیم نے محسوں کیا کیا بیاس فیصلے پر ہم خری مہر لگ چکی ہے۔

سلیم نے اسکول کے متعلق اب تک یہی سناتھا کہ وہاں بچوں کو ہری طرح مارا پیاجا تا ہے۔اس کے چچا حیدراوراساعیل نے متو اتر چارسال ماسٹروں کی مار کھائی تھی۔گاؤں کے لوگ جب گرمیوں کی دو پہروں میں درختوں کی چھاؤں میں اور

سر دیوں میں آگ کے الاؤ کے گر دبیٹھ کر جب پرانے وتنوں کی باتیں کرتے تو چیا اساعیل اورغلام حیدر کی طالب علمی کے زمانے کا ذکر بھی آجا تا تھا۔و ہ خوداس بات کی تضدیق کیا کرتے تھے کہ ماسٹر کان پکڑوا کران کی پیٹے پر اینٹیں رکھ دیا کرتا تھا۔وہ گئے کے کھیتوں میں چھیا کرتے تھے۔لیکن خاندان کے بزرگوں کی طرح شاید گاؤں کے باقی لوگوں کو بھی ان سے شیخی ۔ وہ انہیں پکڑ کر ماسٹر جی کے حالے کرآیا کر تے تھے۔اس کا چھا زاد بھائی مجیداور دوسرے لڑ کے بھی اسے اسکول ے واپس الربہت چھ بتایا کتے تھے مجید دو سال سے پہلی جماعت میں تعلیم یا رہا تھا۔وہ سلیم کے بڑے چیا غلام جیور کابیٹا تھا ۔وہ درخت پے جا صنے میانی میں تیرنے اور کھیل کود میں گاہ ان کے تنام اٹر کول سے زیادہ ہوشیار تھا۔ اس میں سیسکڑوں خوبيال تحيل ليكن ليم حيرات تقاك التي المجاوعة ماسترال حررم نبيل كرتا تفاسليم نے کئی ہا راپنی آنکھوں ہے اس کی پیٹے ہر ڈنڈوں کے نشان دیکھے تھے۔اگر چیا غلام حیدر کابس چلنانو وہ اس کی مرضی کے خلاف اسے سکول جانے پر مجبور نہ کرتا لیکن سلیم کا والیداییے بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔اوروہ خاندان کے بچوں کی تعلیم کے بارے میں بہت سخت تھا۔وا واکے بعد خاندان میں سب سے زیا وہ اس کا حکم مانا جاتا تھا۔اوراس کی ایک وجہ بیجی تھی کہوہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد نائب تخصيل دارين چڪا تھا۔

سکول جانا اور ماسٹر سے مار کھانا ،ورندگھر سے مار کھانا بیچارے مجید کے گئے ایک مجبوری تھی ۔اورسلیم کواس بات کا افسوس تھا کہاس کی مجبوری کا باعث اس کے

ایخاباجان ہیں۔

سلیم نے جنوں ، بھونؤں اور چڑیلوں کی کہانی سی تھیں لیکن سکول ماسٹراس کے لئے سب سے زیادہ خوف ناک شے کانام تھا۔اس نے سناتھا کہ بادشاہ سب سے بڑا ہوتا ہے۔وہ جسے جا ہے مارسکتا ہے۔وہ ایک بادشاہ بنیا جا ہتا تھا۔

یواہونا ہے۔ وہ سے جات ولا آئے گئی ایک صورت تھی۔ لیکن اب وہ خود سکول جارہا تھا۔ جو کھوا بائے بیٹی ایک سکورت تھی۔ لیکن اب وہ خود سکول جارہا تھا۔ جو کھوا بائے بیٹیک بیل کہا تھا۔ اب سارے کھی بیل مشہور ہو چکا تھا۔ مال نے اس کی چیاں تھا۔ مال نے اس کے لئے نے پڑے اور خاند ال بیل صرف ایک واری تھی، جس کو بھو پھیاں ور جیس سب قوق تھیں۔ اور خاند ال بیل صرف ایک واری تھی، جس کو تھا۔ ساتھ ہور دول تھی جس کو اظہار کیا تھا۔ ساتھ ہور دول تھی تھی ہور دول اس کے باہر کھیل رہے تھے۔ وہ اس بلانے کے لئے آئے۔ لیکن اس کا در اس کے باہر کھیل رہے تھے۔ وہ اس بلانے کے لئے آئے۔ لیکن اس کے در اس انکار کر دیا لیکن وہ اسے کھینج کرلے گئے۔ جب وہ ڈلوڑھی کے در اس انکار کر دیا لیکن وہ اسے کھینج کرلے گئے۔ جب وہ ڈلوڑھی کے

گاؤں کے بیچے باہر کھیل رہے تھے۔ وہ اسے بلانے کے لئے آئے۔ سیان اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ لیکن وہ اسے کھینچ کر لے گئے۔ جب وہ ڈیوڑھی کے قریب پہنچاتو ماں نے آواز دی ، بیٹاسلیم جلدی آجانا ، جب مہیں سکول جانا ہے۔ سلیم نے کوئی جواب ندیا۔

اس کے ساتھی باہر نگلتے ہی شور مچانے لگے کہ لیم کل سکول جارہا ہے۔اب باقی بچے بھی کھیل کاخیال چھوڑ کراس کے گردجمع ہو گئے۔ کیوں سلیم ؟۔ کیابیہ بچے ہے۔ کیا بچے بھی کھیل کاخیال چھوڑ کراس کے گردجمع ہو گئے۔ کیوں سلیم ؟ کیابیہ بچے ہے۔ کیا بچے بچے کی تجویز پر بچے بچے کی تھے کہ ان کی تسلی ہوگئی تو انہوں نے مجید کی تجویز پر بھی بھی کیا۔ آئکھ میچولی ،کبڑی یا چوراور کوتو ال کی بجائے ماسٹر اور لڑکوں کا کھیل کھیلنے کا فیصلہ کیا۔

مجید ماسٹرین گیا۔اس نے بچوں کوایک قطار میں کھڑ اکرے کان بکڑنے کا تھم دیا۔ سکول کے تربیت یا فتہ بچوں نے فورا کان پکڑ کیے۔اور دوسروں کو مجید نے اینے گر د جمع کر کے اس فن کی مثق کرائی ۔وہ کہہ رہا تھا، دیکھومیری طرف۔اس طرح حجکو، پھر گر دن نیجی کرو۔ پھر ہاتھوں کواس طرح لے جاؤاور کان پکڑ لو۔ پیٹے اونچی رکھنا ضروری ہے۔ورہ ڈیٹر کے پڑایں گے باتیں مت کرو۔اوردھونی کے لڑے بیمدرسے کے لیے بیرے باپ کا گھرہے۔ ہنسونیں وورینددائت تو ڑ دوں گا۔ تمام بيچ كان پكڑ چكے تھے ليكن سليم كھڑا تھا مجيد نے كيا ہے تم نے كان نہيں گر پہنچ کرسلیم کسی ہے بات کے بغیر لیٹ گیا۔ا میناس کی چیا زا دبہن جواس کی ہم عمر تھی۔اس کے پاس ہم بیٹھی۔اوراس نے کہاسلیم چلو دا دی جان سے کہانی

نہیں اس نے بےرخی سے جواب دیا۔

وہ سلیم کو ہا زو سے پکڑ کر تھینچنے لگی سلیم نے جھلا کر کہا'' جاؤجڑیل ورنہ ہال نوچ

ا مینہ مایوس ہوکر چلی گئی تھوڑی دریے بعد سلیم کی ماں آئی اور بولی'' سلیم تم یہاں ہو، میں مجھتی تھی کہتم با ہر بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہو گئے۔تم نے آج دودھ

نہیں پیا۔ میں لاتی ہوں ۔

وہ دودھ کا گلاک لے آئی لیکن سلیم نے دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ ماں نے اصرار کیاتو وہ بستر سے انگار کر دیا۔ ماں نے اصرار کیاتو وہ بستر سے اٹھ کر بھا گتا ہوا مکان کی حجبت پر چڑھ گیا۔وہ کچھ دیر حجبت کی منڈیر پر ببیٹار ہا۔اور آ ہستہ آ ہستہ ایک طرف چل دیا۔

حویلی کے تمام مکانوں کی چھتیں آلیں میں ملی ہوئی تھیں ہوہ ان پر ہے گز رہا ہوا ا یک کونے میں جا کر کھر آہو گیا۔ پچھواڑے میں آم اور جا بن کے کچھ درخت تھے۔ ہوا کے ملک ملکے جھونگوں سے ان میں سرسر انہے پیدا ہور ہی تھی۔ جا ند کی روشن میں جہت پران کے جائے جی جاتے ہوئے نظر آرہے تھے۔ گاؤں کے کتے کوشے پر چاھ كر بھوكك رئے تھے اور ميتون سے كيد روں في اوا زير سنائي دے رائ تھيں۔ تھوڑی در وہاں کھڑا رہنے کے بعد اور چند کروں کی جیت پر سے کز رہا ہوااس کونے میں جا کھڑا ہوا۔ جہاں رہائش مکانوں کی حصت مویشیوں کی حویلی کے برامدے کے ساتھ ملتی تھی۔ یہاں اسے وہ جوہڑ دکھائی دے رہا تھا۔جس کا کنارہ با ہر کی حویلی کی دیوار سے ملتا تھا۔اس جو ہڑ کے دوسر سے سرے پر شیشم کے درخت تھے۔اور جو ہڑ کے یانی میں ان کاعکس نظر آتا تھا۔اجا تک اسےایے باپ کی آواز سنائی دی:

اس نے چونک کرا دھرا دھر دیکھا۔اس کا باپ مکان کی حجیت کے دوسرے سرے پر کھڑا تھا۔

باب نے کہاسلیم بیٹے یہاں اسکیے کیا کررہے ہو؟۔ سرخبیں اباجان۔ پچھیں اباجان۔ ''تہہاری ماں کہتی ہے کہتم سکول ما*سٹر سے بہ*ت ڈرتے ہو۔؟۔ سلیم خاموش ربا علی اکبر نے ایک ویتے ہوئے کہا، بیٹا تنہیں سی نے بیزی ڈرا دیا ہے۔ ماسٹرا چھے بچوں کونیل مارا کرتے۔صرف وہی سیجے یٹتے ہیں، جو کامنہیں کرتے۔ میں بھی اس سکول میں بڑھا کرتا تھا گیان میں نے ایک دن بھی مارٹیل کھائی۔استا د التجھے لڑکوں کوتو بیار تر ہے ہیں۔ تبہارا فرض ہے کہتم دل لگا کر پر صوبتم ساری عمر کھیل کود میں نہیں کر اوسات کی جانہ اول کے اور کے اول بنوراب میں تنہیں سارا دن گاؤں کے بچوں کے ساتھ آوارہ گردی کی اجازت نہیں دوں گا۔ تنہیں دنیا میں نام پیدا کرنا ہے۔اس سکول کے بعدتم شہر کے بڑے سکول میں جاؤگے۔ پھر کالج جا وَگے۔ پھرتمہیں بہت دورولایت جانا پڑے گا۔" جب سلیم نیچے اتر کربستر پر کیٹ گیا تو اس کی مان گھرکے کام کاج سے فارغ ہو کراہے تسلی دینے آئی۔اس نے کہا بیٹا ماسٹر تنہیں نہیں مارے گا۔ میں تنہیں روز کا

آیا اباجان!" بیکہ کروہ بھا گتا ہوااس کے پاس جا کھڑا ہوا۔

سبق یا دکرادونگی میمہیں وقت پرسکول بھیج دیا کرونگی ہمہیں صاف تھرے کپڑے پہنایا کروں گی۔اس کے باوجود بھی اگر اس نے شہیں بیٹا تو تمہارا باپ اس کی مرمت کرےگا۔

سلیم کواپنے مستفتل کے متعلق کافی اطمینان ہو چکا تھا۔ تا ہم اسے دریتک نیند نہ آئی۔بارباراے میخیال آرہا تھا کہاب میں بڑا ہوگیا ہوں۔اب میں گاؤں کے بچوں کے ساتھ خبیں کھیل سکوں گا۔اہا جان کہتے ہیں کہ میں بڑا آ دمی بنوں ۔وہ سیہ مسجھنے سے قاصر تھا کہ بڑا آ دمی کیا ہوتا ہے؟۔وہ کیا مجبوری ہے کہ پہلے اسے ساتھ والے گا وَں کے سکول ، پھر اس ہے دورش کے سکول اور اس کے بعد کہیں بہت دور جانا پڑے گا۔اب تک وہ تہی سمجھتا تھا کہوہ سب چیز گیں جن کی وہ خواہش کرسکتا ہے۔اس کے گاؤل میں موجود ہیں۔اس کے گاؤں میں حریز درخت جھومتے المال كالمركز والمركز المركز ا یہاں آم ،انار منارنگ ،امرود اور ناشیاتی کے باغات تھے۔زمین براس کی ندیاں خیں ۔اس کی جھیلیں تھیں ۔ یہاں سے وہ ان پہاڑوں کو دیکھ سکتا تھا۔جن کی

بہاں آئے ،انار ،نارنگی، امرود اور ناشیاتی کے باغات سے ۔زمین پر اس کی بہاں ہم ،انار ،نارنگی، امرود اور ناشیاتی کے باغات سے ۔زمین پر اس کی بدیاں تھیں۔اس کی جھیلیں تھیں۔ یہاں سے وہ ان پہاڑوں کود کھے سکتا تھا۔ جن کی چوٹیاں برف سے ڈھنی رہتی تھیں۔اور آسمان پر اس کا سورج تھا۔اس کا چاند اور تارے سے ۔اسے سی سے بیسننا گوراہ نہ تھا کہ اب تم بڑے ہو گئے ہو۔وہ تمام عمر اپنی دنیا کوایک بچے کی آ تکھ سے دیکھنا چاہتا تھا۔اس کے لئے زندگی اس وقت کتنی مکمل تھی، جب وہ اپنے مکان کی حجمت سے چاروں طرف نگاہ دوڑانے کے بعد بیہ مکمل تھی، جب وہ اپنے مکان کی حجمت سے چاروں طرف نگاہ دوڑانے کے بعد بیہ محسوں کرتا تھا کہ زمین ایک گول دائرہ ہے۔جس کا کنارہ حدنظر سے آگے آسمان کے گئید سے جاماتا ہے۔اوراس کا گھر اس گول دائر سے کامرکز ہے۔بید دنیا اس وقت

كتنى مخضراور حسين تقى ـ جب وه اينا زو پھيلا كر كہتا تھا كەسورج اتنابرا ہے ـ جياند صرف اتناہے۔اورستارے اس قدر چھوٹے ہیں۔وہ اپنی معلومات پر کس قدر مطمئن نقا۔جب وہ اپنے ساتھ کھیلنے والے بچوں کوسمجھایا کرتا تھا۔ کہ چاند ہورج اورستارے بھی ہماری طرح آنکھ مچولی کھیلتے ہیں۔شام کے وفت سورج آسان سے اتر کر زمین ہے کسی جنگل میں روپول ہو جاتا ہے۔ جاند اور ستارے اسے ساری رات تلاش کرتے ہیں۔لیکن وہ درختوں کی آڑ لیتا ہو زمین کی دوسری طرف پہاڑوں میں پینی جاتا ہے سے وقت کوئی ہوشیارستارہ کے چھولیتا ہے۔ پھر ستارے کہیں چیپ جائے ہیں اور سورج دن جو اللیں تلاش کرتا ہے۔ وہ س فدر سرور فعالی جے واقع بھتا تھا کہ بادل آسان کے وہ محور ہے،اونث اور ہاتی ہیں۔ جن پر فرفت سواری کر سے اور پہاڑ ان عجیب وغریب جانوروں کی جرا گاہیں ہیں <sup>کی</sup>کن بڑو<del>ں کی بانوں نے</del> اسے اپنے خیالات تبدیل کرنے پرمجبورکر دیا تھا۔اباس کے لئے جا نداورستارے وہ کھلونے نہ تھے۔جن کی طرف وہ ماں کی گود میں بیٹھ کر ہاتھ برڑھایا کرتا تھا۔ با دل وہ عجیب وغریب جا نور نہ تھے ،جن پرسواری کرنے کی تمنا اس کے دل میں چٹکیاں لیا کرتی تھیں ،وہ بیمحسو*ں* کرتا تھا کہ جوں جوں وہ بڑا ہوتا جائے گا۔ کا ئنات کے حسین اور دل فریب چہرے ہے نقاب اتر تے جا کیں گے۔



ماسٹر جی حقہ پیا کرتے تھے ، کھانسا کرتے تھے اور بچوں کو پیٹا کرتے تھے۔انہیں زندگی کی ہر گلخی گوارہ تھی ،کیکن بچوں کا ہنسنا اور بولنا اور ادھر ادھر دیکھنا ان کی قوت بر داشت سے باہر تھا محکم تعلیم کی بیس سالہ خدمت نے انہیں اس دنیا میں مسکرانے اور پیننے والی انسانی صورتوں ہے نفریت کرنا سیکھا دیا تھا۔انہیں پندرہ یا ہیں رویے ماہوار پر ملازمت مل تھی۔ اور آئیس ایک راو پی نی سال کے حساب سے تر تی مل رہی تھی۔لیکناس ترتی کے مقابلے میں ان کاجسمانی اور دنی نحطاط کہیں زیادہ تیز تھا۔ جب انہوں لیے ملازمت تروح کی تھی آؤ وہ تھا تھے۔اس کے بعد ان کی شادی ہوئی۔اور اب وہ چیر بچوں کے باپ تھے۔اور پھران سے چندا کی غلطیاں بھی ہوئیں،جن کی سراپرشریف آدی دلاتی ہے۔ایک دفعہ انسپیر صاحب معائنہ کے لیے تشریف لائے ۔ نو ماسر جی شفہ انسی سرف طلائے تی بجائے وال پیش کروی۔اس کا متیجہ بیہ دو کہ دوسال تک ان کی ترقی رکی رہی ۔اس کے بعد ایک اور اُسپکٹر ان سے خفا ہوا تو اس نے بھی ایک سال کے لئے ان کی ترقی روک دی۔غرض اس طرح ہیں سال کی ملازمت کے دوران تین سال تک ان کی تر قی بندر ہی۔ ماسٹر جی سے ایک گناہ اور بھی ہوا تھا کہ انھوں نے اپنی مستقل رہائش کے لئے اس گاؤں میں ایک حجھوٹا سا مکان بنوالیا تھا۔کسی طرح انسپکٹر صاحب کواس بات کا علم ہوگیا ۔اورانہوں نے حجے ان کی تبدیلی کا تھم صادرفر ما دیا۔اب گاؤں میں کوئی مکان کا خریدار نہ تھا۔ ماسٹر جی نے منت وزاری کی کہیکن انسپکٹر صاحب نہ

مانے۔جب انھوں نے آنسواور آبیں ہے کار دیکھیں آفو مرغیوں بھی اورا نڈوں سے

سیاسیٹر صاحب تبدیل ہوتے ہو جاتے جاتے اپنے جانشین کو ماسٹر کی زندگ

کے اس کمزور پہلو کا پید دے گئے۔ چنانچہ ماسٹر جی کا اندازہ تھا کہ اگروہ ساٹھ سال

کی عمر تک وفات نہ پا گئے تو اس مکان کی قبت کے برابر مرغیاں اور انڈے
اسکٹر وں اور کارکوں کو بطور ٹیکس در بنابیٹر آئے۔ جو ماسٹروں کے گھر سے دو دھے کا گلاس بینا بھی حرام
صرف دو تین ایسے انگیٹر آئے۔ جو ماسٹروں کے گھر سے دو دھے کا گلاس بینا بھی حرام

سمجھتے تھے۔ لیکن ماسٹر جی کو دیکر تھا کہ ایسے نیک لوگوں کا جلاسی ٹرانسفر کر دیا جاتا

تفا۔

سیم کابا کے سیار بھی کو دیگر تھا کہ ایسے نیک لوگوں کا جلاسی ٹرانسفر کر دیا جاتا

مصافحہ کرتے ہوئے وی روشیے کا تو ہے ما کرتی کے باتھ بین صادیا۔
ماسٹر جی نے کہا۔ 'نہیں نہیں چو ہدری صاحب آپ کی بڑی مہر یانی لیکن '''' علی اکبر نے انہیں اپنا فقر ہ پورا کرنے کا موقع نہ دیا اور کہا ماسٹر جی استا د کاحق کوئی نہیں دے سکتا ہے ۔ ''

#### \*\*\*\*

یہ گاؤں جس میں پرائمری سکول تھا۔ سلیم سے گاؤں سے ایک میل سے فاصلے پر تھا۔ار دگر د سے پانچے، چھودیہات کے لڑ کے یہاں تعلیم پاتے تھے۔اوران کی مجموعی تعدا دساٹھ کے لگ بھگ تھی۔مجیدا گرچہ دوسری جماعت میں تھا۔لیکن وہ تین سال

سے سکول میں داخل تھا۔ عمر کے لحاظ سے صرف جھے سات لڑکے اس سے عمر میں بڑے تھے لیکن داؤ دکے سواسب لڑکے ا**س سے خوف کھاتے تھے۔**داؤ د دوسرے گاؤں کے تیلی کالڑ کا تھا۔اوراس کے باپ نے اسے اسوفت تعلیم دینے کی ضرورت محسوں کی تھی۔ جب وہ دیں برس کا ہو چکا تھا۔اب وہ چوتھی جماعت میں تھا۔اور ماسٹر کی غیر حاضری میں سب بچوں پر تھا گنے قاری کرتا تھا عمر کے علاوہ قدوقامت میں بھی وہ سب بچوں پر تو قیت رکھتا تھا۔ چہرے کے مقابلے میں اس کاسر قدرے حیمونا نظر آتا نفالے شاید اے آل لیے تینجی کی بجائے نائی کا استرا زیادہ پسند تھا۔ منڈے ہو ہے ہے گا کی اکثر اس کے منڈے ہوئی سے پکڑی اکثر اس کے سرے کھیک جایا ترقی تھی اگر کوئی اوراؤ کا اس طرح سرمند اکر آتا تو اس کی شامت آجاتی تھی کیکن کی میں ہے احدیثی کوہ فاؤد کے سرکو چھو سکے۔ بیروہ بلندمقام تفاجهال صرف ماسر صاحب كاباته يبينج سكنا نفا\_ دا وَ دِجتنا برُوا تھا۔اسی قدر کند وَ ہن بھی تھا۔ چوتھی جماعت میں دو بار فیل ہو چکا تھا۔لیکن ماسٹر جی کاخوش کرنے کے لئے وہ گاؤں سےان کے لئےا بلے لاتا ،ان کے گھر میں یا نی بھرتا ۔ان کا حقہ تا زہ کرتا اور مبھی مبھی ان کی گائے کے لئے جا رہ بھی لے آتا تفا۔ بیسکول اردگر دیے دیہات کے لئے بوسٹ آفس کا کام بھی دیتا تھا۔ ہر گاؤں کی ڈاک وہاں کے بچوں میں تقسیم کر دی جاتی تھی۔ماسٹر جی نے چشیوں پر

مہریں لگانے ، ڈاک کی تھیلیاں کھو لئے اور بند کرنے کا کام داؤد کے سپر دکر رکھا تھا۔ وہ ہرلحا ظے سے سکول میں ماسٹر جی کا نائب تھا۔لیکن سکول میں صرف دولڑ کے ایسے

تھے،جن کےمعاملات میں وہ دخل دینے سے پر ہیز کرتا تھا۔ بیمجیداورموہن سنگھ تنے۔مجید بہلالڑ کا تھا،جس نے داؤد کےخلاف بعناوت کاحجصنڈ اہلند کیا تھا۔ ا یک دن دوپہر کے وفت ماسٹر جی گھر گئے ہوئے تتھے۔اور دا وَ دلڑکوں کوڈ انٹ ڈپٹ کرنے کے بعد دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اوٹکھ رہا تھا۔اس کی پکڑی سر سے کھسک کراس کی گود میں بڑی تھی اڑا کے اپنی پکڑیوں کے کوڑے بنا کر کھیلنے لگے۔ مجیداس دن ٹوٹی چین کر آیا تھا۔اس نے چیکے سے داؤدگی پیڑی ٹھالی اور کوڑا بنا کر بچوں کے ساتھ کھیل میں شریک ہوگیا۔ جب داؤد کی آئے گھی لا تمام ان کے ویک کرانی اپن جگہ بیٹھ گئے ۔ لیکن مجید کو سکول میں واخل ہو ہے ایک دفتہ ہوا تھا۔ اور مدرسے میں اے واود کے اختیا رات کا مجھے اندازہ نہ تفاقعوری دیر ہے پیدائی ہے ادھرا دھرد کیھنے بعداس نے کوڑا دا ؤد کی طرف مچینک دیا اور کہا 'کیدوانی پیڑی''

میری پگڑی؟۔ داؤد یہ کہتے ہوئے اٹھا اور کوڑا اٹھا کر مجید کو مارنے لگا۔ چند

کوڑے کھانے کے بعد مجید نے اس کا دوسراسرامضبوطی سے پکڑلیا۔ داؤد نے دو

تین معمولی جھکوں کے بعد اپنے مد مقابل کی طاقت کا اندازہ لگاتے ہوئے پوری

قوت کے ساتھ کوڑا کھینچا، مجید نے اچا تک کوڑا چھوڑ دیا۔ داؤدا پناتوازن قائم ندر کھ

سکا۔ اس کی ٹائگیں ایک لڑے کے ساتھ گرائیں اوروہ پیٹے کے بل گر پڑا۔ لیکن پھر

جلد ہی غضب ناک ہو کرا گھا اور اپنی پوری طاقت سے مجید پر جھیٹ پڑا۔ اب

دونوں کی کشتی دیکھنے کے قابل تھی۔ مجیداس کی کمرے ساتھ چھا ہوا تھا۔ اور داؤداس

کی پیٹے پر کے مارر ہاتھا۔مجید نے اچا تک اسے اپنی ٹا تگ سے اڑ نگا دے کرفرش پر گرا دیا۔ابوہ بنچے تھااورمجیداو پرکیکن تھوڑی دیر بعد پھر دا ؤ دکایلیہ بھاری تھا۔مجید کا کرتا بچٹ چکا تھا۔اس کے گال مکوں او رطمانپوں سے سرخ ہو چکے تھے۔اوروہ بری طرح ہانپ رہا تھا لیکن پھربھی وہ ہار ماننے کے لئے تیار نہ تھا۔وہ مار کھاتا ،گرتا ،اور بھراپنے مدمقابل کے ساتھ منتم کھا ہوجا تا ہوا کا وہ کا غصہ اب پر بیثانی میں تبدیل ہوتا جارہا تھا۔ کیونکہ اس وقت اس کے سامنے اپنے و قار کو بچائے کیا ید مقابل پر اپنی جسمانی برتر ی قابت کرنے کا مسئلہ نہ تھا۔ بلکہ سوال بیرتھا کیا کی کس طرح ختم کی جائے۔وہ اب مجید کو مارنے پاگرانے کی بجائے اپنے سے دورر کھنے کی کوشش کررہا تفا۔! دیکھواک بیٹے جاور ورند اجت ماروں کا۔ اس تنہار الحاظ رہا ہوں تم نے میری بگڑی کا کوژا کیوں بنایا تھا؟ ہے، تریاز نبین آئے ، دیکھوابھی ماسٹر صاحب آجائیں گے ۔ داؤ دبار بار بیالفاظ دہرار ہاتفا کین مجیداں کی کوئی بات سننے کے کئے تیارند تھا۔ بإلآخر دا وَ دنے اسے زورہے دھکا دے کرگرا دیا۔اور چند قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا

بالآخرداؤدنے اسے زورسے دھادے کرگرادیا۔اور چندقدم بیجھے ہٹ کر کھڑا ہوگیا۔ مجید کے سراور بیٹے پرکانی چوٹ آئی ،لیکن وہ اٹھ کھڑا ہوا۔داؤداب چندقدم دور کھڑا کہدرہا تھا۔"اب آرام سے بیٹھ جاؤ، اب میں تمہارالحاظ نہیں کروں گا۔ مجید نے ایک لمحہ کے لئے ادھرادھر دیکھنے کے بعد ایک مختی اٹھائی اور آگ پڑھتے ہوئے کہا،اب کہاں جاؤگے۔

داؤد نے اپنے ہاتھوں پراس کا وار روکنیکی کوشش کی ،لیکن شختی کا کنارہ اس کی

کلائی پر لگا۔ داؤ داس کے دوسرے وار کی زو سے بیچنے کے لئے پیچھے مٹا،کیکن مجید نے بیٹیے جھک کراس کے گھٹنوں اور گخنوں پر دوتین وار کیے۔وہ بھی ایک اور بھی دوسری ٹا نگ پریناچ رہا تھا۔اس نے دوبارہ طختی چھننا جا ہی،لیکن پھر چوٹ کھا کر چیچے ہٹ گیا ۔اس نے بھاگ کر دوسری مخنی اٹھانے کی کوشش کی کیکن ابھی وہ جھ**کا** ہی تھا کہ مجید نے اس کی کریرا ہے تا زور سے ختی ماری کہوہ بلیل اٹھا۔ داؤ دمیدان چھوڑ كر بها كرربا تفاليكن بجيداس كالبيجها جهور في تيارن تعا اب قریبا نتام او کے مجیدی حمایت کی تھے۔ داؤد کی ہوا کھڑ چکی تھی اوروہ بد حواس مور مجيد كے اسے كول كى جارد يوارى كے اندر بھاك رہا تھا۔ ا دھراڑکوں نے آسان سریر اٹھار کیا تھا۔ اسٹے میں باہرے دروازے برکسی لڑے نے آواز دی میں ماسر جی آگے لا کے اور ای این این جگہ بیٹھ گئے ہجید ماسٹر جی کود کی کر مخری ضرب لگائے لگاتے رک گیا۔ ، ماسٹر جی نے آتے ہی گرج کر کہا۔ مجھے گھر میں تمہارا شورسنائی دے رہا تھا۔ وا وَدِتُم انہیں حیبے نہیں کراتے میں نے مہیں مانیٹر کس کیے بنایا تھا۔

پیشتر اس کے کہ داؤ دکوئی جواب دیتا، ، ماسٹر جی کی نگاہ مجید پر پڑی اور انھوں

نے دوسر اسوال کرویا کا اس کا کرتاکس نے بھاراہے۔

مجیداس سوال کے جواب میں خاموش رہا۔

، ماسٹر جی نے جھلا کر کہا میں یو چھتا ہوں اس کا کرتا کس نے پیاڑا ہے۔اوراس کے گال بھی سرخ ہیں۔اسے کس نے ماراہے۔ بتاتے کیوں نہیں؟۔ ایک اڑے نے ہمت کرکے کہا ، ، ماسٹر جی مجیداور داؤد آپس میں اڑر ہے تھے۔"
، ماسٹر جی نے پچھاور بو چھے بغیر دو ، تین چھڑیاں داؤد کے رسید کر دیں" تیلی
کے بچے بچوں کے ساتھ اڑتے شرم نہیں آتی ۔؟"
ماسٹر جی کی غلط نہی نے داؤد کو دنیا کا مظلوم ترین آدی بنا دیا تھا۔ اس نے ماسٹر جی کی غلط نہی نے داؤد کو دنیا کا مظلوم ترین آدی بنا دیا تھا۔ اس نے

لحاظ کیا ہے۔ لیکن اس کے مجھے تی ہے ادا ہے۔" مترمیں جید نے مارا ہے؟

داور کے اسے ہونے کی دوے اتا ہے ۔ بار نے اور اٹھا کر پیدا ہوں کے نان دھائے۔

، ماسٹر جی نے کہا اور تیاں تکھیا۔ مجیدنے کہا، ماسٹر جی میں نے اس کا کاظ کیا ہے۔

داؤد کے زخم مجید کی تمیض کی تلافی کرنے کے لئے کافی تھے۔، ماسٹر جی نے دونوں کودانٹ ڈپٹ کرچھوڑ دیا۔

اس کے بعد داؤ داورمجید ایک دوسرے کے دوست بن چکے تھے۔

سکول میں دوسر الڑکا جس سے مجید مرعوب ہو چکا تھا ہموہ من سکھ تھا۔ موہ من سکھکا باپ منصر ف اس گاؤں کا زمین دارتھا۔ بلکہ اردگر دکے بہت سے دیباتوں میں بھی اس کی زمینیں تھیں۔ گاؤں میں اس کا قلعہ نما مکان تھا۔ موہ من سکھ آٹھ سال کی عمر میں بھی نوکر کے کندھے پرسوار ہوکر سکول آتا تھا۔ وہ گاؤں کے ہرلڑ کے کوگالیاں میں بھی نوکر کے کندھے پرسوار ہوکر سکول آتا تھا۔ وہ گاؤں کے ہرلڑ کے کوگالیاں

وینا اپناپیدائش حق سمجھتا تھا۔ چنا نچہ ایک دن اس نے داؤدکوبھی گالی دی۔ داؤد نے موہن سنگھ روتا ہوا گھر موہن سنگھ کو چیت رسید کی۔ ماسٹر جی کہیں گئے ہوئے تھے۔موہن سنگھ روتا ہوا گھر پہنچا اورا پنے باپ کے دونو کرساتھ لے آیا۔وہ داؤدکو پکڑ کرسکول سے باہر لے گئے اور بری طرح پیا۔

اور برن سرن ہیں۔
داور کا باپ سردار بی کے بال شکایت کے آپ کہ آپ کے آوروں نے میرے بیٹے کو بیا ہے کہ وارصاحب اس وقت نظے میں تھے ان کے لئے صرف میرے بیٹے کو بیا ہے کہ وارضاحب اس وقت نظے میں تھے ان کے زندار جمند کوگالی کا میران کان تفار کریا تھا۔ چنا بچاک نے آوروں کو نے ان کے خوالی کا جواب کے اس کی مرمت مواب تھیڑ ہے دیا تھا۔ چنا بچاک نے آوروں کو اس کی حوالی کا حساس موا جو ہر شخص کوگالی کا جواب تھیڑ ہے دیے کی اجازت بیس ویتیں ویتیں۔

### \*\*\*

چند دنوں میں سلیم سکول کے ماحول سے مانوس ہو گیا۔اس کے لئے بیہ بات اطمینان کابا عث بھی کہ ماسٹر جی بچوں کو بلاوجہ ہیں مارتے تھے۔ بلکہ وہ شور مچانے ، سبق یا دنہ کرنے والے اور غیر حاضر رہنے والے بچوں کو مارتے تھے۔اور سزا دیتے متھے۔

اسکول سے باہر زندگ کی ہزاروں دل جسپیاں تھیں۔جو ماسٹر جی کی مار پہیٹ کے باوجود بہت سےلڑکوں کوغیر حاضر رہنے پر آما دہ کر دیتی تھیں۔اسکول سے باہر

سرسبز كھيت اور بإغات تھے ۔ كھلى فضا ميں پرندوں كےغول اڑتے تھے جھيليں تھيں جن میں کنول کھلتے تھے۔وہ ندیاں اورنا لے تھے جن میں برسات کا یانی بہتا تھا۔ اسکول سے باہر فلک بوس بہاڑ دکھائی دیتے تھے۔اورسب سے زیا دہ اسکول سے با ہر بیننے ،کھیلنے اور بولنے کی 7 زا دی تھی۔اور اس کے مقابلے میں اسکول کی ایک محدو دحیا رد بواری تھی۔ جس کے اندردو کمرے تھے ان کے آگے برامدہ تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک جھوٹا ساگڑ ھاتھا۔جس کے غلیظ پانی میں لڑھے تختیاں دھویا كرتے تھے۔ سكول میں لکھنے کے لئے تامیں ، دواتیں اور تختیل تھیں۔ یر ھنے کے چند بوسیدہ نفش اور برای معویری کے اور کا انتقال ہو بھی تھیں۔وہ بیٹھنے کی چٹائیوں پر سیا<del>ئی کے دھبوں کے نشان</del> اور حجیت پر مکڑی کے جالے گن چکا تھا۔ دو تین ہفتوں کے بعد اسکول کی کوئی چیز ایسی نتھی جواس کی توجہ جذب كرسكتى \_اب اسكول اس كے لئے ايك نئ دنيا نەتھا\_ بلكدا يك چھوٹا ساقيدخاند

جس کمرے میں وہ بیٹا کرتا تھا۔اس کی ایک کھڑکی شال کو کھلتی تھی۔وہ اس کھڑکی کھڑکی شال کو کھلتی تھی۔وہ اس کھڑکی کے قریب بیٹھ جاتا۔ جہاں اسے باہر کے ہرے بھرے کھیت دکھائی دیتے ہے۔اوردورا فق پر کا نگڑہ کے پہاڑ دکھائی دیتے تھے۔جنہیں قریب جاکرد کھنا اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ یہ کھڑکی وہ چھوٹی سی گزرگاہ تھی

جس کے راستے وہ اس تنگ ماحول سے فرار ہوکر سپنوں کی حسین دنیا ہیں بینی جاتاوہ
پیاڑ کی گود ہیں سونے والے باولوں کو نیند سے جگاتا اور ان پرسوار ہوکر آسان کی
نیگلوں فضاؤں ہیں اثرتا ۔ اچا تک ماسٹر جی کی آواز سنائی ویتی "سلیم! تم کیا دیکھ
رہے ہو؟" اوراس کی رنگین دنیا درہم برجم ہوجاتی ۔ وہ چو تک کر کہتا" جی پیچنین"
"جی باں!"
"جی باں!"
سبق یاوکریا اور حی گلفتا ہے کے جو سات
سبق یاوکریا اور حی گلفتا ہے کے جو سات
سبق یاوکریا تا دو حی گلفتا ہے کے جو سات

سلیم عام بچوں سے بہت زیادہ فرمین تھا۔ چھ ماہ میں اس نے پہلی جماعت پاس
کر لی اور ماسٹر جی نے اسے دوسری جماعت کے بچوں کے ساتھ بٹھا دیا۔ ابتدا میں
اس نے مجید کی ترغیب پر چند دن غیر حاضر رہنے کی کوشش کی لیکن ماسٹر جی بڑی
جماعت کے لڑکوں کو ان کے گاؤں بھیجے دیا کرتے تھے اور گھر کے آدمی انہیں کسی
کھیت یا باغ سے تلاش کر کے اسکول میں چھوڑ آیا کرتے تھے۔ تلاش کے بعد سلیم کو
چھوٹا سمجھ کرمعمولی ڈانٹ ڈبیٹ کے بعد معاف کر دیا جا تالیکن مجید کی خوب مرمت
کی جاتی ۔ مجید کا باپ انہیں ماسٹر جی سے سپر دکرتے ہوئے کہتا '' ماسٹر جی سلیم انہیں

بچەہ، يەساراقصور مجيد كاہے۔

غیرحاضر رہنے کی چند نا کام کوششوں کے بعد سلیم نے مجید کے مشوروں برعمل کرنا ترک کردیا۔جس دن مجید کی نبیت بگڑتی و ہ گاؤں کے دوسر بےلڑکوں کے ساتھ چل رہے تا سلیم کے داخل ہونے سے پہلے گاؤں کے دوسر سےلڑکوں پر مجید کی حکومت تقى، جب اس كى نىپ خراب بولى تھى تۇ ۋەن سېپ كورۇك لىيا كرتا تھا، و ەير آسانى ے ان کے دلوں میں نیریا تجھیل میں نہانے کاشوق بیلیا کریا کرتا تھا اور جب وہ اس كاساتهو لين ك يس وين رت نوده أنيس مار يبيك كراني قيادت تسليم كرواليا كرتا تفاليكن جب سيم في يتركيا كيده غير حاضرنيس رهي كالوجيد فيحسوس كياكه والكي في ورفعال كالمامنا كروا يديم وورغلان مين اسى كوئى تدبير كامياب منهوتى \_ كيلي دن حب يم المراس المان المياتم منهاؤيس تو ضرور جاؤں گا''نو مجید نے اسے رائتے میں دھونی کے کتے سے ڈرانے کی کوشش کی سلیم اس پر بھی متاثر نہ ہواتو مجید نے اسے مور کے انڈے دکھانے کالا کچے دیالیکن سلیم اس لا کچ میں بھی نہ آیا۔

جب مجید نے بید یکھا کہ وہ کسی صورت میں بھی اپنا ارا دہ تبدیل نہیں کرتا تو اس نے دوسر سے لڑکوں کو رو کئے کی کوشش کی لیکن اس نے محسوں کے کہ وہ سلیم کو اپنا لیڈر بنا چکے ہیں، غصے میں آکر اس نے ایک لڑکے کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا لیکن سلیم اس کے آگے کھڑا ہوگیا:

'' ویکھومجید!اگرتم نے کسی کومارا نو میں تم سےلڑوں گاتم نے داداجان کے ساتھ

وعده کیانھا کہ آئندہتم غیرحاضرنہیں رہوگے۔''

''تم مجھے سے لڑو گے؟''مجید نے میہ کہ کراس کے منہ پر ہلکا ساچیت رسید کر دیا سلیم چند کھےانی جگہ پر کھڑااس کی طرف دیجتارہا۔ یہ پہلاچیت تھاجواس نے مجید کے ہاتھ سے کھایا تھالیکن اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔اس کے ہونٹ بھنچ ہوئے تصاوراں کی نگامیں مجید کے چربے پر مرکوز تھیں سلیم اچا تک مڑااور کسی ہے بات کے بغیر اسکول کی طرف چل دیا۔ گاؤں کے دور کے اوے جلال ،بشیر، رام لال اور كلاي كلي ال كالي يكي بال ديد مجیر کھے دیر ہے حس وٹر کٹ کھڑا رہا ہاں کا غصہ بندامت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ بیاس ی اور سلیم کی پہلی از ای شیاب اس نے سلیم کو گاؤں کے دور سال کول سے لڑتے ہوئے دیکھا تھا اور وہ جا بتا تھا کہ وہ بار مانے والوں میں سے نہیں جلال نے ا یک دفعہ اسے گالی دی تھی اور اس نے اپنی شختی ہے اس کاسر پھوڑ دیا تھا۔لیکن اس کا بیطرزعمل مجید کے لیے ایک معما تھا۔اسے ان ہاتھوں سے شکابیت تھی جواس کی چیت کے جواب میں اس کاگریبان بھا ڑنے کے لیے ندامجے۔اسے ان آبھوں سے گلہ تھاجن میں غصے یا نفرت سے زیا دہ مروت تھی۔

سلیم اوراس کے ساتھی تین جا رکھیت آگے جا چکے تھے مجید' 'سلیم! ''' کیا ہواان کے بیچھے بھا گا۔سلیم کے ساتھیاں کی طرف مڑ مر کرد مکھ رہے تھے لیکن سلیم نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی مجید کا خیال تھا کہوہ اس کی آواز س کر بھاگ نکلے گا۔سکول پہنچنے سے پہلے وہ اسے پکڑ لے گااور پھر دونوں کھلکصلا کرہنس پڑیں گے

کیکن سلیما پی معمولی رفتار ہے چاتارہا۔ اس نقریہ پینچ کر بھر ہوان دی 'دسلیمراکٹیر وامیر تندان سیاتیہ جاتا ہوں''

اس نے قریب پینی کر پھر آواز دی 'سلیم! تھہرو! میں تمہارے ساتھ چاتا ہوں'' سلیم نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا اور کہا''تم میرے ڈرسے اسکول مت جاؤ، میں دا داجان اور چیاجان سے تمہاری شکایت نہیں کروں گا۔''

سلیم آئے جل پر الجید مالوی اور آبیاتی کی حالت میں سر جھکائے اس کے چھے بیچھے آرہا تھا۔ شارہ استدوہ سلیم کومنانے کی مختلف ترکیبین سوچتا رہا۔ اسکول کے تربیب کی استدوہ سلیم کومنانے کی مختلف ترکیبین سوچتا رہا۔ اسکول کے تربیب کی اس کے کہا تا ہے جھے کے تابیبین کروگے ؟ "
سلیم نے جو کے دیسے کی بیجائے آئی وفار تین کردی مجید نے کہا :

''اچھا اور کی آئی آئی گی گے دی تھا ہے۔ ساتھ ہر بہتیں جاوں گا!'' سلیم نے اس پر بھی وق جوائے ہے دیا جید نے پھر کہا ' میں چھٹی کے بعد واپس آ کرمور کے اعثر بے تو ژ ڈ الوں گا میں تنہارے بگے کے بیج بھی مارڈ الوں گا میں ان

کے گلے میں رسی ڈال کر درخت ہے لئکا دوں گا۔''

سلیم کی رفتارست ہوگئی اور وہ مڑ مڑ کرمجید کے چیرے کی طرف دیکھے رہا تھا اس کی ہنکھیں بتار ہی تھیں کہ وہ مجید کی ہاتو ں کو نداق نہیں سمجھتا۔

مجیدنے کہا''اور میں تمہاری بلی ہے بچوں کواٹھا کر درخت کی چوٹی پررکھآؤں گا کنوئیں کے پاس جامن کے سب سے او نچے درخت کی چوٹی پر پھرتم انہیں اتا رئیس سکوگے۔''

سلیم کی قوت بر داشت جواب دے چکی تھی وہ اچا نک اپنا بستہ اور شختی ایک

طرف بچینک کرز مین پر بیٹھ گیا او رمنہ بسور نے لگا۔

مجیداور باقی لڑکے اس کے اردگر د کھڑے ہو گئے۔جلال نے کہا'' چلوسلیم اب در ہور ہی ہے!''

سلیم نے زمین سے گھاس کے تنکے نوچتے ہوئے کہا''میں نہیں جاؤں گا''

مجید ہنتا ہوااس کے ساجے ویٹھ کیااورای کامندج اے لگا۔ سلیم اچا کے غضب ناک ہوکرا ٹھااور مجید پر پل پڑا۔ پھھ دریسلیم کو کے ماری اور بال نوچنے کا موقع

دینے کے بعد مجیر اٹھ کر کھڑا ہو کیا اور اس نے سلیم کی دونوں کا کیاں اپنے مضبوط جہر مدی الاسلامی شفہ میں میں میں میں میں میں اور اس ان الیک میں

بانموں میں گریا تھا۔ بنس رہا تھا۔ منا بیر میں میں میں اس میں میں اس میں اس

جلال نے آگے بڑھ کو آئیں چڑا گئی گؤٹٹ کی کیاں جید نے اسے دھکا دے کر پیچھے گراتے ہوئے کہا' جم دوررہ وہ لیم کو اپنا غصہ نکال لینے دو' سلیم موقع ملتے ہی کھیت سے مٹی کے ڈھیلے اٹھا کراہے مارنے لگا۔مجید ادھر ادھر بھاگ کراہے

آپ کو بچا تا رہا۔ ایک ڈھیلا مجید کے سر پرلگا اوروہ اپناسر پکڑ کررہ گیا۔ سلیم ایک اور دھیلا اٹھا کر قدرے تذہبہ ب کی حالت میں اس کی طرف دیکھے رہا تھا۔ مجید آہستہ آہستہ قدم اٹھا تا ہوا آگے بڑھا۔ سلیم نے اپناہا تھ بلند کیالیکن وہ ادھر ادھر بھا گئے کی

بجائے ڈٹ کراس کے سامنے کھڑا ہو گیا '' مارتے کیوں نہیں؟'' اس نے کہاسلیم نے ڈصیلاز مین پر بچینک دیا۔

مجیدنے زمین سے سلیم کی ٹو پی اٹھا کراس کے سر پر رکھ دی۔ پھر دونوں نے

ا ہے اپنے بستے اٹھا کیےاور خاموثی ہے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔مجید مسکرار ہاتھااورسلیم اپنی مسکرامٹ چھیانے کی کوشش کررہاتھا۔مجید نے کہا'' لاؤ میں تنہارے کپڑے جھاؤ دوں''اورسلیم کھلکھلا کرہنس پڑ اوہ سب ہنس رہے تھے جلال نے کہا'' سلیم!مجید بلگے اور بلی ہے بچوں کوئیس مارے گائیے ہیں یونہی ڈرا رہاتا۔'' اس جانا مون اللہ مے بیروائی سے جواب دیا مجید نے کیا گئے جلال کے بیچے ، تنہاری سرغی نے بیچے نکا کے ہیں اور میں انبیں نہیں جھوڑوں کا بیں انبیات کے کہا یہ اس اور ان کا وہ رق کے بجوں کو کھا۔ کھالیت ہے کی محالیت ہے کہا کھالی ہے۔ جلال کواب سکول سے دنیا دہ آئی مرف کے بیال کا گائی دہ سوچ رہا تھا" کاش میںان کی باتوں میں دخل نہ دیتا!''

سلیم نے اسے مغموم دیکھ کراس کے کان میں کہا'' جلال مجید تمہیں یونہی ڈرارہا ے''

جب بین بی اسکول میں اخل ہوئے تو داؤر گھنٹی بجارہا تھا۔اس نے مجید کودیکھتے ہی کہا''مجید میں نے آج ایک درخت پر طوطے کے بیچے دیکھے ہیں، آج چھٹی کے بعدوہاں چلیں گے۔''

> سلیم نے کہا'' میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا'' داؤد نے کہا'' وہاں بہت سے بچے ہیں میں تمہیں بھی ایک دوں گا''

جلال نے کہا''اور مجھے؟''

دا وَدِیے کہا'' میں تم سب کو ایک ایک بچہا تار دوں گالیکن بولنے والاطوطامیر ا وگا!''

> سليم نے کہا ' مولئے والا کيما ہوتا ہے؟'' ''اس کے گلے میں دھاری ہونی آجا؟'گ

\*\*\*\*

تیسر کے پہر کول میں چھی ہوئی اور واؤد کی رہنمائی میں اوکے طوعے کے بچوں کی تلاش میں نکل پر ہے میاں کے اسے ایک آند دیا اور جلال نے اسے ایک اسے دیا ہور جلال نے اسے ایک اور داؤد اس کے موش انہیں طوعے کا ایک ایک ایسے کی مونک بھی خرید دی گارٹ کے اور داؤد اس کے موش انہیں طوعے کا ایک ایک بچہ دینے کا وعدہ کر چکا تھا ۔ مجید سے اس نے کوئی تیست نہیں ما بھی تھی تا ہم وہ واؤد کے بعد دومر ابہترین طوطا حاصل کرنے کے لیے اسے مور کا ایک ایڈ اویے کا لا بھی دے چکا تھا ۔ دولڑ کے واؤد کے اپنے گاؤں کے شے اور اس نے بہلے ہی ان سے شرا لکا ھے کررکھی تھیں ۔

راستے میں مجید نے داؤ دسے پوچھا''اگر بچتھوڑے ہوئے تو؟'' داؤد نے جواب دیا'' نہیں اس درخت پر کئی گھونسلے ہیں صرف چڑھنا ذرا مکل ہے۔'' مجیدنے کہا''تم کہتے تھے کہ یو لئے والاطوطائم کسی کوئیس دو گے؟'' داؤدنے جواب دیا''اگر دو ہوئے تو میں ایک تمہیں دے دوں گا'' سلیم نے کہا''اور مجھے ٹیس دو گے؟''

"اگرزیا ده هوئے تو متهبیں بھی دوں گا"

سليم نے کہا'' داؤد! درخت پر چڑھ کرتن کو نسله اچی طرح دیکنا!''

دا ؤدنے جواب دیا جو کی محوں گالیکن وہ طوطے جن کے سلکے میں دھاری ہوتے

ے، زیادہ کی اور کئے۔" سلیم کے کہا دیکھوڈا ورو تصورها ری واللاطوط اچاہیے بین کل میں ایک آنداور الادول مگالوں کر کھوٹا اور کھوٹا کو کھوٹا ک

لا دوں گا اور گریمی لادوں گا ۔ میں منت کرے اس مجید کو بیہ بات بیشد منت کرے اس نے کہا ''سلیم! اگر اس نے تمہیں دھاری والاطوطاند دیا تو میں خود درخت پر چڑھ کر متہیں طوطا اتا ردوں گا''

داؤدنے کہا'' میں شرط لگا تا ہوں تم اس درخت پرنہیں چڑھ سکتے اس کا تنابہت مونا ہے صرف ایک ٹہنی ہے جسے بکڑ کراو پر چڑھا جا سکتا ہے لیکن تم میں سے کسی کے ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔اس ٹہنی کو بکڑنے کے لیے مجھے بھی تمہارا سہارالیما پڑےگا۔''

مجید نے کہا''سلیم!اگر شہیں دھاری والاطوطان ملاتو میں شہیں اپنا طوطا دے دوں گامیں دوسرالے لوں گا۔'' پیپل کے درخت کے نیچے بیٹنج کرلڑکوں نے اپنے بستے زمین پر رکھ دیے مجید اور جلال نے داؤدکوسہارا دینے کے لیے ایک دوسرے کی کلائیاں پکڑلیں۔ ایک لڑکا ان کے قریب زمین پر ہاتھ ٹیک کر ہیٹھ گیا۔ داؤد نے ایک یاؤں اس کی پیٹے پر رکھا اور دوسرایا وَں مجید اور جلال کی کلائیوں پر رکھ دیا۔ پھراس نے دونوں یا وَں ان کی کلائیوں پر رکھ دیے۔ بوچھ سے جلال کی عرجیک رہی تھی لیکن مجید نے اس کی كلائيال بكرر كمي تغيير جلال كهدريا تقا" دا و دجلدن كرو!" دا وَدِ لِنْ مِحِيدِ اور جِلال کے سروں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونے کی کوشش کی لیکن ابھی اس نے درخت کی شاخ بر ہاتھ میں ڈالے سے کے جلال پی جگہ سے بل گیا۔ " جلال کے بیچے م کے اور اللہ الکین اللہ کا وربیٹے کے بل کر الیکن گرتے ہی اٹھ بیٹالڑ کے بڑی مشکل سے اپنی بنسی صبط کررہے تھے داؤ دنے اپنی گیڑی جواب ڈھیلی ہو چکی تھی ،اتا رکر بھینک دی اور بھاگ کر دونوں ہاتھوں سے جلال کے کان پکڑ کیے۔

مجید نے جلدی سے آگے بڑھ کرجلال کوچھڑاتے ہوئے کہا'' داؤدیہ تمہاراقصور ہے، تہمہاراقصور ہے، تہمہاراقصور ہے، تہمہارا دیتے ہیں اب کے ہے، تہمہیں اتنی در نہیں لگانی چاہیے تھی اب ہم پھر تمہیں سہارا دیتے ہیں اب کے زیادہ بوجھ مجھ پررکھنا''

داؤد دوبارہ ہمت آزمائی کے لیے تیار ہوگیا تا ہم اس نے کہا'' جلال کے بیج! اگراب کی بارتم نے مجھے گرایاتو تنہ ہیں طوطانہیں ملے گا۔'' اس مرتنه جلال میں ذمہ داری کا احساس نسبتاً زیادہ تھا دا وَدکسی اوحا د ثہے بغیر درخت ریر چراه کیا۔

درخت کا درمیانی تناجس میں دا ؤد کے اندا زے کے مطابق جا بجا طوطوں کے تحکونسلے منصے، بہت مونا تھالیکن اس کی شاخیں جاروں طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ داؤد ان شاخوں سے سیر حیوں کا کام الے کر سے سے کردیکر لگاتا ہوااو پر چڑھ رہا تھا۔ ا یک سوراخ ہے دوطو طےاڑے داؤدنے خوش ہوگر ندریا تھوڈالااور تھوڑی دیر تلاش کرنے کے بعد کہا''اس کے اندر پچھ بھی نہیں ہیرے خیال میں بچے ہیڑے ہو الأكول كورا و المولاد المولاد

ا يك اورسوراخ ـــــطوطاارُ ااور دا وَ دا ندر باتحد دُّال كرچلا الْحَا'' مَل كُــُهُ! مِل گئے!! دو! نہیں تین''اس کے بعد تین بیجے نکال کرٹہنی پر رکھ دیےاورانہیں غور سے د یکھنے کے بعد کہا<sup>د د</sup>ان میں ہے کسی کے گلے میں بھی دھاری نہیں اور بیہ بہت چھوٹے ہیں ان سے ریابھی اچھی طرح نہیں <u>تک</u>ے۔"

چندلڑ کے انہیں حاصل کرنا ہی اینے لیے کافی سمجھتے تھے کیکن سلیم نے نیچے سے آواز دی'' دیکھو! دا وَ دانہیں و ہیں رہنے دویہ بہت چھوٹے ہیں بیمرجا ئیں گے۔'' دا وَدنے نتیوں بیچے گھو نسلے میں ر کھدیے اور کہا' 'میں اور او پر دیکھتا ہوں''

ا یک اور گھونسلے سے دا وَ دکو دو بیچے ملے لیکن اسے کسی کے گلے میں دھاری انظر نہ آئی تا ہم بیکافی بڑے تھے نیچے لڑے اپنی جھولیاں تانے کھڑے تھے کیکن واؤونے کها' 'میں واپسی پر انہیں اپنی جھولی میں ڈال لا وَں گا ،انہمی او پراور گھونسلے ہیں'' چوٹی کے قریب پہنچ کر داؤ دکوایک اور گھونسلا دکھائی دیا اوروہ چلایا ''مجید اوپر ديكوچونى پركى يرك جانوركا كونسلال تاك مجید نے تعوری دریا تورے دیکھنے کے بعد کہا' کیار ہے بہت بڑا گونسلا ہے کہیں ا کاتو نہیں! جلال نے کہا ' داؤدیر کا ال جی کی کردیل کے کھونسلے میں موتا ہے'' چىل كاتو نېيىل چې<sup>66</sup> جلال نے کہار سے کہا جوں مجید! مال کتا تھی کہ جیل کے کھونسلے میں سونا ہوتا مجیدنے کہا''اگر نہ ہوا تو؟''

جلال کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھالیکن ملیم نے کہا" ہاں مجید! جلال جھوٹ نہیں کہتا چیل کے گونسلے میں سونا ہوتا ہے جہیں وہ کہانی یا ونہیں؟ ایک رائی نہا رہی تھی ،اس نے اپنا ہارا تار کر مکان کی حصت پر رکھ دیا اور چیل اسے لے کراڑگئ ۔ ایک آدمی جنگل میں لکڑیاں کا شخ گیا تو اسے چیل کے گھونسلے سے سونے کا ہار ل گیا۔وہ ہارا ٹھا کر داجہ کے پاس لے گیا اور داجہ نے اسے بہت ساانعام دیا۔" گیا۔وہ ہارا ٹھا کر داجہ کے پاس لے گیا اور داجہ نے اسے بہت ساانعام دیا۔" جلال نے کہا" دیکھا میں نہیں کہتا تھا کہ چیل کے گھونسلے میں سونا ہوتا ہے"

مجیدنے دا ؤدکوآ واز دی '' دیکیلودا ؤ دشاید شہیں بھی ہارمل جائے'' کیکن دا وَ دسلیم کی کہانی سن چکا تھا اسے اب کسی مشورے کی ضرورت نہ تھی وہ تیزی سے چوٹی کی طرف چڑھ رہا تھاا باس کی نگاہ میں دھاری والے طوطے کی کوئی اہمیت نتھی۔۔۔۔واؤدسونے کے ہارے کیے ہرخطرہمول لینے کے لیے تیار تھا کیکن جونبی اس نے کھونسلے کے قریب سی کر ہاتھ بلند کیا، کھونسلے میں پیر پیر ایث کی آواز پیدا ہوئی اورایک چیل اس کے سر پیجیٹا کار کرایک طرف اڑ گئی۔داؤد نے زندگی میں پہلی ارسر سے بالوں کی ضرورت محسول کی ۔وہ ابھی اپنے سریہ ہاتھ پھیر دہاتھا کہ چیل نے وہری بارفضا میں غو طدلگایا اوراس سے سر میں پنجے گاڑ کر بیٹے کی واق الدور سے ماتھ ارکرا ہے جرا تیک باردوا دیا در تیزی سے نیچ اتر نے لگالیکن چیل اس پر بار بار جیٹ وی تی تو اور پر ٹی داؤر چوٹی کی تیلی اور خطرنا کٹھنیوں سےاتر کرفندرے مضبوط شاخوں پریاؤں رکھ چکا تھالیکن اتنی دریہ میں ما دہ چیل کی چینیں سن کرزبھی اس کی مد دے لیے پہنچنج چکا تھااوروہ دونوں کیے بعد دیگرےاں پر جھیٹ رہے تھے اوران کے ٹھونگوں اور پنجوں کامدف دا ؤد کی استرے ہے منڈی ہوئی چمکدار کھورٹری تھی نیچ اس کے ساتھی تعقیم لگارہے تھے اوروہ اویر ے چلا رہا تھا'' جلال کے بیچے تمہاری ماں نے چیل کے گھونسلے میں سونا۔۔۔۔' چیل نے اس کے سر پر جیپٹامار ااوروہ اپنافقرہ بورانہ کرسکا۔

مجيد بإرباركهتا" آئی، آئی! چیل آئی!!" شرب سر

اور داؤد اینے ایک ہاتھ سے ٹہنی پکڑ کر دوسرے ہاتھ اور بازو کو اپنے سر اور

آنگھوں کے لیے ڈھال بنالیتا ۔پھروہ تیزی سے چند قدم نیچ آجا تا مجید پھر چلایا" اب دوسری آئی!"

اب دومری آنی!"

داؤد نے گرتے ، سنجیلتے ، چیخے ، چلاتے درخت کی بڑگی ٹبنی پر بہنچ کر زمین پر چینے کے درمین پر چینے کی بیات کے درخت کی بڑگی ٹبنی پر بہنچ کر زمین پر چیلا نگ لگا دی۔ اس کے سرمیں چیلوں کے بنیوں اور شوگوں کے نشان شے اور کہیں کہیں سے خون بھی رس رہا تھا لے کو اس کے تعقیم اب بند ہو چیئے ہے ہے ۔ داؤد تھوڑی دیر بے من وحرکت رمین پر بیٹھا ہے ساتھوں کی طرف دیکھا رہا کہ لا خراس نے کہا" جوال کے بیچ تر بھی ہیں ہے تھے اس کے بیچ تر بھی ہیں ہے تھے اس کے بیٹھ کی ہیں ہے گیا تھا ، مرام لال کے بیچ تر بھی ہیں ہے تھے اس کے بیٹھ کی ہیں ہیں گئی ہیں گئی ہوئے گئی ہیں کہاں؟ اس کے بیٹھ کی گئی ہیں کہاں؟ میں کہاں؟ میں کہاں؟ میں کو بیٹھ کی گئی ہیں گئی ہیں کہاں؟ میں کو بیٹھ کی گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں کہاں؟ میں کو بیٹھ کی گئی ہیں گئی ہئی ہیں گئی ہیں

دا ؤدچلایا ' دمهمرو! جلال کے بیج!"

لیکن جلال بغل میں بستہ دبائے سریٹ بھا گا چلا جا رہا تھا اوراس کی رفتاریہ ظاہر کررئی تھی کہوہ اپنے گاؤں میں پہنچے بغیر پیچھے مڑ کرنہیں دیکھے گا۔

## \*\*\*

برسات کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ لڑکے مدرسے کے صحن میں کھڑے اوپر با دلوں کی طرف د مکیورہے تھے۔مغرب سے اٹھنے والی گھٹا کی رفتار کافی تیز تھی۔تا ہم

بچوں کو بیہ خد شد تھا کہا گر ماسٹر جی کی آمد سے پہلے بارش شروع نہ ہوگئی تو انہیں چھٹی نہیں ملے گی سیاہ رنگ کے بادل ابھی تک سورج سے پچھ دور ہے۔ گزشتہ شب کافی مینہ برس چکا تھا اور دن کے وقت بھی بارش کے آثار دیکھے کر دوسرے دیہات سے آنے والے بہت سے لڑکے غیرحاضر تھے۔ سلیم، مجیداوران کے گاؤل کے دوسر کے ایک شاذونا در ہی غیر حاضر رہا كرتے تھے ليكن ايسے ونوں ميں آم اور جامن كے درختوں كے بينچ يا جميلوں اور برساتی مدیوں کے گنارے ان کے لیے دلیجی کے ہزاروں سامان سنے جب رات کے وقت بارش ہوری تھی تو نہیں سو فیصدی یقین تھا کہ نے انہیں سکول نہیں جانا یٹے گا اوروہ ساند سے وال تے لیے کھلنے کودنے ، تیرنے اور نہانے سے بروگرام بنا چے تھے لیکن علی الصبار اور اور اور اور ان کی طرف مان کے کونے یہ با داوں نے ا دھرادھرسمٹ کرسورج کے لیے جگہ خالی کر دی۔ آنہیں مایوی ہوئی تا ہم جب وہ گاؤں سے نکلے نو جنوب مغرب کے کونے سے کالی گھٹا اٹھ رہی تھی وہ اس امیدیر چلتے رہے کہ میدگھٹاان کے سکول پہنچنے سے پہلے برس پڑے گی اوروہ بینتے ،اچھلتے او رکودتے گھروں کولوٹ آئیں گے۔انہوں نے بیفا صلہ کا فی ست رفتارہے ہے کیا لکین بارش نہ ہوئی مدرسے کی حیار دیواری کے قریب پہنچ کرمجید نے کہا'' آج بہت تم لڑے آئے ہوں گے، ابھی تک گھنٹی نہیں بجی، اگر آ دھے لڑے غیر حاضر ہوئے تو ماسٹر جی چھٹی دے دیں گے۔اگر تھوڑی در گھنٹی نہیں بجی تو بارش شروع ہو جائے گ

ماسٹر جی پھر بھی چھٹی دے دیں گے۔''

سکول پینچ کروہ باقی لڑکوں کی طرح ہے قراری سے آسان کی طرف دیکھےرہے تنے با دل اب آسان کے مشر تی کونے میں پینچ چکے تنے اورسورج حجیپ چکا تھا۔ اودے اور کالے رنگ کے باول ایک دوسرے میں گھل مل جانے کے بعد ایک د صند لے رنگ کے نقاب میں تبدیل ہورہے تھے۔ سکول کی ایک طرف ایک جو ہڑ میں مینڈکوں نے آسان سر پیا تھا رکھا تھا اور دوسری طرف آم کے درخت پر بیپہا رہاتھا۔ داؤد ماسٹری کا حقد اٹھائے اندر داخل ہوا اور لؤکوں کے پیروں پر مایوی چھا ئ - گئاری کار کان بادی لڑے قطاریں با عدھ کر گن میں گھڑ ہے ہو گئے اور او دیے تا ہے ترانہ تروع ہوا اب یہ آتی ہے وعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری لکین کم سن بچوں کو بیمعلوم نہ تھا کٹمع کی زندگی کیاہوتی ہے؟ وہ صرف آسان کی طرف د مکیےرہے ہتے ان کے دلوں میں فقط ایک ہی تمنائقی اوروہ پیر کہ ہارش ہو جائے اور ماسٹر جی گھر سے اپنے حقے کا پیچھیانہ کریں۔

لیکن ماسٹر جی آ گئے وہ پٹواری کے ساتھ با تیں کرتے ہوئے آہتہ آہتہ آ ہتہ آگے بڑھ رہے ہے تھے اور بڑھ رہے ہوئے آہتہ آ ہتہ آگے بڑھ رہے ہے اور بڑھ رہے ہے دونوں بھا تک پررک گئے وہ کسی اہم موضوع پر بحث کررہے تھے اور عام حالات میں ان کی بحث بہت طویل ہوا کرتی تھی۔

با تیں کرتے کرتے پٹواری نے آسان کی طرف دیکھااورکہا'' ماسٹر جی ہیہ باول

ضروربرے گارات بھی خوب بارش ہوئی ہے۔''

ماسٹر جی نے بھی آسمان کی طرف دیکھا اور پھر صحن میں لڑکوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا'' آج بہت سے لڑ کے غیر حاضر ہیں۔''

دعاختم ہوئی ماسٹر جی کے تھم سے داؤ داندر سے حاضری کا رجسٹر اٹھالایا۔ عام
حالات میں ماسٹر جی اپنے چیوتر ہے آپر میٹی کے دوجارٹ لگانے کے بعد
حاضری لگایا کرتے ہے گئیں آج انہوں نے سخن میں کوئے گئے ہے حاضری لی
پٹواری ان کے فرجی اربا کشر جی نے حاضری لیتے لیتے ان کی طرف دیکھا
ایک دو ابوندریں آئے کے رجسٹر ایکریں اور انہوں نے جلدی ہے حاضری ختم کر کے
رجسٹر داؤ دے کہ انہا سٹر جی آئے جی گئی گئیں۔

ماسٹر جی نے جواب دینے کی بجائے آسمان کی طرف دیکھا۔ مجید نے سلیم کے بازور پیٹلی لی اوراس نے ایک لڑ کے سے پیچھے منہ چھپیا کربلند آواز میں کہا" چھٹی! چھٹی لا"

دوسرے کونے سے کسی اور لڑکے نے اس کی تقلید کی اور تمام لڑکے نعرے لگانے لگے چھٹی ، چھٹی ، چھٹی !

اگر ماسٹر جی کے دماغ پرموسم کے خوشگوار اثر ات نہ ہوتے تو وہ شاید ڈنڈ ااٹھا لینتے یا انہیں کان بکڑنے کا حکم صا درفر ماتے لیکن ان کے چہرے پرمسکرا ہے ہے آگئی اوراس کے ساتھ ہی لڑکوں کے نعر ہے اور زیا دہ بلند ہو گئے ماسٹر جی نے پڑواری کی

طرف دیکھا۔

پٹواری نے کہا'' ماسٹر جی آج آم کھانے کا دن ہے۔''

ماسٹر جی نے پھرلڑکوں کی طرف دیکھااور پہنتے ہوئے کہا'' بہت نالائق ہوتم اچھا

لڑے کول سے نکل کاؤں ہے ایم ایک جو ہڑے گنار کے جع ہو گئے۔ كدل ياني كاليرجو برايك فيوث بيرساني اليال كوفاف يانى بريكا تفاتھوڑی دریانی میں تیرینے اور تو مطبط کانے کے بعد لڑکوں نے کیڈی کھیانی شروع آنے والے لڑکوں کی تعدا دھوڑی تھی ،اس کیے فریقین کی تعدا دیرابر کرنے کے کیے سکول والے گاؤں کے چندلڑ کے باہر سے آنے والےلڑکوں کی طرف ہو گئے۔ دا ؤداورمجید کوکھیل میں شریک کرنے ہے تمام لڑ کے گھبراتے تھے ،اس لیے یہ فیصلہ ہوا کہ مجیدایک طرف ہوگا اور داؤ داس سے مخالف کھیلے گا اوروہ چھوٹے بچوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ایک طرف سے اگر مجید کبڈی کے لیے آئے گا تو اس کا مقابلہ صرف داؤد کے ساتھ ہوگا، اس طرح داؤد کا مقابلہ صرف مجید کرے گا۔ کھیت کے درمیان دو بسنے رکھ کرلکیر تھینچ دی گئی لیکن کھیل شروع ہونے والاتھا کہ مجید کو جو ہڑ کے کنارے خیر دین کے گدھےنظر آ گئے اوروہ داؤ دکوایے ساتھ لے کراس طرف

چل دیا۔

سلیم نے پوچھا'' کہاں جارہے ہو مجید؟" اس نے کہا''تم کھیلوسلیم ہم ابھی آتے ہیں"

مجید کی غیر حاضری میں سلیم اپنی طرف کے کھلاڑیوں کا ایڈر تھا۔ دوسری طرف اس کامد مقابل موہن تکھے تھا۔ کیڈی کی اینڈ موہن تکھے نے کی ۔وہ بڑے اطمینان ے اپنی خالف میم کے ایک اڑے کو ہاتھ لگا کر چلا گیا۔ ان کے جواب میں سلیم کی طرف سے گلا ہے۔ نگھ کبڈی کے لیے نکلا اور ایک لڑے کو پچھاڑ آبا کموہمن نگھ دوبا رہ ا یک اڑے کو چیو گیا۔ پھر ملیم کی باری آئی اوروہ اسپے مدمقابل کو پچیا ژکرتو از ن بورا كرايالين تمور ي ويريس المريح في محرب كيا كه جب مورس علم بذي سے ليے اتا گلاپ سنگھ نے سلیم سے کان میں کہا<sup>د رسلیم</sup> لڑے موہن سنگھ سے ڈرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہاگر انہوں نے مقابلہ کیا تو اس سے باپ سے نو کرانہیں ان سے گھروں میں جا کر پہیٹ آئیں گے انہوں نے ہارے آ دھے ساتھیوں کو بٹھا دیا ہے، پیہ جلال،رام لال اوربشر بھی ڈرتے ہیں۔"

سلیم نے کہا''ا بےجلال تم موہن سنگھ سے ڈرتے ہو؟''

اس نے جواب دیا'' جب میں کبڑی کے لیے جاتا ہوں تو وہ مجھے گالیاں دیتا

"اجِعااب كى بإرميناس كى خبرلون گا؟"

سلیم کو یوں بھی اس سے نفرت تھی جب سے اس نے بیسنا تھا کہ موہن سکھنے دا وَد کواپنے نوکروں سے پٹوایا تھا اور اپنے باپ سے دا وَ د کے باپ کی مےعزتی کروائی تھی وہ اسے بہت حقیر سمجھتا تھا۔

جب موہن علمہ كبرى كے ليے آيا توسليم آئے براھ كراس كے سامنے كھڑا ہو گيا موہن سکھنے بوری طافت ہے اس کے استعاریا تھے مارا ہاں کے جواب میں سلیم کا ہاتھ اس کی گردن پر لگاس نے الٹے یا وَں پیچھے سٹنے کی کوشش کی لیکن سلیم نے آگے براح کران کے سینے پرو ہتر ماری اوروہ بیٹے کے بل کر پڑاموہن سکھ نے ا کرتے بی الرق کی کیائی اللہ کا ایجائے گالیوں کی اردان شروع کردی بیددونوں کے لیے نیا تجربہ قامون کو کے ساتھ کھیل کودیس کی نے آج تک اپنی جسمانی قوت کامظاہرہ کرنے کی برائے ایس کی تعلق اور ایم کوئی نے گائی نیس دی تھی۔دونوں محتقم کھا ہو چکے تھے۔موہن تکھے نیچے گر کر بھی گالیاں دے رہا تھا اورسلیم ہر گالی کے جواب میں اسے ایک مکارسید کر دیتا تھا۔ایس حالت میں زمیندار کے صاحبز ا دے کی مد دکرنااس کے گاؤں کے غریب لڑکوں کے لیے ایک مجبوری تھی ۔یا پنچ چھاڑ کے سلیم پریل پڑےلیکن گلاب سنگھاوربشیر بھاگ کراپنی تختیاں اٹھالیں۔ان کی تعدا د بیس کے لگ بھگ تھی با ہر کے دیہات کے تین اورلڑ کے سلیم ، گلاب سنگھ، اوربشیر کے طرف دارین گئے اور ہاتی غیر جانبدار ہو گئے۔جلال حسب عادت اپنا بستہ اٹھا كربورى رفتار ہے اپنے گاؤں كارخ كرر ہاتھا۔

. سلیم نے کھیت کی چکنی مٹی اٹھا کرموہ کن سنگھ کے منہ پر تھوپ دی اورا سے چھوڑ کر اپنے ساتھیوں کی صف میں کھڑا ہو گیا۔

موہن سکھی سلیم کی گرفت ہے آزاد ہوتے ہی اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا'' دیکھو! اب بیہ بھاگ نہ جا 'میں ،انہیں گھیرلو!''

وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔اتنی دیر میں رام لال جو ہڑ کے دوسرے كنارك يريني كروبان و الرباقا "والا الميدا كرائي موسى دورو، دوروا وه گدھوں پر ڈیٹر سے بڑھاتے چلے آ رہے تھاور خیر دین سے معمول ان کے پیچھے سلیم اوراس کے ساتی شورہ کر اس کے ایک اس طرف اوٹ یڑے جدھرموہن منگھ کھڑ انھا۔ گلا ب سنگھ کی تھی ایک اڑے سے بازو پر لگی اوروہ بلبلا تا ہوا اینے گھر کی طرف بھاگ لکلا، بشیرنے دوسرے کے گھٹنے پرضرب لگائی اوراس نے آسان سريرِ الحاليا - بإ قى ادهرا دهر بهث گئے سليم كارخ موہن سنگھ كى طرف تھا، وہ ا پنے ساتھیوں سے کٹ چکا تھا۔اس نے بھاگ کران تک پہنچنے کی کوشش کی کیکن سلیم نے اس کا راستہ روک لیا۔ مجبوراً اس نے اپنے گھر کا رخ کیا۔ سلیم نے اس کی

پیٹے پرایک مختی رسید کی اوراس کی رفتار تیز ہوگئی۔دھونی کے گھر تک سلیم نے اس کا پیچھا کیالیکن جب دھونی کا کتا گھر سے نکل کر بھونکتا ہوا موہن سکھے کے بیچھے ہولیا تو سلیم ہنتا ہواوا پس آگیا۔

اتنی در میں مجید اور داؤ دیکئی چکے تھے اور موہن سنگھ کے باقی ساتھیوں کو کان پکڑنے کا حکم دے چکے تھے۔سلیم نے کہا'' داوے دان کا کوئی قصور نہیں انہوں نے ہمیں چھنیں کہایہ موہن تنگھ کے خوف سے ہارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔انہیں ڈرتھا کہ وہن تکھا ہے نوکروں سے پیوائے گا۔'' دا وَدنے کاہ ''اچیا جیوڑ دوکان' آ آ گ ایک اڑے نے کہا چھلیم!ابتم بھاگ جا وسوہن سکی تر سے مارکھا کر گیا ہے وہ مجيد نے آرکے برحد اور ايسان بين واجا اُن ديسودا ورا ورا ايسان دا وَد نے کہا" دیکھومجید!ا<del>س کے باپ یا</del> نوکروں نے تم پر ہاتھا ٹھایا تو مجھے تمہارا ساتھ دینار پڑے گا اورتم جانتے ہو کہانہوں نے ایک دفعہ مجھے بیٹیا تھا او رمیرے باپ کی ہے برنی کی تھے۔" مجیدنے تن کرکہا'' ہے اگروہ آئے تو ہم تمہا رابدلہ لیں گے''

''لیکن مجھاس کی سزاضرور ملے گی، وہ کہیں گے بیسب میری شرارت ہے'' سلیم نے کہا'' دیکھوداؤدتم چلے جاؤہم نہیں جا کیں گے'' داؤد نے بگڑ کر کہا'' چلا جاؤں بھہیں اور مجید کوچھوڑ کر نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں ۔وہ زیادہ سے زیادہ میرے باپ کی ہے عزتی کریں گے لیکن اس کے بدلے میں میں موہن تنگھے کے سر کاایک بالنہیں چھوڑوں گا۔''

سکول والے گاؤں کے لڑکوں کوا کیے طرف اس بات کا احساس تھا کہ وہ ہن سکھ اسپے باپ اورنو کروں کولے کرضر ورآئے گا۔ دوسری طرف وہ یہ بچھ چکے سے کہ مجید،
سلیم اوران کے ساتھی بھا گئے کی بجائے ان کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں، اس
لیے وہ اپنے اپنے کروں کی طرف کی ایک ورخت پر بچر سے گئے وا و داور مجید کے اور داور مجید کے اور داور مجید کے اس کے ساتھ میں فریق ایس فریق ایس فریق اور داور مجید کے اس کے ساتھ میں فریق بیات کے وہ لڑے جو بھی گئے داؤ داور مجید کے اس کے ساتھ میں فریق بیات کے وہ لڑے جو بھی گئے دائی میں فیر جانب ارر ہے تھے اب ان کے ساتھ میں فیر جانب ارر ہے تھے اب

مجید کے مشورے پرلڑکوں نے آپنے بھتے اٹھا کر پاس ہی گئے کے ایک کھیت میں چھیا دیے اور جو ہڑکے کنارے بیٹھ گئے۔

مجید نے کہا'' دیکھو! جب تک میں نہ کہوں تم میں سے کوئی ندا تھے، جب کوئی آئے گامیں خوداس کے ساتھ بات کروں گا۔''

مجید نے اپنی پکڑی اتار کراسے دو ہراکیا اور پھرکوئی دوسیر گیلی مٹی لےکراس کا گولہ بنایا اور ایک سرے میں بائدھ دیااس کے بعدوہ اٹھا اورایک طرف ہوکر بولا۔" داؤد جانبے ہو بید کیا ہے؟"

داؤد کی خاموشی پراس نے خود ہی جواب دیا'' بیا یک ہتھیارہے میں نے بیہ چکا

افضل سے سیکھا ہے چیا افضل نے ایک دفعہ اس کے ساتھ ایک ڈاکوکو اس کے گھوڑے سمیت گرالیا تھا۔''

'' کیسے؟'' دا ؤ دنے دلچین لیتے ہوئے کہا

مجیدنے بگڑی کا ایک سرا دونوں ہاتھوں میں بکڑلیا اورا سے اپنے سر سے او پر تھماتے ہوئے بولان دیکھوا اے بیلائی ہے زیادہ محطرنا کے ہے اگرکوئی اس کی لپیٹ میں آجائے تو وہیں گر رائے گا'مجیدنے عملی جوت رکیے کے لیے بگڑی کو تیزی ہے گھالے ہوئے مٹی والاسرا زمین پر دیے مارا۔ اس سے کیلی اورزم زمین میں ایک جیونا جا کے صابح کیا تا تھیں گئی ہے۔ اور اور طلب المجمولا ہوں کے طرف داد طلب میں ایک جیونا جا کا میں ا

کہا ''ارے بیاتو بہت اچھا ہتھیار ہے لیکن ۔۔۔۔۔ بیمٹی نرم ہے اگر اس کی بجائے!'' وہ اپنافقرہ پورا کیے بیراٹھ کر ایک کنوئیں کی طرف بھا گا اور ٹوٹی ہوئی منڈ ریے دوابنٹیںا ٹھالایا۔اس نے ایک اینٹ اپنی پکڑی کے ساتھ باندھ لی اور دوسری مجید کودیتے ہوئے کہا' دمٹی کی بجائے بیڈھیک ہے مجید!''

باقی لڑ کے بھی اپنے اپنے کیے اپنٹیں اٹھالائے تھوڑی دیر میں وہ سب اس جدید قتم کے ہتھیا رہے سکح ہو چکے تھے لیکن سلیم کواس بات کا افسوس تھا کہوہ پگڑی جیسی کارآمد چیز کی بجائے اپنے سر پر ٹونی پہن کر آیا ہے۔

ا جا نک اس کی نگاہ جو ہڑ کے دوسرے کنا رے پر پڑی خیردین کمہارگدھوں کے

پیچے بھاگئے کے بعد تازہ دم ہونے کے لیے جو ہڑ میں نہا رہا تھا۔اس کے کپڑے
کنارے پر پڑے ہوئے تھے عام حالات میں سلیم شاید ایس حرکت نہ کرتا لیکن
معاملہ نا زک تھا، بھا گتے ہوئے دوسرے کنارے پر پہنے کر خیر دین کی بگڑی اٹھا لی
خیر دین دوسری طرف منہ کر کے ڈ بکیاں لگارہا تھا اس لیے اس کی نگاہ سلیم پر نہ
پڑی۔
پڑی۔
جب سلیم اینے شاخلیوں کے پاس پہنچاتو موہن سکھ دوس کے میں توکرگاؤں

مٹی پراکتفا کہنا ہے۔ موہن علی کے الفیاں تعیں ۔ داؤد نے کہا ''عبیران کالی بیون والیا نے میرے باپ کوجوتے مارے تضے۔اس کے ساتھ میں نیوں گا۔''

مجيدنے كها" ليكن جب تك ميں ندكهوں تم ميں سے كوئى ندا مھے"

جب وہ قریب آ گئے تو مجید اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نوکروں نے جب دیکھا کہ ان بچوں کے پاس ان لاٹھیوں کا کوئی جواب نہیں تو اطمینان سے ان کے قریب کھڑ ہے ہو گئے۔

ایک آ دمی نے کہا ''موہن سنگھ کوکس نے ماراہے؟''

موہن تکھیلیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چلایا" مجھے اس نے ماراہے" مجیدنے کہا" تم انہیں کیوں لائے ہواہے بایوکوساتھ کیوں نہیں لائے ؟" موہن سنگھ نو کروں کی طرف د مکھ کر پھر چلایا ''میں بیم کا بھائی ہےاور بیتمام لڑکے اس کے ساتھی ہیں ،ان سب کو پکڑ لو!''

نوکرنے کہا''تم سب ہمارے ساتھ مر دارجی کے پاس چلو''

مجیدنے بے پروائی سے کہا''ارے دیکھے ہیں تمہارے سردار جی! نہیں جاتے

ہم اس کے باس '' روا آل آل آل آل آل کے بات کر دیا وہ مز کر اپنے نوکر کو اس فیر متو تھے جواب نے ایک لمحہ کے لیے پیشان کر دیا وہ مز کر اپنے

نوکر کواس غیر متورق جواب نے ایک لمحہ کے لیے پریثان کر دیا وہ مڑ کراپنے ساتھیوں کی گرفت دیکھنے لگا کان میٹڑی والایت قامت آ دی کھور تور سے داؤد دی طرف دیمن کے جورا ما تک علال تھا تھا۔

غریب ہے موہن تکھ کو میں نے ماراہے اور جب بھی پیگالی دے گا میں اسے ماروں

"\_b

نوکر نے سلیم کوڈرانے کی نبیت سے لاٹھی اٹھائی کیکن اس سے قبل مجید کے ہاتھ حرکت میں آ چکے ہے گئے گئے کے ساتھ تیزی سے گھوتی ہوئی اینٹ اس کولیلی پر لگی اوروہ الز کھڑا تا ہوا چند قدم بیچے ہٹ کرز مین پر بیٹھ گیا اوردونوں ہاتھ لیلی پرر کھ کر کرا ہنے لگا۔ اس کے ساتھی چیرت زدہ ہوکر اس کی طرف دیکھ رہے ہے مجید نے اچا تک اس کی لاٹھی اٹھا لی ایک آ دمی نے مجید کولاٹھی مارنے کی کوشش کی لیکن وہ جست لگا کرا کی طرف ہوگیا اتنی دیر میں مجید کے باتی ساتھی میدان میں آ چکے تھے جست لگا کرا کی طرف ہوگیا اتنی دیر میں مجید کے باتی ساتھی میدان میں آ چکے تھے

مجید کے مد مقابل نے اس پر دوسرا وار کرنے کے لیے لاٹھی بلند کی لیکن پیچھے سے گلاب سنگھ کی بگڑی کے ساتھ گھوئتی ہوئی اینٹ اس کی گردن پر لگی اوراس کے ساتھ ہی مجید نے اس کی ٹا نگ پر لاٹھی مار دی مجید نے دوسری بارلاٹھی اٹھائی تو وہ بھاگ اکلا۔

اپنی پگڑی اور آدھی میض سلیم کے ہاتھوں میں چھوڈ کر بھاگ اکلا۔
سلیم بھا گتا ہوا اپنے ساتھیوں کے قریب پہنچا تو لڑائی کا آخری حصہ ایک
دلچیپ مشغلے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ کالی پگڑی والے ٹھنگنے قدے آدمی پر داؤ دنے
قسمت آزمائی کی تھی ، وہ اینٹ کی ضرب سے تو جھ گیا لیکن داؤد کی پگڑی اس کی
گردن کے گرد لیٹ چکی تھی داؤد نے پگڑی کوزورسے جھٹکا دیا اوروہ زمین پر آرہا۔
داؤداسے تھسیٹ رہا تھا اور اس نے گلا گھٹ جانے کے خوف سے پگڑی کو دونوں
ہاتھوں سے پگڑر کھا تھا۔

داؤد کامیکھیل دلچیپ مجھ کر باقی لڑ ہے بھی اس کے گر دجع ہو گئے۔

موہن سنگھ کا دوسرا نوکر جو زمین پر لیٹا ہوا اپنے چاروں طرف گھومنے والی پکڑیوں کو لاٹھیوں سے زیادہ خطرنا ک سمجھ رہا تھا، اپنے پہر بیداروں کی توجہ دوسری طرف مبذول ہوتی دیکھ کرا ٹھااور کسی تو قف کے بغیر گاؤں کی طرف بھاگ ٹکلا اور

مجيد نے جاتے جاتے ان کی پٹتے پراکی آئی میدکردی۔

جنگ ختم ہو چکی تھی دھمن میدان چپوڑ کر بھاگ چکا گھا بچھے حاصل کر نیوا لوں کو مال غنیمت میں دولا میاں، دوجوتے،ایک پکڑی اور پھٹی ہو آئمین کا ایک عکرا ہاتھ لگا۔اس کے علاوہ ایک تنیدی می تفاجعے داؤد نے زیدہ گر فتار کرانیا تفار کالی بیری والا محتکنے قد کا آ دی این وندگی میں میلی بار پیچسوں کر رہاتھا کہ پکڑی جیبی بے ضرر چیز کا اگر غلط استعال کیا جائے تو لیا آیک فوٹا کے تصیار تابت ہو عتی ہے اس کے علاوہ اسے اس بات کاعملی تجربہ ہور ہاتھا کہ اڑے خاص کرسکولوں کے اڑے غصے کی نسبت خوشی کی حالت میں زیادہ خطر ناک ہوتے ہیں ،وہ ان سے جان چیٹرانے کے لیے ز مین برنا کے ساتھ ککیریں نکال چکا تھالیکن اس کے بعد کسی نے کہہ دیا کہاں کی گیڑی کالی ہے،اس کا منہ بھی کالا کر دو۔ چنا نبچہ آٹھ دیں دوانوں کی سیابی اس کے منہ پرمل دی گئی پھرکسی نے قہقہہ لگا میااوروہ سمجھ گیا کہاب کوئی نئ مصیبت آئے گ چنانچے قبقہہ لگانے والے نے بیہ کہہ کرخدشات بورے کر دیے کہاب اسے جوتے لگا وَاوراس كے سرير جونوں كى بارش ہو كَى۔

پھرکسی نے کہا'' چلواسے اپنے گاؤں لے چلیں ۔ بیچے اسے دیکھے کرخوش ہوں

گے'اس کا دل بیٹھ گیا کے، گھونسے، لاتیں اور جوتے کھانے کے بعداس میں بچوں کے 'اس کا دل بیٹھ گیا ہے، گھونسے، لاتیں اور جوتے کھانے کے بعداس میں بچوں کے کسی نے گروہ کے لیے دلچین کا سامان مہیا کرنے کی سکت نہ تھی۔ داؤدنے کہا'' اچھائتم کھاؤکہم بچرسکول کے سی لڑکے سے نہیں لڑو گے!''

اس نے کہا" میں شم کھا تا ہوں"
" اچھا کہو کہ آیک بندرہوں"
اس نے کہا" میں آیک بندرہوں"
" اور میں بندری طرح تا جا ساتا ہوں"
" اور میں بندری طرح تا جا ساتا ہوں"
مجید نے اس کی بلان اس کے علی کی جائے ہیں با عدصودی اور کیا شاباش امیرے بندر
اب ناجی کردکھا وَا ' وَو جِنْسَ کی جائے ہیں اندری جوٹ بولے کا ان اس نے جھوٹ بولے جائے دی جھوٹ بولے والوں کے کان
اسے با چنانہیں آتا ، اس نے جھوٹ بولے جائے دی جھوٹ بولے والوں کے کان
کیڑواتے ہیں۔"

دا وَد نے کہا''اچھا کان پکڑو!''

اس نے دونوں ہاتھا ٹھا کرکان پکڑ کیے لڑے اب مارے بنسی کے لوٹ پوٹ ورہے تھے۔

مجیدنے کہا''ارے بندرہ اول نہیں گلاب سکھتم اسے کان پکڑے دکھاؤ۔گلاب سکھ نے اس کے سامنے نمونہ پیش کر کے اسے اس سیدھے سادھے مسکے کی پیچید گیوں کا احساس دلایا۔''

وہ کان پکڑے سوچ رہا تھا کہ اب اس کے ساتھی سر دار جی کے باس پہنچ گئے ہوں گے، وہ تھوڑی دریر میں آ دمیوں کا نیا جتھہ لے کر پہنچ جا ئیں گے۔جب اسے بہت زیا دہ کونت ہونے لگی تو وہ سوچ رہا تھا کہ ابھی موسلا دھار بارش شروع ہو جا لینگی اورلڑکے بھاگ جا سینگے۔ جب ت<u>کلیف نا</u> قابل برداشت ہوگئی تو وہ چلا تھا'' مجھے چھوڑ دو، سر دار بی تھوڑی دیر جیں گاؤں کے تنام آدمیوں کو لے کر آجا کیں گے۔ تم بھاگ جاؤ'' لڑے اوا تک بنجیرہ ہو گئے۔ داؤد نے کہا چیلو مجید! گاؤں کے آدمیوں کے بمنہیں لڑسکتے اگرتم لڑائی کرنا المراع: لڑےا دھرا دھرہٹ گئے اور کان پکڑنے والا اس آواز کوتا ئید غیبی سمجھ کر کھڑا ہو

یہ سلیم کا چیا افضل تھا اور اس کے ساتھ گلاب سنگھ کا باپ شیر سنگھ تھا۔ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں اور لڑکوں کے لیے اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ انہیں جلال نے بھیجا ہے۔

افضل اورشیر سنگھنے جنگی قیدی کے چہرے پر سیا ہی دیکھ کر قبق پہدلگایا اور بچوں کی طرف متوجہ ہوکر بوچھا'' بیکون ہے؟''

اس کے جواب میں سلیم نے ساری سرگزشت سنا دی۔

افضل اور شیر سکھا کی دوسرے کی طرف دیکھنے لگے شیر سکھنے کہا'' چرن سکھ بڑا کمینہ ہے بیددوسروں کے بچوں کو کیا سمجھتا ہے ۔ چلواس کے پاس چلیں'' افضل نے کہا'' میہیں گھرو! اب وہ زیا دہ آ دی لے کر آ ہے گا'' سلیم نے کہا'' بچا جی اس سے پہلے اس نے داؤد اور اس کے باپ کو اپنے نوکروں سے پٹوایا تھا۔ آئے داؤد نے کھارا کیا تھے دیا ہے گر آپ نے اسے ندروکا، تو

وہ پھراس ہے باپ کی بیعز تی کرےگا۔" " ہم اے تھیک کردیں گے ' یہ کہہ کرافضل سر دارے نوکری طرف متوجہ ہوا"

م العامل الله المحال ا

اں نے ہی ہونی اور دیس کی اور دیس ک

پ ہے۔ ''دیکھوبدمعاش! بچے سب ایک جیسے ہیں آئندہ اگرتم نے کسی لڑکے پر ہاتھ اٹھاما تو تمہاری خیرنہیں!''

> ' دنہیں چو دھری جی!'' ''اجھاجا ؤجا کراپنا حلیہ ٹھیک کرو''

نوکر چندفندم دورجا کرجو ہڑکے کنارے پر بیٹھ گیا۔

\*\*\*

ملکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی گاؤں ہے آ دمیوں کا شوروغو غاسن کر افضل اور شیر سنگھ چند قدم دورا یک حجاڑی کے چیھے حجیب کر بیٹھ گئے ۔انضل اور شیر سنگھ کی موجودگی میں لڑکوں کو کوئی پر بیثانی نہتھی۔وہ اطمینان سے کبڑی کھیل رہے تھے۔ موہن سنگھ کا باپ چرن سنگھ قریباً دی آ دمیوں کے ساتھ نمودار ہواوہ چیختے چلاتے اور گالياں ديتے جلے آ رہے تھے جرن تکھ آپر کا تفاق ويھوريہ بھاگ نہ جا ئيں ان سب کو پکڑلؤ' اس کے ساتھی لڑکوں کو پکڑنے یا مارنے کیے زیادہ انہیں بھانے کے خواہش مند منے کے اوّں ہے نگلتے وقت ان کی زیا نیں کانی جو کی وخر وش کا مظاہرہ کر ری تھیں آئیں تھین تھا کہ اگرائے چیلے ہی جھاگ نہیں گئے تو انہیں دیکھ ک ر بھاگ جا ئیں گئے ہیں وہ انتانی اطبینان کے ساتھ کیڈی کھیل ہے تھے اور گاؤں ے آدمیوں کا جوش و فروش پیشانی میں تبدیل میں باتھا۔ چرن سنگھ میمحسوں کر رہا تھا کہ میں گستان لڑے اس سے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں انہوں نے اس کے لڑکے پر ہاتھ اٹھایا تھا۔اس کے نوکروں کے ہاتھوں مار کھانے کی بجائے الٹا انہیں پہیٹ ڈالا تھاوہ ایک ہزارا بکڑ کاما لک تھا۔اس کے ساتھ گاؤں کے دیں جنگجو آ دمی تھے۔وہ گلا پھاڑ کرایخ خوفنا کعزائم کاا ظہار کررہا تھالیکن ان سب باتوں کے باوجود میلڑ کے کبڑی کھیل رہے تھے۔صرف اس کے گاؤں کی حدو د میں ہی نہیں بلکہاس کےاپنے کھیت میں، ان کی بے پروائی اور ہے تو جہی بینظا ہر کررہی تھی کہوہ اس گا وَں کے ما لک ہیں۔ بیز مین ان کی ہےاور انہیں گالیاں اور دھمکیاں دینے والے کسی اور ملک کے باشندے ہیں اوروہ ان برحملہ

کرنے کی بجائے یونہی شورمجاتے ہوئے ان کے قریب سے گزرجا کیں گے۔ جرن سنگھ کے نوکر جوتھوڑی در پہلے شکست کھا کر گئے تھے، اسے بتا چکے تھے کہان کی گیڑیاں لاٹھیوں سے زیادہ خطرنا ک ہیں ۔لیکن اب وہ خالی ہاتھ کھیل رہے تھے۔ حملہ آور جوں جوں محاذ جنگ سے قریب آرہے تھے ،ان کی رفتار اور گفتار میں ہجید گی آری تھی۔ جب وہ کوئی بچائی کڑے فاصلے پر تضونو انصل اور شیر سکھ جھاڑی سے عقب ے تکے اور چنر قندم آ کے بر طر کھڑے ہوگئے عملہ آوروں جو اجا علی ایک ہوت طاری ہوگیا۔ان کی جاتے اب لڑے چلا رہے نے۔ افضل نے لڑکوں کو داکھ رہے اور کی اور کی دیا ہو گا ہے۔ شگون مجھ کرچند قدم آگے بروصائ نے کہا ''چودھری افضل! ان لڑکوں نے میرے لڑکے اور میرے نو کروں کو ماراہے۔'' افضل نے جواب دیا''اگرتمہارےلڑکے اورنوکروں نے ان لڑکوں کواس قتم کی گالیاں دی تھیں جیسی تم ابھی دے رہے ہوتو انہوں نے بہت اچھا کیاہے۔'' شیر سنگھنے کہا' 'حجر ن سنگھ ہما راخیال تھا کہتم اپنے گاؤں کے سارے آ دمی لے كرآ وَكَ \_ تمهارے بال سفيد ہو گئے ليكن عقل نه آئی اگرتم بيتمجھتے ہو كه تمهارے لڑ کے سے سوایا قی تمام بیچے لاوارث ہیں توان میں سے سی کو ہاتھ لگا کر دیکھو!'' چرن عکھنے **ندویا ن**ہانداز میں کہا''شیر سکھتمہارے ساتھ میری کوئی لڑائی نہیں

لیکن ان لڑکوں نے میرے لڑکے کو بہت ماراہے۔''

شیر سنگھے نے کہا'' تمہارے لڑکوں کوصرف دولڑکوں نے ماراہے ان میں سے ا یک میرالڑ کا ہے اور دوسرا افضل کا بہتیجا ہے۔ہم نے اپنے بچوں کو گالیاں نہیں سکھائیں کیکن گالیوں کا جواب دینا ضرور سکھایا ہے۔ تمہارے لڑکے نے انہیں گالیاں دی تھیں، ابتمہیں اس مات کا افسوں نہیں ہونا جا ہے کہ اسے گالیوں کا جواب دیا گیا ہے۔ اگر تنہاری تسلی نہیں ہوئی تو ہمت کروہ تہارے ساتھ دی آ دی ہیں ہم صرف دو ہیں اگرتم کہواتہ ہم اپنی لاٹھیا ں بھی بھینک دیتے ہیں کیکن بیون جوتم الياته لي الله المراحة والالقراق المراق الم انضل بيان المرافع على برغمة تا بيدا ورا آ کے ہوجاؤے رواری ایا تھے زال کی ا یہ تینوں لڑے آگے بڑھ کرچر<del>ن سکھ کے قریب کھڑے ہو گئے چر</del>ن سکھا نتہائی پریثانی کی حالت میں ادھرا دھر دیکھ رہاتھاا گراس کے سامنے کوئی اور ہوتا نو وہ کب کا آ ہے ہے ہے ہاہر ہو گیا ہوتا کیکن افضل اور شیر سنگھ کا معاملہ مختلف تھا۔ با لآخر جہاں طافت نے جواب دے دیا وہاں عقل کام آئی۔اس نے کہا'' اگر مجھے بیمعلوم ہوتا

کہ وہن تکھنے نے تمہارے بچوں کو گالیاں دی ہیں نو میں خوداس کی مرمت کرتا۔''
افضل نے بینتے ہوئے آگے بڑھ کر کہا'' بچے اپنے باپ اور نوکروں سے گالیاں
سکھتے ہیں اب جاؤسر دارجی ہم تمہارے ساتھ لڑنے نہیں آئے تھے یہ بچوں کا معاملہ
تفاکل بہ بھرایک ہوجا کیں گے بڑوں کو ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہے اگرتم اپنے

ہلکی ہلکی ہارش شروی ہو جی تقی وہ آئے گاؤں کارٹ کرنے والے تھے کہ جو ہڑ
کے دوسرے کنارے کی کی جی ویکار نے انہیں اس طرف جوجہ کردیا۔ پنڈت رام
پر شاد جلا رہا تھا مخبرو کے بیکا یہ بیار کا تھا۔ گا تے بد حواس ہو کر دھر ادھر بھاگ
رہی تھی اور خیر والے گیر گیر کر اور خیرو کا تھا۔ گا تے بد حواس ہو کر دھر ادھر بھاگ
رہی تھی اور خیر والے گیر گیر کر اور کا تھا۔ گا تے بد حواس ہو کر دھر ادھر بھاگ
لوگوں نے بار کہ گرموں نے جو دیکا تھا۔ ویکھا تھا گیا تی جانی گائے کے ساتھا اس

تولوں نے بارہا لا تول ہے ہی وہ ماتھا۔ کابیسلوک ان کے لیے ایک معما تھا۔

تھوڑی دریہ میں وہ سب جو ہڑکے دوسرے کنارے بینج کر خیروکو برا بھلا کہہ رہے شخصاور خیرو کہدرہا تھا ''سر دارجی! چودھری بی امیری بھی سنو۔ بیگائے میری پگڑی نگل گئی ہے خضب خدا کا سات گز کی پگڑی۔ بالکل نئی، بہاری لال سے پوچھو۔ میں نے پچھلے مہینے اس سے خریدی تھی مجھے پگڑی کا اتنا افسوس نہیں لیکن اس کے ساتھ ایک تعویذ بندھا ہوا تھا اور میں نے اس کے لیے پیر ولایت شاہ کو پائچ رو ہے دیے سے دیے بیر ولایت شاہ کو پائچ

افضل نے کہا''ارےتم پاگل و نہیں ہو گئے گائے تمہاری پگڑی کیسے نگل گئ؟''

اس نے کہا'' چودھری جی خدا کی قتم میری پکڑی گائے نے کھالی ہے میں کپڑے اتا رکرنہا رہا تھا۔۔۔۔۔اور گائے کے سواکوئی بیہا نہیں تھا۔'' چرن عکھنے کہا''ارے کہیں یانی میں گر گئی ہوگی۔'' ''سر دارجی، میں کنارے کے ساتھ ساتھ یانی میں بھی تلاش کر چکا ہوں۔'' افضل نے کہا'' تو پھر کی اور جگدرہ گئی ہوگی جاء جا کر گھر میں تلاش کرو'' " بی میں گھر میں بھی و کیوآیا ہوں میں آس پاس کے کھیتوں میں بھی تلاش کر چکا ہوں۔۔۔۔ پھر جھے خیال کیا کہ شاید میری پکٹری یانی میں کر تی ہے۔ میں دوبارہ كير الاركواني بين الأف كرم الفانوي كالقانوي كالما المريري حاد كاكونه چاراي تقى \_\_\_\_ ريكونا الله في تنازييريزي موتى حا درا فاكرا كيكوندانيس وكهات ہوئے کہا" اگر میں فوران چواتا و تو وہ اسٹوسی کل جا آگ سلیم، خیرو کی گیڑی بغل میں دبائے ایک طرف کھڑا تھااس نے مجید کے کان میں پچھ کہا مجید نے داؤد سے سر گوشی کی اوراس نے سلیم سے بگڑی لے کرا پنجمیض

کے دامن میں چھیا لی اورا دھرا دھر دیکھنے ہے بعد جیکے سے جو ہڑ کے کنارے رکھ

سکول کےلڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ کانا پھوی کرنے کے بعد ہنس رہے تصاحیا نک خیرو کے گاؤں کے ایک آ دمی نے کہا'' ارب وہ کیا ہے؟'' ''ابے خیرو کے بچے اندھے تو نہیں ہو گئے تم'' دوسرے آ دمی نے آگے بڑھ کر

خیروکی پکڑیا ٹھاتے ہوئے کہا۔

کیچڑ اور مٹی سے خیرو کی گیڑی کا حلیہ بہت حد تک بدل چکا تھالیکن اس کے ساتھ بندھا ہوا تعویذ و کیے کراہے یہ شلیم کرنا پڑا کہ یہ گیڑی میری ہے تا ہم وہ شمیں کھا رہا تھا کہ اس سے بہلے گیڑی یہاں سے خائب تھی پنڈت رام پرشا دجس نے انتہائی صبر سے گزشتہ صورت حال کا سامنا کیا تھا اب آ ہے سے باہر ہور ہا تھا۔

انتہائی صبر سے گزشتہ صورت حال کا سامنا کیا تھا اب آ ہے سے باہر ہور ہا تھا۔

ارش کی دوتا ہے نام کی تاریخ اور کی تاریخ اور کیا تھا تھا تھا تھا تھا ہے ہوں جور ہا تھا۔

بارش کی رفتار نے اوگوں اور پاندہ کا موقع نہ دیا جب وہ رخصت ہور ہے ہے۔ اور سندہ مور ہے مصفوط سلیم نے اسے براء کر رفضہ اتاریں میں افضل سے کہا تھا ہے وہ اور در غصراتاریں کے اس میں افضل سے کہا تھا ہے وہ اور در غصراتاریں کے اس میں افضل سے کہا تھا ہے وہ کا اور در غصراتاری کے در خوالوں جر ان میں افسال سے برائے اور جر ان میں اور جر ان میں افسال سے برائے اور جر ان میں افسال سے برائے اور برائے ا

''بینا ایم فلزت کرو' یہ گہر ایس آئے برو کااوار چرن سکو بازو ہے بکر کرایک طرف کے کیا کے درووں آئی وال ایس کرتے رہے کہ جب اضل اور شیر سکے بیال کرتے کا ان کی طرف جل پڑے تو دا و دسی

جب اس او رسیر سی بچری و سی سی بی اگر و اور این کرد بی این کے ساتھ ہولیا تھوڑی دور جا کر افضل نے کہا" داؤد! بے فکر ہوکر اپنے گھر جاؤ میں نے تمہارے متعلق اس سے کان کھول دیے ہیں اگر وہ اب بھی تمہیں پچھ کے نو میرے یاس ملے آنا۔"

اگلے دن لڑکوں نے موہن سکھے کے طرز عمل میں ایک غیرمتو تع تبدیلی محسوں کی لڑکے اسے کل کے واقعات سناسنا کرچھٹر رہے متھے اوروہ سر جھکائے خاموش بیٹیا تھا۔ اس کے بڑوں کے لڑکوں نے بتایا کہاس کے باپ نے گھر بیٹی کرسارا غصماس برنکالاتھا۔



افضل اورشیر سنگھ کے سامنے جرِن سنگھ کا احساس مرعوبیت بلا وجہ نہ تھا۔علاقے میں کسی کوبھی ان کے سامنے دم مارنے کی جرأت نہھی ان کی دوستی اور بہا دری کی داستانیں دور دورتک مشہور تھیں۔ دونوں جھ حیونٹ کے تنومند اورخوش شکل جوان تصدونوں کوشتی لڑنے ،گٹکا تھیلنے اور گھوڑوں پرسواری کرنے کاشوق تھا۔ افضل اینے بھائیوں میں سب کے چین تھا جب کے اس کابرا بھائی علی اکبر تحصیلدارہوا نظام کے اپنی جیب سےافضل کی خاطر دونو کرد کھودیے تھےاو رافضل كويسى بازى كے كاموں سے متصد تك اللہ من كار كئى تھے۔ شرع حاريول عن المحارية المحاري نیں لگانے کے ایک میں اور ایسا تھا شرعکے نے دوسری جماعت سے اسکول چھوڑ دیا تھا اور اسے 'الف آم'' ' ببری' اور 'ت متحنی ''سے سواسب چھ بھو**ل** چکا تھا۔ تا ہم افضل کی زبان سے بار بار سننے کی وجہ سے اسے بھی ہیروارث شاہ کے گئ اشعارز بانی یا دہو گئے تھے لوگوں پر رعب ڈالنے کے لیےوہ کوئی نہ کوئی کتاب کھول

اشعارزبانی یادہ و گئے تھے لوگوں پر رعب ڈالنے کے لیےوہ کوئی نہ کوئی کتاب کھول کراپنے سامنے رکھ لیتا اورافضل سے کیھی ہوئی لے میں وارث شاہ کے شعر سنانے لگتا۔اس کے لیے ہر کتاب وارث شاہ کی ہیر تھی۔ایک دفعہ سیم نے اس کے ہاتھ میں دوسری جماعت کی کتاب دیتے ہوئے کہا'' چھا پڑھ کر سناؤ'' اور شیر سنگھ نے میں دوسری جماعت کی کتاب دیتے ہوئے کہا'' چھا پڑھ کر سناؤ'' اور شیر سنگھ نے یونہی کتاب کھول کر ہیر کے بیٹدرہ ہیں شعر سنا دیے۔

علاقے کے دیہاتی میلے افضل اورشیر سنگھ کے بغیر بے رونق سمجھے جاتے ، وہ میلوں میں جاتے ،کشتی لڑتے ، کبڈی کھیلتے اورا گرکوئی مجبوری پیش آ جاتی تو لٹھ ہا زی بھی کر لیتے ، دیہاتی میلے بھی بھی لڑائی کاا کھاڑہ بھی بن جاتے تھے مشہورومعروف ڈاکوایے حریفوں کے ساتھ طافت آ زمائی کے لیے میلوں میں آتے ،ایک شراب کے نشے میں لائھی بلند کرنے نگارتا کے فلال کہاں ہے؟ دوسری طرف سے اس کے چیلنج کاجراب ملتا پھر دونوں گروہ ایک دوسرے کی طرف برجھتے ، لاٹھیاں آپس میں عکرا تیں ہم پیشتے ،و کانداروں کی جھارہ یاں الٹ جا تیں کمزورا دی پیروں کے نیجے ملے جاتے ایک کروہ اینے لیکوریت بھاک نکانا دوسر ااس کا پیچیا کرتا ۔ پھر جب معاملة شدّا موجا تا توبولس في حاتي اورجيد آ دميون لو تفكريان لك حاتيس\_ ليكن جب كي تفاس الورثير المعلقة الماس من الما تروع كيا تفاس اس ملى واردا تیں بہت کم ہو گئی تھیں وہ لڑنے والوں کے چھ میں کودیر تے لیکن جب مصالحانه کوششیں کامیا ب نہ ہوتیں آفہ وہ لاٹھیاں اٹھا لیتے اوروہ نوجوان جوکشتی لڑنے ما كبرى كھيلنے كى نىيت سے ميلے ميں آتے تھان كاساتھ ديتے۔ افضل اورشیر سنگھ کے خاندا نوں میں تین پشتوں سے دشمنی چلی آتی تھی کیکن ان

ان کی دوستی کی ابتدا بھی عجیب تھی:



گاؤں میں مشہورتھا کہ فضل کی گھوڑے علاقے کی تمام گھوڑیوں سے تیز بھا گتی ہے شیر سنگھے کے بیاس معمولی گھوڑی تھی ایک دن شیر سنگھا ہے بھائیوں اور ہا ہے کے ساتھ کھیت میں جارا کاٹ رہا تھا کہافضل اپنی گھوڑی بھگا تا ہوا قریب ہے گز را۔ شیر سنگھا پنا کام چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور پچھ دیر گھوڑی کی طرف دیجھا رہااس کے بھائی بھی کام چھوڑ کر کھڑے ہو گھٹے۔ شیر علمے کے باب اندر علمے نے کہا'' کیاد یکھتے ہوشیر علی انتم نے کھوڑی بھی نہیں ی؟ "اوا دوری داری در استان در لیے گوڑی کو تیز کیا تھا۔ شیر سنگھ نے کہا'' ہا یوا یک دن میں اپنے گوڑے پر شہری طرف جارہا تھا افضل میرے باس سے گھوڑی کوسر پیٹ دوڑا تا ہوا گز رگیا ۔وہ میری طرف مڑ مڑ کر دیکھتا اندر سنگھ درانتی زمین پر بھینک کر کھڑا ہو گیا اور پھراپنی چا دراٹھا کر کندھے پر

اندر سنگه درانتی زمین پر پچینک کر کھڑا ہوگیا اور پھراپی چا درا گھا کر کندھے پر رکھتے ہوئے بولا ' شیر سنگھ افضل کا بھائی اگر مخصیل دار ہوگیا ہے تو پھر کیا ہوا۔ میں مہمین ایسی دس گھوڑیاں خرید کر دے سکتا ہوں۔ میں آج ہی رقم کا ہندو بست کرتا ہوں۔'

چو تھے دن اندر سنگھا ہے بیٹے کے لیے ایک ٹی گھوڑی فرید کر لے آیا۔

گاؤں میں بہلے ہی مشہور ہو چکا تھا کہ اندر سکھنٹی گھوڑی خریدنے کے لیے گیا ہے اور اس کا بیٹا اسے افضل کی گھوڑی کے ساتھ بھگائے گا۔ چنانچے گاؤں سے باہر تھیتوں میں ان دو گھوڑیوں کا مقابلہ ہوا۔شیر سنگھ کا باپ اور اس کے بھائی بڑی امیدوں کے ساتھ مقابلہ دیکھنے کے لیے آئے تھے گاؤں کے جہاندیدہ ٹوگوں اور خاص کرچو دھری رمضان نے شیر نگھ کو یقین ولایا تھا کہ تنہاری گھوڑی عربی نسل کی ہے اور مقابلے میں فضل کی گھوڑی ہے آگے نکل جائے گیائیں جب دوڑ شروع ہوئی تو شیر سکھ کی گھوڑی نے لوگوں کا شوروغو غاسن کرآ گے پر چھنے کی بجائے الٹے یا وَں چیچے چلنا شروع کر دیا۔ شریعکھ نے اسے چھری ماری <del>اُو وہ اُن</del> یا ہو گئے۔ لوگ تعقبه لگارہے تضیر کلے کے اور دوقیل چیزیاں رسید کیس اور کھوڑی نے پیچلی ٹائٹیس آسان ي طرف الحاكر والى دولتيان جلاني شروع كردير اتنی در میں افضل کوئی آ دھ کیل کا چکر لگا کروا پس آ چکا تھا۔اس نے کہا" بات یہ ہے کہ لوگوں کا شور سن کر شیر سنگھ کی گھوڑی گھبرا گئی ہے۔''

چودھری رمضان اپناحقدا ٹھائے آگے بڑھا اور بولا ''افضل ٹھیک کہتاہے تم لوگ شور مچاتے ہوور نہ بیگوڑی خالص عربی نیسل کی ہے شیر سنگھ ذرااسے تھیکی دے کر ٹھنڈا کرو۔افضل تم بھی اپنی گھوڑی کو دم لینے دو پھر مقابلہ ہوگا۔''

افضل اپنی گھوڑی سے اتر کراس کی پیٹے پر ہاتھ پھیر رہاتھا اور چودھری رمضان اسی طرح حقہ ہاتھ میں کیے شیر سکھ اسی طرح حقہ ہاتھ میں کیے شیر سکھ کوہدایات دے رہاتھا وہ کہدرہاتھا ''دیکھوشیر سکھ! بھگاتے وفت تک ندمارنا جب تک بیہ بھگاتے وفت تک ندمارنا جب تک بیہ

بھا گنا نہ شروع کردے۔اب اس کی گردن پر پیارے ہاتھ پھیرتے رہوء عربی لیا کے جانور میں غصہ زیا دہ ہوتا ہے۔''

پید را سین کا نیخ کا نیخ کا نیخ کا نیخ کا نیخ کا نیخ کا کی کا گلوں پر سید کردیں اور ہوئے بھاگ کر میکے بعد دیگرے دو تین لاٹھیاں گھوڑی کی ٹاگلوں پر سید کردیں اور گھوڑی اچھانے، کو دینے اور تیخ پا ہونے کے بعد ایک طرف بھاگ نگلی۔افضل جلدی سے اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر اس کے بیچھے ہولیالیکن کوئی تین سوگر بھاگئے کے بعد شیر منگھری گھوڑی آور جب افضل کی گھوڑی قریب پینچی تو اس نے اس کے ساکھری گھوڑی اور جب افضل کی گھوڑی قریب پینچی تو اس نے اس کے کا کھر ف کی گھوڑی کی تابیا لیکن شیر سنگھری کی کھرٹری کی کھوڑی کی اور جب افضل کی گھوڑی کو ایک طرف مٹالیا لیکن شیر سنگھری کی کھرٹری دولتیاں اٹھالیں ۔افضل نے گھوڑی کو ایک طرف مٹالیا لیکن شیر سنگھری

کھوڑی اندھا دھندفضا میں دولتیاں چلاتی رہی۔اندر سنگھ پھرغضب نا ک ہوکر آگے بڑھالیکناساعیل نے بھاگ کراس کابا زو پکڑلیااورکہا'' چچاجانے دوتمہاری گھوڑی ا الحر ہے،افضلاسے ٹھیک کر دیگا'' اندر سنگھ نے جھکے کے ساتھ اپنا ہازو چھڑاتے ہوئے کہا'' اگر افضل گھوڑے کی سواری جانتا ہے تو میرے بیٹے انے کد ھے پہلوادی تبین کی میں اسے دوسری گھوڑی لاكردوں گا۔۔۔۔ پھرو يھوں گاشير سنگھ ہے كون جينتا ہے؟ اساعيل في كها وليكن عن الكور ان الماليان الماليان الماليان الماليان الماليان الماليان الماليان الماليان المالي گھوڑا تھا جس کے عوض اس نے اپنی گھوڑی اور تین سورو پے نقد دیے تھے گاؤں میں پینچے ہی اس نے چو دھری رمضان کوچو دھری رحمت علی کے پاس میہ پیغام دے کر بھیج دیا کہ چاردن کے بعد دوڑ ہوگی ،اگر ہمت ہے تو اپنی گھوڑی شرط بدکر دوڑ الو۔ چو تنے دن آسان پر باول چھائے ہوئے تنے گھوڑ دوڑ دیکھنے کے لیے اس گاؤں کے علاوہ دوسرے دیہات کے بہت سے لوگ بھی جمع ہو چکے تھے۔ دوڑ شروع ہونے سے پہلے اندر سکھے نے کہا'' چو دھری رحمت علی! خالی گھوڑے دوڑانے سے کیا فائده، كونَى شرطالگا وَ!''

رحمت علی نے جواب دیا ''اب ہم دونوں کے بال سفید ہو گئے ہیں اندر سنگھ!

شرطالگاناعقل کی بات نہیں''

· 'بس چو دھری گھبرا گئے؟''

اساعیل نے کہا'' اگر شرط کا شوق ہے تو شیر سکھے سے کہوافضل کے ساتھ شرط ۔۔۔ لہ''

اندر علی نے کہا'' ثیر علی الکا وافعال کے ماتھ بگڑی بگڑی کاثر ط!"

افضل نے کہا '' تم کھا نے میں رہو کے میں شیر سکھ کی گیڑی سے توض اپنی کھوڑی کی شرط لگا تا ہوں گی'

اندر کے کے ان اگر ان کا ان کوزی نیاری

اندر سکھنے کہا '' بھی ہے اور ہوں'' رحمت علی نے کہا" مجھ سے یو چھے کی کیا ضرورت ہے ، یہ کھوڑی افضل کی ہے ،

اسے اس کے بھائی نے لے کردی ہے۔ ہارجائے گاتو اور لے دے گا۔"

گھوڑ دوڑ شروع ہوئی سواروں نے ایک میل کے فاصلے پر پیپل کے درخت
کے اوپر سے چکرکاٹ کرآنا تھا۔ دوسری طرف گاؤں کے چند عمررسیدہ آدمی پہلے ہی
پہنچ چکے تھے۔ درخت تک پہنچنے میں شیر سکھ کا گھوڑا آگے رہالیکن واپسی پر افضل اس
سے آ ملا۔ چو دھری رمضان پہلے کی طرح اب بھی یہ پیش گوئی کر چکا تھا کہ شیر سکھ کا
گھوڑا جیتے گاہری سکھ لوہا راور کا کوعیسائی نے بھی اپنی گیڑی کی شرط لگائی تھی کا کو عیسائی نے دعویٰ کیا تھا کہ افضل کی گھوڑی جیتے گی اور ہری سکھ لوہا رانے دعویٰ کیا تھا

كشير تنكه كالكوز اجيتي كا\_

دیرسے اور دات کی طرف جاتے ہوئے جب شیر سکھ کا گھوڑا آگے نکل گیا تو ہری سکھ کا گھوڑا آگے نکل گیا تو ہری سکھ کو اور چلایا ''او کا کو کے چلے اور چلایا ''او کا کو کے چلے اور چرتھوڑی دیر بعد افضل ہاتھ میں دے دی لیکن جب واپسی پر دونوں برابر ہو گئے اور چرتھوڑی دیر بعد افضل کی گھوڑی آگے نگلے گیا تا کا وائے کہا ''او ہری کھے جاری کر این گیڑی اتا را'' ہری سکھ نے بھائے اور چرکھوڑی در آگے نکلے میری سکھ نے بھائے اور پھر کھوٹری آگے خالے کی کھوڑی آگے اور کھی اور بھی شیر سکھ ضرور آگے نکلے میری سکھ نے بھائے اور کھی اور ایس کے بھری سکھ نے بھائے ہیں کہا تھا کہ اور کے نکلے میری سکھ نے دور بھی شیر سکھ ضرور آگے نکلے گئے ۔''نو نے دور بھی شیر سکھ ضرور آگے نکلے گئے ہیں کہائے کہائے ہیں کہائے ہیں کہائے کہائے ہیں کہائے کہائے ہیں کہائے کہ

ا تارا بی بگری رفت کا فران کا از در کا از کا این بگری کا در نے مری کے کے دانے کا نظار خلیات کے بیاری کا در کا مرکز کا مرکز کا نظار خلیات کے بیاری کا در کا مرکز کا

چینتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے ہری سکھی بگڑی اتار لی ایسے معاملات میں ہری سنگھ کو کا کو کی جسمانی طافت لا کھا ظاکر نامیٹ تا تھا۔

دوڑختم کرنے سے پہلے افضل شیر سکھ سے ایک کھیت آگے نکل چکا تھا۔ اندر سکھ غصے اور ندامت کی حالت میں اٹھ کر گھر کی طرف چل دیا۔ شیر سکھ کاچبرہ اتر اہوا تھا۔ اس نے افضل کے قریب پہنچ کراپنا گھوڑا رو کا اور اپنی پکڑی اتا رنے کے لیے سرکی طرف ہاتھ بڑھایا ۔لیکن افضل نے کہا'' شیر سکھا پنی پکڑی اپنے سر پر رہنے دوکسی کی پکڑی اتر وانا بہا دروں کا کا مزیس ۔''

چودھری رحمت علی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا'' ٹھیک ہے بیٹا! اپنی پکڑی نہ

ا تاروتمہارے باپ نے مجبور کیا تھاور نہ نئر طالگانا عقل مندوں کا کام نہیں۔'' لیکن شیر سنگھ نے اپنی بگڑی اتار کرافضل کی طرف بچینک دی اور گھوڑی کوایڑ لگا دی۔

اساعیل نے آ کے بیر ہر کر ورحم ی رمضان کی چلم اتاری اورا سے اطمینان سے
زمین پررکھ کر لائھی اٹھاتے ہوئے کہا ' چوجری دمضان! میں نے اپنے ول میں
ایک شرط لگائی تھی اور وہ یہ کہا گر شیر سکھ کا گھوڑ ا آ کے فکل گیا تو میں تمہا را حقہ تو ژ
ڈالوں گااور اگر جاری گھوڑ کی اے فکل گئی و صرف تمہارے تھے کی چلم تو ژ دوں گا
خدا کا شکر کرو کر تم یہ نے منصاب سے تھے ہوئے۔

رمضان جلایا دارگیا می الیافظائی کا است نے آگے برص کی الیافظائی کا است نے قالے کا کو الیافظائی کا باعث نہ تھا۔ کا کو عیسائی الیاب کی بگری باندھ کر لوگوں کو دکھا رہا تھا۔ مردوں کی تو خیراور بات تھی لیکن تھوڑی دریاس کی بگری باندھ کر لوگوں کو دکھا رہا تھا۔ مردوں کی تو خیراور بات تھی لیکن تھوڑی دریاس کی بھر معاملہ گاؤں کی عورتوں تک تینچنے والا تھا۔ ہری سکھ کواس بات میں ذرہ بھر شبہ نہ تھا کہ کا کوائوں کا جلوں اپنے پیچھے لگا کر سارے گاؤں میں بھرے گاوہ اپنی زندگی کے اس دن کو بہت منحوں سمجھتا تھا جب اس نے کا کو کے ساتھ فداتی شروع کیا تھا۔ کا کو کے ساتھ فداتی شروع کیا تھا۔ کا کو کے ساتھ فداتی دفعہ اس نے نگل آکر فداتی شروع کیا تھا۔ کا کو کے اس دن کو بہت منحوں سمجھتا تھا ایک دفعہ اس نے نگل آکر فراق شروع کیا تھا۔ کا کو رکھ دیا تھا جب کا کوائی کی بھٹی کے سامنے سے گز رتا تو وہ اپنے کتے کو آواز دیتا ''دکا کو! کا کو! کو گے تو سے تو سے ''

ہری تنگھے کے باپ کانام سنتو تھااور کا کونے ایک بھینسایال رکھا تھا ،اس نے چند دن کے غوروفکر کے بعد اس بھینسے کا نام سنتو رکھ دیا جب بھی ہری سنگھ اس کے باس ے گز رتا نو وہ فوراً اٹھ کراینے بھینے کوڈنڈے مارتے ہوئے کہتا'''اوسنتو نو مرجا کیں تینوں بو چڑ لے جان اوسنتو ۔۔۔'' اوروہ سنتو کوالیں گالیاں دیتا جو ہری تھے کے لیے نا قابل برداشت ہوتیں۔ ہری تھے آل کے کھر کے قریب سے گزرناز کردیا کیکن کاکواس کا چیچا چیوڑنے کے لیے تیار نہ تفاوہ دن میں ایک آ دھ ہارکسی نہ کسی بہانے اپنے بھنیے کارسا پیرکراس کی بھٹی کے سامنے ہے کر منا اوراہے سنو کے اور وه جواب دیتا ''بو چرخانے کے جارہا ہوں'' ہری سکھ دانت پیں کر رہ

بالآخر ہری تکھنے کتے کو گھر سے نکال دیا اور کا کونے اپنے بھینسے کانام تبدیل کراہا۔

## \*\*\*

گھوڑ دوڑ سے چند روز بعدا یک دن ہری تنگھال کی بھالی بنار ہاتھا۔شیر سنگھاں کے قریب بیٹے ہوا تھاافضل آیا اور اس نے کہا ''ہری سنگھ! کل میں نے اپنی گھوڑی کی

زنجیر کی حابی اس کے تفل میں ہی رہنے دی۔۔۔۔شاید کسی بیجے نے مم کر دی ہے۔ میں شہیں زنجیر لادیتا ہوں ،اس کے لیے نئ حانی بنا دو'' ''احپھا بنا دیتا ہوں کیکن حیا بی کا خیال رکھا کروکسی برے آ دمی کے ہاتھ لگ گئی تو کہیں گھوڑی نہلے اڑے پرسوں سر دار جرن سنگھے کی گھوڑی چوری ہوگئی ہے۔اس کے یا وَں میں زنجیر بندھی ہوئی تھی لیکن چورے نے جانی لگا کر کھول لی۔" افضل نے کہا ''اس زنجیر کے تا لے بھی پچھا چھے ٹیس پیرا خیال ہے کہ سی دن شهرجا كركوني مضيوطاى زنجير كاتول كيكن أجحى تماس كى جاني بنادؤ افضل جلا گیانو تھوڑی در بعد کا کووہاں سے گزرا ،اس کے سر پروہی پکڑی تھی جواس نے بری میکھ سے آباد ہے گیا ہے۔ بری میکھ نے بیٹر میکھ سے آباد کے آباد کا میکٹری تمہارے گھر بھیج دی ہے لیکن مید کا کو پڑ ابد معاش ہے میدروزمیری پگڑی دکھانے کے ليادهرك كزرتاب-"

شیر سنگھ نے پچھ دریسو چنے کے بعد کہا'' ہری تنگھا گرتم ہیں رویعے کمانا چاہتے ہو

تومیرے ساتھا یک سودا کرلؤ' بیں رویے کانام سن کر ہری تھے کا ہتھوڑا رک گیا ۔اس نے پچھیوچ کرکہا'''اگر

تم میری گائے خریدنا جا ہے ہونو میں تیس سے ایک کوڑی کم نہیں لوں گا۔'' شیر سنگھنے کہا '' خہیں ہیں رویے میں شہیں ایسی چیز کے دوں گاجس کی قیمت دوییہے سے زیا دہ نہیں ہوگی۔''

''میں نداق نہیں کرتا'' ''احیما بنا وَ کیاچیز ہےوہ؟'' '' بہلے تشم کھا وہم کسی سے اس بات کا <u>ذکر نہیں کرو</u>گے!'' "مين بايوى شركها تا أولوا" إلى الله د منهیں گوروگر نقط کی تھم کھا ؤ!" ہری تکھ نے دو بیسے کی چربیں رو بے کے توخی فروخت کرنے کے لا کی میں تشم کھالی انو شیر نگھنے کہا ' افضل کی گھوڑی کی زنجیر کی ایک حیابی مجھے بنا دو۔'' برى تكي توزي دير كي يحت بن آئيا ال ن كها " تم ہری سنگھ نے تھوڑی در سوچنے کے بعد کہا'' کلین اگرتم پکڑے گئے تو میں بھی تمہارے ساتھ چینس جاؤں گا"

''تم نداق کرتے ہو؟''

شیر سنگھنے کہا'' میں شم کھا تا ہوں کہ میں تمہارا نام سی کونہیں بتا وَں گا'' ہری سنگھنے کہا''چوری پاپ ہے'' ''جہیں اس سے کیاتم مجھے جا ہی بنا دو''

ہری سکھے نے کسی طرح اپنے ضمیر کی رضامندی حاصل کر لی تا ہم اس نے کہا'' جب تم گھوڑی لے کرکہیں جاؤ گے تو تمہیں گاؤں میں نہ پاکروہ تم پر شک کریں گے'' ''تم فکرنہ کرومیرا کام گھوڑی کوان کی حویلی سے باہر نکالنا ہوگا۔اسے لیجانے

والے بیمال موجود ہوں گے۔"

''اچھاتم جاؤ۔افضل تہہیں میرے پاس بیٹاد کی کرشک کرے گامیں بھالی کے ساتھ جائی بھی تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔''

''لیکن چانی صرف مجھے دینامیر ہے بابو کو بھی نہ بتانا''

"اور پیے کب ملیں کے "ایس آتا ہے" شیر سکھ نے اصفے ہوئے جواب دیا" جس دن گوڑی کی جائے گا۔"

رات ہے دو بچے موادیا را تا ہوری می شریخ میرونی دیوار بھاند کر حولی کے اندر داخل ہوا اس نے دیجیا کا ای جیب سے

چاہیوں کاایک گچھا نکالا اور کنڈی ٹٹو گئے لگاو ہ ابھی تا ریکی میں ہاتھ مارر ہاتھا کہ بجل چیکی اوروہ بیدد مکھے کرحیران رہ گیا کہ کنڈی میں تا لائہیں تھا۔

دو دن پہلے بھی اس نے قسمت آ زمائی کی تھی لیکن بھا تک کے اندر کی طرف کنڈی میں تا لالگا ہوا تھا اور اسے مایوس ہوکر لوٹنا پڑا تھا آج ہری تکھ لوہا راور امر سنگھ ڈاکو نے اسے بندرہ بیس چابیاں مہیا کر دی تھیں ۔لیکن کنڈی کا تالا غائب تھا اس نے سوچا شاید گھر کے آ دمی تا لالگانا بھول گئے ہوں اور ادھر ادھر دیکھ کر آ ہستہ سے کنڈی کھول دی لیکن دروازے کو اسی طرح بندر ہنے دیا اور دیے یا وی چاتا ہوا کنڈی کھول دی لیکن دروازے کو اسی طرح بندر ہنے دیا اور دیے یا وی چاتا ہوا مولیثی خانے میں واحل ہوا بجل کی چک میں وہ حویلی کے دوسرے سرے پر

برآمدے میں سونے والے آ دمیوں کی جاریا ئیاں دیکھے چکا تھالیکن ہارش کی تیزی کے باعث اسے اطمینان تھا کہ وہاں اگر کوئی جاگ بھی رہا ہوتو صحن کے دوسرے سرے پر معمولی آہٹ اس کے کا نوں تک نہیں پہنچے سکے گی تا ہم اس کا ول دھڑ ک رہا

کھے دریتذبذب کی حالت میں مولیش کا خرکے دروازے کی اوٹ میں کھڑا رہا۔اس نے اپنی ایکی وروازے کے ساتھ لگا کرر کھاؤی، جیب میں ہاتھ ڈال کر مھوڑی کے باوٹ کی زنجیری جانی نکالی اور جابیوں کابڑا مجھاویں ڈال دیا۔ بجل ی ایک اور چگ کے بعد وہ آپنے کر دومیاں کا جائزہ کے کر اپنے کام میں مصروف ہوگیا کے ویک سے گھوڑی کی گردن کا رسا کھولنے کے بعدوہ بیٹر کر کھوڑی ے یا وں ی زنجر کو لے گا اندھر سے ان اس نے انگیوں سے شول کرتا لے کا سوراخ تلاش کیا۔اس کے دل کی دھڑکن لحظہ بہلحظہ تیز ہور ہی تھی اوراس کے ہاتھ کانپ رہے تھے بارش کے باعث موسم میں کافی صد تک اعتدال آچکا تھا تا ہم اسے پسینہ آرہا تھااس نے کا نیتے ہوئے ہاتھوں سے ایک طرف کا تا لا کھولا ۔ گھوڑی کے دوسرے یا وَں تک ہاتھ لے جانے کے لیے وہ دونوں گھٹنے زمین پر شک کر آگے بڑھاوہ دوسر سے تا لے کاسوراخ ٹٹول رہا تھا کہ گھوڑی نے اچا تک گردن ہلائی اور ایک سم زمین پر مارتے ہوئے تھنوں ہے'' کھر رکھرر'' کی آواز نکالنے لگی۔ شیر سنگھ نے گھوڑی کے گلے کا رسہ اپنی بغل میں لے لیا اور اسے چیکارنے اور

اس کی گر دن پر ہاتھ پھیرنے کے بعد پھرائ طرح بیٹھ کرتالا کھولنے میں مصروف ہو

گیا وہ حابی تالے کے سوراخ میں ڈال کر گھما رہا تھا کہاہے اپنے قریب ہلکی سی م ہے محسوس ہوئی اس نے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی کیکن اس کی جا در کا ایک کونہ کھوڑی کے یا وَں کے بنچ آچکا تھا۔اس نے گھوڑی کو بیچھے ہٹا کراس کے سم کے نیچے سے اپنی جا در نکا لنے کی کوشش کی لیکن کسی کا ایک ہاتھ اس کی گر دن پر تھا اور دوسراہاتھاس کے بازو پرشیر تکھ کے لدن میں خون کا ہر قطرہ منجمد ہوکررہ گیا ایک ثانیے کے بعدان نے اپنی بدحواس پر قابو یا کراٹھنے کی گوشش کی لیکن اس نے محسوں کیا کہاں ہن گرفت ہے آزاد ہونا ممکن نہیں پہلا خیال جواس کے دماغ میں آیا ، یہ تھا كهملة ورافضل كيسواكوني اور بيس موسكتا حملة ورف احيا تك اس ي كردن جيور كر دونوں ہاتھوں سے اس كى كلائى يكولى اور مرور اس كى ينيف كے ساتھ لگا دى۔ کندھے سے الگ ہوجائے گا بکڑنے والے نے اپنی جسمانی برتری کا ایک ثبوت ویے کے لیے اس کی کلائی حجھوڑ دی اوراجا تک اس کی تمرییں بازو ڈال کراسے او پر اٹھایا اوراچھال کر کھر لی میں بھینک دیا اور پیشتر اس کے کہ شیر سنگھا ٹھ کر بیٹھتا ہملہ آوراس کے سینے ریسوار ہو چکاتھا۔ ° میں تمہارا دورانو ں سے انتظار کررہا تھا،تم ابنہیں جاسکتے!'' بیافضل کی آوا ز

یں مہارادورانوں سے انظار تر رہا ھا، م اب دی جائے، بیا ہی ہوار تھی جس میں غصے یا اضطراب سے کہیں زیادہ خوداعقا دی تھی وہ خوداعقا دی جس کی بدولت مردشیر کے گلے میں دستا ڈال دیتے ہیں۔ شیر سنگھ کو پہلی ہار برزرگوں کے اس قول کی صدافت کا اعتراف کرنا پڑا کہ چور کے

پہلو میں دل نہیں ہوتا۔وہ محسوں کررہا تھا کہا گرافضل کے سامنے اس کی حیثیت ایک چور کی نه ہوتی تو وہ اس قدر بو دا ثابت نه ہوتا۔وہ اپنی قوت مدا فعت کواس حویلی کی جا ر دیواری سے با ہرچھوڑ آیا تھا۔اس نے بیجی محسوس کیا کہا گر افضل دورا تو ں سے اس کاا نتظام کررما تھاتو اس کے تمام انتظامات مکمل ہوں گے اس کیے جدوجہد فضول ہے اور انصل جیسے اس کے ول کی آوا زائن آبا تقاوہ بولا و اگر بھا گئے کی کوشش کرو گے توتم دیکھوگے کدمیرے ہاتھ بہت ہےرحم ہیں لیکن تم میں تبوڑی بہت سمجھ ضرور ہوگی احِيما بناؤتم هوگون؟؟ شير سلا خاموش ريا افضل في ال كي يكن الاكراس كي تليل باعد صدي اور بجراے النا كرنے الله كا وولوں اتھ چھے كى طرف باغدھ اے اس كام ہے فارخ ہوکروہ کھوڑی کی طرف تو ہوا۔ ان فی جمک کے کوڑی کے یا وس کی زنجیر شوْلی اور بولا'' او ہوائم تو اپنا گام ختم کر چکے تھے خیراب بیدزنجیر تمہارے کام آئیگی۔'' افضل نے زنجیر اٹھا کراس کے باؤں میں ڈال دی اوراسے کھر لی میں سیدھا لٹاتے ہوئے کہا'' دیکھو میں شورمیا کرگھرکے آ دمیوں کوپر بیثان نہیں کرنا جا ہتااب سیدھی طرح میری باتوں کا جواب دوتم کس گاؤں ہے آئے ہواورتمہارے ساتھی كون كون بين؟''

شیر سنگھنے کوئی جواب نہ دیا۔

افضل نے پھر کہا'' میں میہ مجھتا ہوں کہتم اسکیلے بیہاں تک نہیں پہنچے ہمارے گاؤں سے کوئی شہیں راستہ دکھانے والاضرور ہے میں شہیں چھوڑ سکتا ہوں لیکن اپنے گاؤں کے بدمعاش کونہیں چھوڑوں گااگروہ کسی جگہ با ہرتمہاراا نتظار کررہا ہے تو مجھے بتاؤ!''

شیر سنگھنے پھر کوئی جواب نددیا۔

باہر بجل چیکی دروازے کے راستے آنے والی روشنی میں انصل کوشیر سنگھ کے چیرے کی ہلکی ہی جھک دکھائی وی اوروہ چلااٹھان شیر سنگھ اور

چوراس پر بھی خانموش رہا افضل بھا گتا ہوا یا ہر نگلا تھوڑی در میں وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں لاکٹین تھی چند کمیےوہ خاموثی کی جالت میں شیر تنگھری طرف دیکھا رہا پھراس نے النین ویوار کے ساتھ لیکا دی اور کھر لی پر ایک بیاؤں رکھ کراس کی طرف دیکھنے لگا شیر تکھیارین سڑا ہے گیے تیار ہو چکا تھالیکن افضل کی خاموثی اس کے لیے صبر آزمانھی بالاحراف اوران تو پیسان بھی تم بی نے ہماری دیوار بھا تدی تقی،اگر میں دیوار پرا کھڑی ہوئی مٹی اور نیچے دونوں طرف یا وَں کے نشان نہ دیکیتا نوتم اینے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہوتے۔اس دن شایدتم بھا تک کی کنڈی میں تالا دیکھے کرواپس چلے گئے تھے میں نے کل راست تالا ا تارلیا تھا۔لیکن کل تم نہ آئے میں سمجھ گیا تھا چورا یک رات جا گئے کے بعد اگلی رات کو آ رام کرتا ہے مجھے یقین تھا کہ آج تم ضرور آؤگے۔۔۔ لیکن مجھےتم پررحم آتا ہے گھوڑ دوڑ میں ہارجانا اس قندر شرمنا ک بات نتھی کہتم چوری پراتر آتے تمہاری صورت چوروں جیسی نہیں اگر آج

سر ا کاب کوری کرنے میں کامیاب ہوجائے تو کل کسی کے گھر ڈاکرڈ النے ،اس کے بعد سے کامیاب ہوجائے تو کل کسی کے گھر ڈاکرڈ النے ،اس کے بعد کسی کوئل کرتے اور کسی دن دنیا تمہیں کھانسی پرلٹکتا ہوا دیکھتی شیر سنگھ تمہار اباب ہمارا

دشمن ہے کیکن وہ بہادر ہے اور ایک بہا در آ دمی بیسنتا پسندنہیں کرے گا کہا**ں کا ب**یٹا چورہے۔''

چورہے۔'
الفاظ کے یہ میٹھے مگر جگر دور نشتر شیر سکھ کے لیے بنا قابل پر داشت سے اس نے کہا'' افضل! اب باتوں سے اپ دل کی بھڑ اس نہ تکا لو۔ دروازے کے پاس میری لاٹھی پڑی ہوئی ہے وہ اٹھا لوالے اگراتم مجھے ارجھی ڈالوتو پولیس والے تہمیں نہیں کی بڑیں گے میں اگری اٹھانے گئی ہے۔ نہیں والے تہمیں نہیں کی بڑیں گے میں مبارا پور ہوں اگرتم میں لاٹھی اٹھانے گئی ہے۔ نہیں والے آ دمیوں کو بلا و تنہاری اوازش کرگا کی اس موجا کے گا اورا کر میر ابالود بھے اس حال میں دیکھے لاؤوں ہوں اگر تا میں کے سے ارڈالؤ' اور کرسو افضل نے کہا گیا ہوئی اور دور سو افضل نے کہا گیا ہوئی اور دور سو افضل نے کہا گیا ہوئی اور دور سو افضل نے کہا گیا ہوئی ہوئی اور دور سو اور کرسو انسان نے کہا گیا ہوئی اور دور سامنے پر آ مدے میں میر کے جمائی اور دور سو

رہے ہیں۔'' ''تو تم مجھے زیما زیما کر مارہا جا ہے ہوا گرم انہیں نہیں بلاؤ گے تو میں انہیں

آواز دول گائ

افضل نے کہا'' شیر سنگھتم میرے ہاتھ دیکھ چکے ہو میں آسانی سے تمہارا گلا گھونٹ سکتا ہوں۔میری مرضی کے بغیر تمہاری آواز تمہارے ہونٹوں سے باہر نہیں آ سکتی۔''

ی افضل نے بیالفاظ پھھاس انداز سے کہے کہ شیر سکھ نے اپنے جسم میں ایک پیکی سی محسوں کی۔

دونوں تھوڑی دریے خاموثی کی حالت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔

افضل احیا تک تیزی سے قدم اٹھا تا ہوا با ہر نکل گیا۔جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں گھوڑی کی زین اور لگا متھی۔اس نے اطمینان سے گھوڑی کی پیٹے ریرزین ر کھ کراہے لگام دی اور پھرزین کتے ہوئے بولا''شیر سنگھ!تم نے کسی آ دمی کو پھانسی پر لٹکتے ہوئے نہیں دیکھامیں نے بھی نہیں دیکھالیکن بھائی کے ساتھ جا کر دلاورعلی ڈاکو کی لاش دیکھی تھی۔ پیانسی کے بعد اس کی زبان منہ کے بالشت بھر باہر آ چکی تھی۔ اس کی آبھیں بھی باہر آپیکی تھیں ،اوراس کی گر دن! تو بیدی تو کیا! میں اپنی زندگی میں بھی نہیں ڈرالیکن اے دیکے رڈر گیا تھا کہتے ہیں کہوہ پہلے چوری کرنے ہے جرم میں ایک سال کے لیے قید ہوا تھا جیل سے رہا ہونے کے بعدوہ ڈاکوین گیا۔ پھر ا ہے سات سال کی ہر اور کی دوسر کی باریہ یا ہونے کے بعد اس کا ول پڑھ چکا تھا اور اس نے تین آدمیوں کوتل کردیا تھے سے جات کی سراہو کی افضل زین کئے کے بعد گھوڑی کا رسا کھول کراس کی گر دن کے ساتھ لیبیٹ رہا تھا۔ شیر سنگھنے کہا''تم تھانے جارہے ہو؟''

افضل نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا ''نہیں میں بینہیں چاہتا کہ دلاورعلی کی طرح تمہاری گردن بھی سی دن بھانسی کے بھندے تک بھنے جائے میں نے اس کی ماں اور بیوی کوروتے دیکھا تھا میں نہیں چاہتا کہ میں تمہارے ماں باپ کو بھی اسی طرح روتا ہوا دیکھو میرے لیے بیزیا دہ آسان ہے کہ میں تمہارے دونوں بازونو ژ ڈالوں ،تا کہ می بھرکسی کی دیوارنہ بھاند سکو لیکن میں نے سناہے کہ اسکا مہینے تمہاری شادی ہونے والی ہے ، شیر سکھ ااگر میں تمہیں آج چھوڑ دوں نو بھر بھی تم چوری کرو شادی ہونے والی ہے ، شیر سکھ ااگر میں تمہیں آج چھوڑ دوں نو بھر بھی تم چوری کرو

گے؟''

ے۔

الست پر یقی خاموثی پر افضل نے مسکر اکر اس کی طرف دیکھا اور کہا '' جمہیں میری
بات پر یقین نہیں آتا ظہرو!' نیہ کہتے ہوئے افضل نے اس کے ہاتھ یا وَں زنجیر اور
گڑی کی گردنت سے آزاد کر دیے شیر تھے جرت زدہ ہوکر اس کی طرف دیکھ رہا تھا
افضل نے کہا' اٹھو!''
افضل نے کہا' اٹھو!''
افضل نے کہا' اٹھو!' کے ایک افران کے ایم تھے ، کے تمہاری ہے اب تم
افضل میں برسوار ہو کرجاؤ کے لیکن اس شرط پر کے کھوڑی تم اپنے یاں کھو گے ، کسی ڈاکو
اس برسوار ہو کرجاؤ کے لیکن اس شرط پر کے کھوڑی تم اپنے یاں کھو گے ، کسی ڈاکو
سے حوالے نہیں کرویت نے گئے گئے اس کے جوائی پر
شیر سنگھ کو یقین نے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گا وراس کی جھاتی پر
جڑھ جائے گا۔

افضل نے کہا" تم سوچ رہے ہو کہ جب تم باہر نکلو گے تو میرے آدی تم پر ڈٹ

پڑیں گے۔۔۔ تم شاید بیہ بھی سوچنے ہوگے کہ ابا کی اجازت کے بغیر میں تہ ہیں ہے
گھوڑی نہیں دے سکتا تم بہت بے وقوف ہو، شیر سکھ بید گھوڑی میری ہے اور میں تم
جیسے نوجوان کو کھائس سے بچانے کے لیے بید گھوڑی دے سکتا ہوں میں کوہس گا کہ
میں نے اسے تمہارے ہاتھ بچے دیا ہے۔ اپنی گیڑی باند ھواور میرے ساتھ آؤ صح
ہونے والی ہے جلدی کرو!"

شیر سنگھ جلدی ہے بگڑی اپنے سر پر لپیٹ کر کھڑا ہو گیا۔افضل نے ایک ہاتھ

ہے گھوڑی کی ہاگ پکڑلی اور دوسرے ہاتھ سے شیر سنگھ کا ہا زو پکڑ کر ہا ہر نکل آیا ہا رش کا زورا سی طرح تھا اور صحن بانی ہے بھرا ہوا تھا بچا ٹک کے قریب پہنچ کرافضل نے اس کا ہا زوج چوڑ دیا اور کہا'' دروا زہ کھولو!"

شیر سنگھنے قدرے تذبذب کے بعد دروازہ کھول دیا

بھا تک سے باہر نکل کر افضل نے کھوڑی کی باگ اس کی طرف برو صاتے ہوئے

کہا''لواب سوار موجا ہا'' بجل چیک شرعکھ نے نفل کا چیرہ دیکھا مسکراتا ہوا افریک چیرہ ،اس سے

اق مات سے پی سے افعال کے گیا؟ اور اور افعال کے بیاد ان اور اور افعال کے بیاد ان اور اور افعال کے بیاد ان بیار

یرا۔ وہ سسکیاں کے رہا تھا تو ہو رہا تھا رہا تھا ہے گئی طرح '' افضل! افضل! مجھے معان کر دونہیں نہیں ، مجھے مار ڈالو، مجھے مار ڈالو!''

افضل نے اسے بازو سے بکڑ کرا ٹھایا اور کہا'' میں تہہیں معاف کر چکا ہوں شیر سگھاورا سکے ثبوت میں میں تہہیں ہے گھوڑی دے رہا ہوں ۔''

۔ ''بھگوان کے لیےاس گھوڑی کا نام نہلواس سے پہلے میں انسان نہیں تھالیکن حیوان بھی نہیں ہوں مجھےاس بدمعاش نے ورغلایا تھاوہ روزمیرے یاس آتا تھا۔''

ن کی میں ہوں جھے ان بر معان سے و رعلایا ھاوہ رور میر سے یا ن انا ھا۔ افضل نے بوچھا'' کون ہے وہ؟''

> ''امرسگھ ڈاکؤ'' دوس

" كهال ہےوہ؟"

''وہ ہماری حویلی کے دروازے پر میراا نتظار کر رہا ہوگا'' افضل نے کیا'' میں تمہارے ساتھ چاتا ہوں''

' پنہیں ، بیمیر ااورا**ں کامعا ملہ ہے!'' ب**یر کہہ کرشیر سنگھافضل کے جواب کاانتظار

كي بغير بھاگ گيا۔

افضل نے کھوڑی کو بھر مطبل میں باندھ دیا اور بانی میں بھیے ہوئے کیڑے بدل کر جا ریانی ہیں۔ بھیے ہوئے کیڑے بدل کر جا ریانی چرائے گیا گی گاؤں کے دوسرے سر سے برلوگوں کی فیائی دی۔ وہ جلدی ہے اٹھا اور حویلی سے باہر کئل آیا اب بہت سے آدریوں کی آور کی شان دیا ہوں کے دری تھیں جب افضل شیر سکھ کی حویلی کے باہر کو بلی سے باہر وہ بلی سے قانو اسے جو دھری رمضان واپس آنا ہوا ملا۔

افضل نے سوال کیا" کیاہواچودھری؟"

''صدہوگئ"رمضان نے جواب دیا

° کیاہوا آخر؟"

''چودھریافضل!ا ندرسنگھ کےلڑ کے نے حد کر دی''

''ارے بتاؤہجی؟''

' 'تم نے باروالےامر سنگھڈ اکوکانام سناہے؟''

"مإل كيامواايد؟"

''شیر سنگھنے اس کے دونوں بازونو ڑدیے ہیں'' ''سیج!''

"خدا کی قتم! شیر سنگھ سور ما ہے پید ہے اس نے امر سنگھ کے بازو کس طرح

وْ ژے ہیں؟''

''س طرح نوڑ کے بین مشکل ہے اس کی جان چیز آئی کے بیہ بہت اچھا ہوا ''سروژ کراؤ کون کے بیزی مشکل ہے اس کی جان چیز آئی کے بیہ بہت اچھا ہوا اس نے پچھ داؤں ہے اندین کھے کھی بین تھکانا بنا رکھا تھا بھے ڈرتھا کہ کوئی واردات شرور دردوں کیان آب وہ ایس گاؤں کاررٹ فیل کرے گا۔''

رمضان اورانش المراجعة كالترسيكين ويل بن جرمورسنا كي ديا\_

رمضان نے جواب دیا کا اس لوگ یونی شور مجارے ہیں امر سنگھافو بازور طوا کرجا

"-ç-Kş

‹ دنہیں ،شاید کسی کو مار پڑر ہی ہے''

رمضان نے کہا'' منہیں وہ ہنس رہے ہیں چلو مجھےتو بارش میں سر دی لگ رہی ،

افضل اوررمضان وہاں ہے <u>کھسکنے کو تھے</u> کہ کا کوعیسائی بھاگتا ہوا آیا وہ ہنسی سے لوٹ بوٹ ہور ہاتھا۔

'' کیاہے کا کو؟''افضل نے سوال کیا

اس نے جواب دیا''چودھری جی آج مزا آگیا سالا ہری سکھیجی کیایا دکرےگا'' ''آخر کیا ہوا؟''

"شیر سکھنے ہری سکھ کے سریر گن کے بیں جوتے مارے ہیں"

''ارےوہ کیوں؟''

''بید نبیں اس کی قسمت جمالی ہے لوگ اس کی حویلی میں مجع ہورہے ہے وہ مسلم کیا اس مجھ ہورہے ہے وہ اس کی حکم در کھتے ہی عصدا کیا اس مجھ معتبری درکھا نے کیا تھے اس کی حلال دیکھتے ہی عصدا کیا اس نے کہا'' ہم یا الہو تھمیں ہیں جب رویل کیا ہے ہی اس کے جوتا اتارلیا اور ہری مسلم کو ہالوں ہے کہ گر کہ چیڑ ایس کے ایس کے جوز الوں نے بھی جھڑا نے کی کوشش کی کیا ہے گا گر جی چھوڑ الور خدا کی تسم ہارش اور جھڑا نے کی کوشش کی کیا ہے۔ اس کے جوز کا فریل جھوڑ الور خدا کی تسم ہارش اور کھی کی کھڑا ہے کی کوشش کی کھڑا ہے کہ کوشش کی کھڑا ہے کی کوشش کی کھڑا ہے کہ کوشش کی کھڑا ہے کی کوشش کی کھڑا ہے کہ کوشش کی کھڑا ہے کہ کوشش کی کھڑا ہے کی کوشش کی کھڑا ہے کہ کوشش کی کھڑا ہے کہ کوشش کی کھڑا ہے کہ کھڑا ہے کہ کوشش کی کھڑا ہے کہ کوشش کی کھڑا ہے کہ کھڑا

## \*\*\*\*

محفلیں سائیں اللّٰہ رکھا کے تکیے میں منعقد ہوتیں گاؤں کی ہرمحفل اساعیل کے بغیریا سلمل مجھی جاتی اگروہ خاموش ہو جاتا تو لوگ سجھتے کیا ہے کوئی نئ تدبیر سو جھر ہی ہے اور جب وه احیا نک گر دن اٹھا کرکسی کی طرف د مکھے کرمسکر ا تانو لوگ سمجھ جاتے کہا ب سسی کی شامت آنے والی ہےا دھراس کی زبان ہلتی ادھر لوگوں کے تعقیم بلند ہونے لكتة \_ مجهمن على كو ذرااو چناسنائي دينا تقاوه حاصطور يراس كے قريب بيشتاليكن اس کے باوجود جب بھی اسمیل کی آواز اس کے کانوں سک شیخی تو وہ بھی تہتہہ لگانے میں درینے نیکرنا۔جب لوگ خاموثل ہو جائے تو وہ کی ہے الر گوثی کے انداز میں کہتا۔ ' لیا کہا سائیل نے اور اے دوسرا فیقیہ لگانا پڑتا ۔ ' اور اے دوسرا چودھری رمضان اس سے بے صد مالال تھے جب اساعیل کو کوئی نہ سوجھتی تو اس کی توجه چودهری رمضان برمبذول ہو جاتی وہ ایسے موقعوں پرائټائی دانشمندی ہے لیتا لیکن اس سے منہ سے جوبھی بات نگلتی ،اساعیل اسے اہل محفل سے قبھ تنہوں کا موضوع بنا دیتا۔ بار ہاچو دھری رمضان نے اینے ول میں عہد کیا کہ وہ اساعیل کے قریب نہیں بیٹھے گالیکن لوگوں کے تعقیجاس کے لیےصبر آ زما ثابت ہوتے اوراہےا ہے ارا دوں کےخلاف گھر ہےنکل کرمحفل میں شریک ہونا پڑتا کبھی کبھی وہ گھر میں بیٹھ کر ھتے سے دل بہلانے کی کوشش کرتا لیکن لوگ اپنی محفل میں اس کی کمی محسوں کرتے اورکوئی نہکوئی اسے بلانے کے کیے آجا تا۔

آج اگر ہارش کا زور نہ ہوتا تو گاؤں کے بڑے بوڑھے یقیناً بڑ کے بڑے درخت کے پنچے جمع ہو جاتے اور اساعیل اپنے مخصوص انداز میں بیمعماحل کرتا کہ شیر سنگھ نے ہری سنگھ کے سر پر بیس جوتے کیوں مارے رمضان اور کاکوئسی نہ کسی بہانے ہری تکھیکواٹھا کرمحفل میں لے آتے لیکن بارش جوسج کے وفت قدرے کم ہو عنی تھی،اب پھرزوروں پڑھی گاؤیں کے آیک جو بڑکا یائی بڑے درخت کے بنیے مٹی کے چبورے تک اور دوسرے جو ہڑکا یانی عیسائیوں کے گھروں تک پہنے چکا تھا چو دهری رمضان کامن یانی میں ڈو یا ہوا تھا اس کی جو یلی کی ایک دیوار گرگئ اور اس کا ا یک بھینسا پنچ دے گیا اور دہ جا رہا تھا گئیس کے اور اس کے ساتھ دیوار کو پیچھے واقعات يراساعيل كاتبحره ندئن سكي

صرف آٹھ دی آ دمی مویشیوں والی حویلی کے برآمدے میں اساعیل کے گردجمع ہوکر گیسی ہا گئے۔ راقعہ کے معرف آٹھ دی آ دمی مویشیوں والی حویلی ہے برآمدے میں اساعیل ہوکر گیسی ہا گئے۔ رہے متھے بارش کی رفتار کے ساتھ افضل بھی ہنس رہا تھا لیکن اس کی ہنسی حسب معمول تعقیم لگارہا تھا آج اس کے ساتھ افضل بھی ہنس رہا تھا لیکن اس کی ہنسی کی وجہ پچھا ورتھی

چودھری رحمت علی سر پر چھتری تانے گھری ڈیوڑھی سے نکل کر برآمدے میں داخل ہوا اور اولان متم یہاں کیا کر رہے ہوا گرسیلاب کے پانی نے کھیتوں کارخ کرلیا اور ماش کی فصل تباہ ہوجائے گی جاؤد کیےوکوئی نالے کا بندہی نہ نو ڈ دے!"

غلام حيدرنے كها" ميں انجى چكرلگا كرآيا ہوں"

چودهری رمضان شورمچا تا ہوا حویلی میں داخل ہوا محن میں اس کایا وَں پھسلا اور وہ بچپڑ اور یانی میں لت بہت ہو گیا اساعیل نے قبقہہ لگایا اور باتی سب نے اس کی تقلید کی ۔

چودھری رحت علی نے انہیں ڈرائے ہو ہے کیا 'نہیت بیشر مہوتم 'جمہیں براوں کا ذرا بھی لحاظ نویں 'نچودھری رمضان نے اٹھ کر آگے برصقے ہوئے کہا''چودھری بی اور انگر سطارے آدمیوں کو جی بیہاں بیسے واقت نکال رہے بیں اور انگر سطار کا بیٹی نیاں ، وہ ٹرائی کے لیے تاریخ ان کے ایک سارے آدمیوں کو تیارہ وکر گئے بین اور ان کے نیا تھوں کے کرنا کے کا بیٹی نیور ان کے نیا تھوں کے کا دول کے جیست بد معاش بھی ہیں۔ چودھری جی اگر انہیں نے روکا گیا تھا تھے کے سال انہوں نے رحمت علی نے کہا''ا چھا انگر سکھر شرارت سے بازئیں آتا ، پچھلے سال انہوں نے رحمت علی نے کہا''ا چھا انگر سکھر شرارت سے بازئیں آتا ، پچھلے سال انہوں نے اپنی زبین کی حفاظت کے لیے بنزئیس لگایا تھا۔اب بانی آگیا ہے تو وہ بیچا ہے ہیں کہان کے ساتھ ہماری فصل بھی ہر بادہوجائے۔''

رمضان نے کہا''ان کاخیال ہے کہاگرآپ کا بندتو ڑ دیاجائے وان کے کھیتوں کی طرف نالے کے پائی کا زور کم ہوجائے گا آج گا وَں کے تمام سکھاس کے ساتھ ہیں اور وہ سب شراب سے بدمست ہو کر گئے ہیں ان کے پاس لاٹھیاں اور پر چھیاں ہیں اور شاید پہتول بھی ہو''

''ہم نے کئی باران کی بہا دری دیکھی ہے،غلام حیدر! جاؤ نورمحداورعلی محمد کوخبر

دو\_\_\_\_\_اوراساعيل تم باقى آدميون كوبلالا وَ!"

نورمجداورعلی محمد چودھری رحمت کے جھوٹے بھائی تھےان کی حویلیاں اور رہائش مکانات گاؤں سے باہر تھے نورمجد کے پانچ اورعلی محمد کے تین بیٹے تھے۔

آن کی آن میں رحمت کی حویلی کے اندر پچیس آدمی جمع ہو گئے۔

چودهری رمضان اینے معالمات ایل بہت زیادہ مبالغہ آرائی سے کام لیا کرنا تھا لیکن اندر سنگھ کے محلے سے آنے والے چنداور آدمیوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ آج اندر شکھ کی نبیت ٹھیک میں ہے

گاؤں ہے باہمریرسان تا کے کے افاد سے فریقین ایک دوسرے کے سامنے کدالیں، لاٹھیاں اور برچھیاں اٹھائے کھڑے متھے۔مصالحانہ گفتگوختم ہو پیکی تھی اندر سنگھے بندتو ڑنے پر بھند تھا۔

گاؤں کے بانچ چے سکھوں کے سواجو چودھری رحمت علی کی طرفداری کا اعلان کر چھے شخے ، باقی سب اندر سکھے کے ساتھ شخے پڑوں کے گاؤں کے چھ نوجوان بھی اس کے ساتھ شخے پڑوں کے گاؤں کے چھ نوجوان بھی اس کے ساتھ شخے ایر کر رہا تھا ، کہیں فائب تھا اس کے ساتھی دوسری طرف افضل کو دیکھے کر گھبراتے شخے اور وہ انہیں تعلی دے رہا تھا کہ افضل کے لیے شیر سکھ کا فی ہے ، وہ آبی رہا ہوگا۔ چودھری رمضان نے زبانی جنگ میں سب سے بڑھ جڑھ کر حصہ لیا لیکن جب چودھری رمضان نے زبانی جنگ میں سب سے بڑھ جڑھ کر حصہ لیا لیکن جب

فریقین جسمانی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے بے تراری ظاہر کرنے لگے تو ادھر ادھرد کیچکروہ نالے کے کنارے سرکنڈوں اور جھاڑیوں میں چپپ گیا۔

فریقین کے درمیان حد فاصل کم ہور ہی تھی اور قریب تھا کہ وہ ایک دوسرے پر بل پڑیں ،اچا تک شیر سنگھ جھاڑیوں کی آڑ سے نمودار ہوااوران کے درمیان کھڑا ہوکر

چلایا" مشہرو! مشہرو!! پاڑانی میں ہوگا!"آپ لوگوں پر ایک محد کے لیے سکوت طاری ہوگیا۔ شیر سکھ نے آپ نے باپ کی ف متوجہ ہوکر کھا ' ہا یو میں کے تھر ایس آپ کوشع کیا

تا جب آپ کے بیان اور ان کا تا ایک بندی

اندر بھے کا دوسر الز کا جلایا ' بالیوا شیر تکے کا دمائے خراب ہوگیا ہے۔' شیر سکھ نے کہا'' کل تک میر ا دمائے خراب تھا لیکن آج نہیں تم میر سے دو دھ سے بھائی ہولیکن افضل میر ا دھرم کا بھائی ہے جو لاٹھی افضل کی طرف اٹھے گی ، میں اسے

بھائی ہوسیکن انصل میر ادھرم ایبے سریرروکوں گا!''

گاؤں میں کسی نے برسوں سے شیر سنگھ اور افضل کوایک دوسرے کے ساتھ ہے " لکلفی سے اٹھتے بیٹھتے نہیں دیکھا تھا، وہ حیران تھے۔

اندر سکھ غصے سے کا نیپا اور گالیاں دیتا ہوا آگے برا صااور اس نے شیر سکھ کوایک لائھی مار دی۔ لائھی شیر سکھ کی ران پر لگی لیکن وہ چٹان کی طرح کھڑار ہا اندر سکھ نے دوسری بارلائھی اٹھائی لیکن اتنی دریمیں افضل نے بھاگ کراس کا ہاتھ پکڑلیا اندر سکھ

اس کی مہنی گر ونت میں ہے بس ہوکررہ گیا۔

شیر سنگھنے کہا'' افضل! بیمیرا ہا پ ہے ہتم اس کے ہاتھ نہ بکڑو،اسے اپنا غصہ نکال لینے دو چھوڑ دوافضل، ہاپ کی لاٹھیوں سے کوئی مرانہیں کرتا۔''

افعال نے قدرے مذہذب کے بعد اندر سکھ کاباتھ مجھوڑ دیا اندر سکھ نے دوبارہ افعال نے قدرے مذہذب کے بعد اندر سکھ کاباتھ مجھوڑ دیا اندر سکھ نے دوبارہ کانپ رہا تھا جینے نے این بگڑی انار کراس کے آگے سرجھکا دیا اور بالے گئے باتھوں سے لائمی کر بڑی ۔ ایک حادہ رادھر ادھر دیکھنے کے بعد اندر سکھ کا وَل کی طرف جال میں کی رفتار ہرفذم برتیز ہور ہی تھی میباں تک کہوہ بھاگ رہا تھا اندر سکھ کا وَل کی طرف جال میں کی رفتار ہرفذم برتیز ہور ہی تھی ہوئے اس کے بعد بھا کہ رہا تھا اندر سکھ کا دیا ہوئے گئے ایک کہوہ بھی میں کہ دوفوں میں کی رفتار ہرفذم برتیز ہور ہی تھی ہوئے اس کے بھی میں کہ

یجیے ہولیے۔ افسل نے کہا 'شرسکی والی اور پیاری اور پیاری اور پیاری والوں لوگ

جواندر سلھ کی حمایت پرلڑنے کے لیے آئے تھے۔ جیران وسٹسٹدر کھڑے تھے۔
چودھری رحمت علی آگے بڑھ کران کی طرف متوجہ ہوا" دیکھو بھٹ ! خدا کی بیہ
مرضی نہتی کہ ہمارے درمیان لڑائی ہواس میں سب کی بھلائی ہے ہم نے پچھلے سال
بند با ندھ دیا تھا تم آرام سے گھروں میں بیٹھے رہے۔ اب اگر تمہارے کھیتوں میں
یانی چڑھ آیا ہے تو یہ ہمارا قصور نہیں اب اگر بندتو ڑ دیا جائے تو ہمارا نقصان ضرور ہوگا
ہم یہ چاہے ہیں کہ ہمارا بھی نقصان نہ ہواور تم بھی چے جاؤاس وقت یہاں ساٹھ سے

زیا دہ آ دمی ہیں اگرتم سب مل کر ہمت کرونو تمہارے کھیتوں کو بیجانا مشکل نہیں ہم

سب تمہاری مد دکرتے ہیں اگر ابھی ہند ہا ندھ دیا جائے تو تھوڑی دیر ہیں کھیتوں سے پانی اتر جائے گااور نصل ن کے جائے گئم کام شروع کرو، میں جا کر گاؤں کے باقی آ دمیوں کوگھروں سے نکالتا ہوں۔"

لوگ جران سے کہ یہ بات ان سے پہلے کیوں نہ کی گئی تھوڑی دریمیں وہ اپورے جوٹ وخروش کے ساتھ کی کا بند تیار کر کر ہے تھے پڑوی کے گاؤں کے وہ جھآ دی جو کا اُن میں اندر بھی کی کدوگر نے کے لیے آئے تھے بھا گئے ہوئے اپنے گاؤں میں پنچا اور وہاں لیے بیان اور وہاں کے لیے آئے تھے بھائے ہوئے اپند تیارہ و چکا تھا اور ہارش تھم چی تی تی کیان آئی دوران میں چیوھری مضان کا پھر تیا در تھا بند ہاند ھنے کے بعد لوگوں کو انکے اور شغلہ ما تھا آگیا کی کو پائی ہے بھر ہوئے کھیت میں ایک مجھی تیر تی نظر اس کی اور اس نے نشور جیا دوران کی گئی اور اس کے تیجھے ہو ایک کا تھیاں اٹھا کر مجھی کے بیچھے ہو ایک کی بیٹی کا فران کی گوران کی گئی اور ایک کی گئی اور ایک کی گئی ہو کے گئی تیر تی نظر اس کی اور ایک کی گئی اور ایک کی گئی ہو کے گئی میں نہ جانے دونکل گئی مارو! کیلا لو

کہرے پائی میں نہ جانے دوں بھی تئ مارو!'' باِ لاَ خرابوگوں نے مچھلی کولاٹھیوں کی ضربوں سے نٹر صال کرکے پکڑلیا۔

اب بیہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ اسے کون لے جائے بالآخر تھوڑی تی تکرار کے بعد لوگوں نے اس بات کا فیصلہ اساعیل سے سپر دکر دیا۔

اساعیل نے کہا'' دیکھوبھی ! اگرتم میں سے کوئی بیہ بتا دے کہاں وفت چو دھری رمضان کہاں ہے تو مچھلی اس کی''

اب چودھری رمضان کی کسی کوخبر نہتھی لوگوں نے اس کے متعلق مختلف اندازے

لگائے کیکن اساعیل نے سب کے دعوے رد کر دیے۔

بالآخر کیچمن سنگھنے کہا'' دیکھواساعیل! ہمیں پینہ ہے کہتم بیہ محیحلی نہیں چھوڑو گےاچھا بتا ؤ کہاں ہے چو دھری رمضان؟''

اساعیل نے ہنتے ہوئے کہا'' جب ہم اڑنے کے لیے تیار سے تو وہ ادھر سرکنڈوں میں جیب کیا تعاجب اندر انگھ کے آئی گھ کولائشی ہاری تھی تو اس نے سمجھا کہ لڑائی نئروں ہوں جو گا رہوں میں سے ہوتا ہوا اس کنے کے کھیت میں کہ بہخااور کھر ماری کئی کے کھیت میں سے ہوتا ہوا اس کے کھیت میں سے کر زار لال کھرے کے کیے گھیتوں میں سے گزرتا ہوا اس کے گھر کی طرف بھا گا گئین اتنی وریس اباجی بند بنا ہوا نے کے لیے گاؤں سے باتی تو وہ اللہ باتی بند بنا ہوا ہے گئی کہ دومر سے آدی مدد کیلئے آاس کی تلاش میں آرہے ہیں جا جوار کا کھیت ہیں جا جوار کا کھیت ہیں اپنے لیے تھوظ ، نہ جھا، وہ وہاں رہے تھے جو دھری رمضان نے جوار کا کھیت بھی اپنے لیے تھوظ ، نہ سمجھا، وہ وہاں سے بھاگ کر گئے کے کھیتوں میں جھیتا ہوا جا رہا کھیت بھی اپنے لیے تھوظ ، نہ سمجھا، وہ وہاں سے بھاگ کر گئے کے کھیتوں میں آگیا اب اسے بیہ بتانہ تھا کہ وہ کس طرف جارہا

ہے پانی کی کھائی میں چاتا ہواوہ پھر اس طرف آلکلا ہم بند باندھ رہے تھے لیکن اس نے میہ مجھا کہم لڑائی میں مارے جانے والوں کی لاشیں دبا رہے ہووہ الٹے پاؤں لوٹا اوراب وہ ہمارے گئے کے کھیت میں بیٹےا ہواہے؟"

کچھن تنگھ نے سوال کیا' <sup>دلیکن تنہی</sup>ں یہ کیسے معلوم ہے کہوہ تنہارے کھیت میں

بیٹاہے؟''

اساعیل نے جواب دیا" بھی میں ہی تواسے وہاں بٹھا کرآیا ہوں'' ''سے؟''

''زیاده د*ر نبین ہو*ئی''

مچھمن تنگھنے کہا''لیکن وہ انجھی تک و ہیں بیٹےا ہوا ہوگا؟''

اساعیل نے کہا''اگر میں اسے بلانے نہ جاؤں تو وہ دو دن اور وہ ہیں بیٹے ارہے گا اسے یقین ہے کہڑائی میں بہت سے آدمی مارے جاچکے ہیں، پولیس پہنچ چکی ہے اوراس کی تلاش ہور ہی ہے۔''

لوگ تعقیم لگاتے ہوئے چودھری رمضان کی تلاش میں چل دیے اور اساعیل نے مچھلی اٹھالی۔



رات کے وقت مطلع صاف ہو چکا تھا چو دھری رحمت علی عشاء کی نماز پڑھ کرمسجد سے تکلاتو درواز ہے پراندر سنگھ کھڑا تھا۔

اس نے کہا''چودھری رحمت علی! میں تم سے ایک بات کرنا جا ہتا ہوں'' ''کون؟ اندر تکھ؟''

"ناں چودھری میں ہوں الجھے شیرانگھ نے ابھی بتایا ہوار میں اپنی زندگی میں پہلی بارتہار سے پاس کر جھا کر آیا ہوں"

د کوئی این میں اندرسکا ایک جگہ دو برتن بھی آپس میں اور

? ្រូប

رحمت علی نے جواب دیا''رات کے متعلق افضل نے مجھے سے کوئی ہات نہیں کی کیا ہواکل رات؟''

اندر سنگھ کچھ کہنا جا ہتا تھا کہ افضل مسجد کے دروا زے ہے نکل کر بولا

''ابا جی! کل رات شیر سنگھ مجھ سے ملاوہ جا ہتا تھا کہ ہمارے خاندانوں میں سکھ ہوجائے میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کوراضی کرلوں گا۔''

اندر سکھے کچھ کہنا چا ہتا تھالیکن مسجد ہے گھآ دمی نکل کران کے قریب کھڑے ہو

گئے اندر سنگھ خاموثی ہے افضل کی طرف دیکھتا رہا۔

رحمت علی نے اندر سکھے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا" چلوبیٹیس اندر سکھ کوئی بات کے بغیران کے ساتھ چل دیا باہری حویلی کے بھا ٹک سے گزرتے ہوئے اس نے کہا" مجھوان کے کھیل نیارے بیں کل تک میرے دل میں میہ خیال بھی نہیں آسکا تھا کہ بین یا میری نیال سے کوئی اس دروازے کے قریب یا وَس رکھے گالیکن آس بی بین بلائے تمہارے یاس آیا ہوں ''

رمت علی نے کہا '' بھے انوں ہے کا بیے تیک کام میں بی نے خورد کہل کیوں درک میں اس کی مدی میں دولوں کے بال سقید ہوگئے زیر کی کا کیا جو اسر آ دی رجاتا ہے لیکن اس کی بات رہ جاتی ہے تاہم ان سے درک میں اس کی بات رہ جاتی ہے تاہم اور ان کے بات رہ جاتی ہے تاہم ان کی بات رہ جاتی ہے تاہم ان کے بات رہ جاتی ہے تاہم ان کی بات رہ جاتی ہے تاہم ان کی بات رہ جاتی ہے تاہم ان کی بات رہ جاتی ہے تاہم بات رہ بات

بات رہ جاتی ہے۔ اور پائیاں کھی ہوئی گئی ہے۔ اندر تکھرات کے واقعہ کے متعلق کئے افضل ان کے سامنے دوسری کھیا پر بیٹھ گیا۔اندر تکھرات کے واقعہ کے متعلق اپنی شرم ندامت کا اظہار کرنے آیا تفا۔اسے یقین تفا کہ افضل اپنے باپ اور بھائیوں کوسب بچھ بنا چا ہوگالین جب رحمت علی نے لاعلمی کا اظہار کیا اور افضل نے اسے نالے کی کوشش کی تو اسے اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ افضل اس کے خاندان کورسوانہیں کرے گا۔اگراس نے اپنے باپ سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا فرائد کی کوشش کی تو اسے اگراس نے اپنے باپ سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا تو کسی اور کو بھی نہیں بتائے گا۔

شیر سنگھ کی شا دی ہونے والی تھی اورا سے ڈرتھا کہا گرالی بات مشہور ہوگئی تواس کے سسرال والوں پراچھا اثر نہیں پڑے گالیکن اب اس کے خدشات دور ہو چکے

تتصاوروہ تشکراوراحسان مندی کے جذبات سے مغلوب ہو کرافضل کی طرف دیکھ ر ہا تھا اور حیا ند کی روشنی میں افضل کی خاموش نگا ہیں اسے کہہ رہی تھیں'' میں جا متا ہوںتم کیا کہنا جائے ہولیکن اس کی ضرورت نہیں بیرا زمیرے دل میں رہے گا۔'' تھوڑی دریہ میں باقی حیار میا ئیاں بھی آ دمیوں ہے بھر چکی تھیں اساعیل بھی آ گیا۔ عام طور ررحت علی نوجوا نوں کو کال کر ایشنے کا موقع دیئے کے لیے اٹھ کر گھر چلا جایا كرتا تفاليكن أن جب اساعيل آيا تو اس نے كهاده استيل التدر سليكو چودهرى رمضان کا قصبہ سٹاؤ'' اساعیل نے قدر کے پچکیا ہے طاہر کی کٹین باک سے اصرار پر اس نے چودھری رمضان کی سرگزشت دہراوی سننے والوں کے فہقاوں نے اردگر د کے کھروں کے باتی تواوں وہی ان طرف متوجہ کردیا۔وہ حویلی کارخ کرنے لگے۔ مجمن تنگه چودهری رمضان کوان کان کان کان کان عیسائی اور پیراند نه چوکیدار ہری تگھ کو پکڑلائے۔ رحمت على نے كہا' 'افضل جا وَشير سُكُھ كو بلالا وَ!'' تھوڑی دریمیں افضل ،شیر سنگھ کو لے کرآ گیا

معوری دیرین اس به بیر سمھ تو ہے رہ کیا ہے۔

یرسات کے ایام کسانوں کے لیے فراغت کے دن ہوتے ہیں اور بوں بھی دیہات میں وفت کی پیائش منٹوں سیکنڈوں کے پیانے سے نہیں کی جاتی بیم مفلل مات کے تیسر سے پہر تک گرم رہی اساعیل نے اپنے چودھری رمضان کی زندگی کے اہم ترین واقعات پر تبصرہ کیا اور اس کے بعد ہری سکھ کی باری آئی جب کوئی نیند کا غلبہ محسوں کرکے اٹھتا تو دومرے اسے پکڑ کر بٹھا لیتے اور کہتے:

''ارے یار! کیوں بھاگ رہے ہوکل سارا دن سونے کے لیے ہے'' بالآخراساعیل نے کہا''اچھا بھی میں تھک گیا ہوں ہمہیں بھی نیند آرہی ہوگ اب تم چودھری رمضان سے کہو کہوہ اپنی مرغی کا قصہ سنائے۔''

چودھری نے بیہ سنتے ہی اپنا حقہ سنجال کراٹھنے کی کوشش کی کیکن پیمن سکھے نے اس کاہاتھ پکڑلیااورکہا ' جنہیں چودھری لینا کرجاؤا''

رمضان نے جل کر کہا ''میری کم بختی تھی جو یہاں گیا، آئندہ تمہارے پاس نہیں آؤں گا 'ووا بنا ہا تھ چیز نے کی کوشش کرریا تھا لیکن پھی عظم ادھیڑ عمر ہونے کے باوجود اسٹھ روٹیاں کھا تا تھا چودھری رمضان مجود اُبیٹھ گیالیکن کوگوں کے اصرار

اساعیل نے کہا 'اچھا پیدو ہی آخری ارفی والاف نیبی سنا و کے تو میں منڈی کا نصہ سنا دوں گا۔''

چودھری رمضان منڈی کا قصہ چھپانے کے لیے بڑی سے بڑی قیمت ادا کرنے کے لیے بڑی سے بڑی قیمت ادا کرنے کے لیے تیارتفااس نے کہا''اچھاسنا تا ہوں بات بیتی کہ ہمارا بیلن چل رہا تھا جلال گنے لگارہا تھا، میں گنڈیال 1 میں بیٹا ہوا تھا کہ بلی مرغیوں کے ڈر بے میں گھس گئی اورجلال کی ماں نے شورمجا دیا۔''

رمضان بیہاں تک کہہ کررک گیا لوگوں نے کہا'' پھر کیا ہواچودھری؟'' رمضان قدرے تذبذب کے بعد بولا''مرغیاں ڈربے میں چیخ رہی تھیں میں نے بلی کوڈرایالیکن وہ مہم کرایک کونے کے ساتھ لگ گئی میں نے ڈربے کی کھڑکی میں سر دے کے اندر جھا نکالیکن وہاں اندھیر اٹھا میں نے جلال کی ماں کو کہا'' دیا لاؤ''وہ دیالائی تو میں نے کہا''تم مجھے ڈر ہے کے اندرروشنی دکھا وَاور میں بلی کو پکڑ کر اس کا گلا گھونٹٹا ہوں اس نے حجک کر چراغ آگے کر دیا۔

## 1 و مکر وجس کے اعدر گڑینانے کی بھی ہوتی ہے۔

كاكوني بنى منبط كرتي موري اليجيان الم كيا موايو وهرى؟"

'' بھروہی ہوا جس کی تم سب دانت نکالا کرتے ہو کے بین نے جلال کی ماں ے کہا چراغ اور آگے لاؤ ، ای نے چراغ اور آگے کر دیا ، میں نے فررااو پر کرنے کو کہااوراس نے اوپر کر دیا ہمیری مگڑی کے قریب میر اخیال بلی می طرف تھااورمیری ی ماں سے کہا چرائے ہے کوہ اس نے کر دیا بالکل میری دا رہی ہے نیجے۔ ۔۔۔۔داڑھی کے بالوں کی آگ تو میں نے ہاتھ مار کر بچھالی الیکن پکڑی کی آگ کا مجھاں وقت بھی علم نہ ہوا جبکہ سارے ڈ رہے میں دھواں بھر چکا تھا بلی نے پنجے مار کرمیرامنہ نوچ لیا میں نے جلدی ہے سر با ہر نکالا ، بلی بھاگ گئی جلال کی ماں چلائی '' تمہارےسر میں آگ لگی ہوئی ہےاوراس نے میری پکڑی اتا رکر بھینک دی میں نے بگیژی کو با وَں ہے مسل کر آگ بجھائی دوبارہ ڈریے کواچھی طرح دیکھانو معلوم ہوا کہ بلی دومرغیوں کا گلا چبا چکی ہے۔۔۔۔ یہ بیننے کی بات نہیں بعض دن بڑے

منحوں ہوتے ہیںاں کے بعد گنڈیال کے اندر گیا تو بھٹی پرکڑا ہی میں گڑجل کرسیاہ

ہو چکا تھا۔۔۔۔

محفل قہقہوں ہے گونج آتھی لوگ مارے ہنسی کے لوٹ بوٹ ہورہے تھے چو دھری رمضان گھبرا کراٹھا اورلوگوں کو پچلانگتاء گرتا پڑتا گھر کی طرف بھاگ گیا ۔ رمضان کے چلے جانے کے بعد اسایل نے اندر سنگھ کونخاطب کرتے ہوئے کہا'' چپا ایک بات اورسنو چودھری رمضان کے باپ کی گھوڑی نے پچھیری دی اور چودھری رمضان کواک بات کا شوق ہوا کہاں کی شادی تک سواری کے قابل ہو جائے ،اس کیے بیر کھر والوں سے چوری اسے بھینس کا دورو پالیا کرتا تھا جب اس ی برات کی تو وہ اپنی پچیری جواب کھوڑی بن چکی سوارتھا راستہ میں ہم نے کھوڑیاں بھاگی ،لیکن اس کی کھوڑی پر جھیٹس کا اثر تھا ،وہ کری کی تا ب نہ لا تک \_ چنانچہ جب ام ان کی سرال کے گاؤں میں پنچاد محور ی دولہا سبت کندے یانی がある。 اندر سنگھ ہنسی کے مارے کوٹ پوٹ ہور ہا تھارات زیادہ گز ریجکی تھی اساعیل کو نیند آرہی تھی، وہ اٹھا او راس کے ساتھ ہی لوگ ایک ایک دو دو کر کے جانے لگے۔ جب بیخفل برخاست ہوئی تو اندر سنگھ نے اٹھتے ہوئے کہا:

''چودھری رحمت علی! میں جس کام کے لیے آیا تھا، وہ مجھے یا دہی نہیں رہابات یہ ہے کہا گلے چاند کی دس تاریخ کوشیر سنگھ کی شادی ہے اور آپ سب کو برات میں جانا پڑے گاتھ صیلدار کوجھی لکھ دیں کہوہ دودن کی چھٹی لے آئے۔''

رحمت علی نے کہا'' کیوں نہیں، شیر سنگھ کی شادی پرتو ہم ضرور جا 'میں گے ہاں روپے پیسے کی ضرورت ہوتو کسی ساہو کارکے پاس نہ جائے گاہم انتظام کرلیں گے'' اندر سکھنے جواب دیا" چودھری جی آپ کی بڑی مہر یائی کیکن بیس ساراا نظام
کر چکاہوں سیٹھ رام چندگھر آکر مجھےآٹھ سورو پیدے گیا تھا۔"
رحمت علی نے قدر سے شجیدہ ہوکر کہا" بھائی لڑکوں پر قرضے کا بو جھ ندڈ الو بیس
نے سنا ہے کہ پہلے بھی تم رام چندر کے مقروض ہو"
اندر سکھنے نے کہا" معمولی ترضہ ہے آتے جائے گاچودھری جی ہاں برات کے
لیے گوڑوں کا بندو بہت آپ کوکرنا پڑے گا!"
لیے گوڑوں کا بندو بہت آپ کوکرنا پڑے گا!"
میدو خاندا اور کی ترکی کے لیکھتات اور دولوجو انوں کی دوستی کا پہلا دن تھا
میدو خاندا اور کے کے لیکھتات اور دولوجو انوں کی دوستی کا پہلا دن تھا

سلیم، مجید، رام لال اورگلاب سکھنے چوتھی جماعت کا امتحان ایک ساتھ پاس
کیا اوروہ گاؤں سے تین میل کے فاصلے پرشہر کے ہائی سکول میں داخل ہو گئے،
پرائمری سکول والے گاؤں سے موہن سکھے، معراج الدین اور ماسٹر کالڑ کاعلی احربھی
ان کے ساتھ ہی ہائی سکول میں داخل ہوئے داؤد دو سال قبل پرائمری کی تعلیم ختم کر
کے سکول جھوڑ چکا تھا اورشہر کے کارخانے میں مزدور بھرتی ہوگیا تھا جلال اور بشیر بھی
سکول جھوڑ کرمویثی جرایا کرتے تھے۔

سلیم کے گاؤں اور شہر کے درمیان ایک گاؤں اور تھاجہاں سے چندلڑ کے سکول جایا کرتے تھے ان میں سے دولڑ کے بلونت سنگھ اور مہند رسنگھ، سلیم کے ساتھ بہت

جلد ما نوں ہو گئے بلونت سنگھ،سلیم اورمجید کے ساتھ پانچویں جماعت میں پڑھتا تھا اورمهندرسگه جوبلونت سنگه کا حچونا بھائی تھا، پراتمری کی تیسری جماعت میں پڑھتا تھا بلونت سنگھ اور مہندر کا باپ شہر کے کا رخانے میں ہیڈ کلرک تھا اس گا وَں سے سلیم کا ا يك اور بهم جماعت كندن لال تقااس كاباب رام چندعلا قه كامشهور ساه و كارتفاوه ار د گردے دیہات کے سانوں کو بیادہ شادی کے موقعوں پر قریضے دیا کرتا تھا کسان اس سے بھی کھاند پر انگوٹھا لگا کررہ پیدلے لیتے اور دھوم دھام سے اپنے لڑے اور لڑ کیوں کی شادی رہاتے اور ہم رام چند ان کے بیٹوں اور یوٹو ل سے سود درسود وصول كرتا جس حال شاديان كم موتين اس سال وه كسانون ي الراك كروا ديا\_ پولیس آتی اور از منے والوں او تھا تا ہی لگائتی اور پیھرام چیر پنائی کھاتداورروپیہ لے کران کی مد دکو بھنے جا تا موقع کی زم کت رہے گئے ان جتنے رو بے لیتے اس ہے دوگنی رقم کی رسیدلکھ دیتے۔ چروہ کہتا'' دیکھو بھٹی تھانیدار بہت سخت ہے، میں تمہارے طرف سے بیرو ہے لے کراس کے پاس جاتا ہوں کیکن مجھے ڈرہے کہوہ میری مجزتی نه کردالے "لوگ اسے دعائیں دینے اگر دوسورو پیہوتاتو و دسوا پنے یاس رکھ لیتا اور باقی سوتھانیدار کو پیش کر کے کہتا'' تھانیدا رصاحب! ان بے جاروں کے پاس پچھ نہ تھا ،کیکن آپ کی خاطر میں نے انہیں بیدا یک سورو پہی قرض دیا ہے انہوں نے میرے پہلے قرضے بھی ادانہیں کیے مجھے کسی دن آپ کی مدد لینی را ہے

اور جب پھران کی جھکڑیاں کھول دی جاتیں نؤوہ کسانوں ہے کہتا'' دیکھو بھی!

تھانیدار نیس مانتا تھا، اس نے دوسور و پیپیرے منہ پردے مارا۔ پھریش نے منت
کی تو وہ بڑی مشکل سے مانا اب اوائیگی ہیں ستی نہ کرنا! "اس طرح رام چندکی
جیب سے رو پیپیکلٹا اور کسان سود درسود کے ساتھ چا رسو کی تسطیس اوا کرتے۔
اگر تھانے دار ایمان دار ہوتا تو رام چند کسانوں کو دیوانی اور فوجداری کی
عدالتوں ہیں مقدے لڑنے کی تراغیب فریتا وردہ اس کے قرض کے کروکیلوں کی
فیس اوا کرتے ان میب باتوں کے باوجودرام چند کے دیتا اس پر بہت خوش سے
اور انہیں خوش رکھنے کے لیے دہاتو ارسے دن یو جایا ہے کے بدر چیوناٹوں اور مکوڑوں
کے بلوں کے ساجہ ان اس کی چند شہیاں بھیرا آیا گراتا تھا۔

کے بلوں کے ساجہ ان کی چند شہیاں بھیرا آیا گراتا تھا۔

گاؤں سے اسکول جانے ہوئے سلیم اپنے ساتھیوں کو ایک کہانی سنا رہا تھا گلاب سنگھاور دام لال حسب معمول اس کی کہانی گری توجہ سے من رہے تھے مجید کلاب سنگھاور دام لال حسب معمول اس کی کہانی گری توجہ سے من رہا تھا کے ہاتھ میں ریڑ کی فلیل تھی اور وہ چلتے چلتے مختلف چیز وں پر نشانے کی مثل کر رہا تھا ایک ورخت پر چڑیا بیٹھی تھی مجید نے اپنے ساتھیوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہا'' دیکھو میں ابھی چڑیا کو گراتا ہوں'' لیکن گلاب سنگھاور دام لال کہانی سننے میں اس قدر محوضے کہ انہوں نے اس کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھا مجید نے چڑیا کا خیال میں اور تیزی سے ان کے قریب پہنچتے ہوئے کہا'' دسلیم کی کہانی بالکل غلط ہے چھوڑ دیا اور تیزی سے ان کے قریب پہنچتے ہوئے کہا'' سلیم کی کہانی بالکل غلط ہے میں اسے جانتا ہوں بیساری با تیں گھر بیٹھرکھر تا ہے۔''

سلیم خاموش ہوگیالیکن گلاب سکھنے کہا''اگر تمہیں پیند نہیں تو نہ سنو، ہم آؤ
ضرور سنیں گے۔۔۔۔۔ سناؤسلیم!''
مجید نے کہا''بس میں نہیں سننے دوں گا!''
''اچھانہ سننے دو ہم اتوار کے دن تمہارے ساتھ مجھلیاں پکڑنے نہیں جائیں گے تھی تمہارے ساتھ مجھلیاں پکڑنے نہیں جائیں گے بھی تمہارے ساتھ محیلیں کے بھی تمہارے ساتھ کھی تمہارے ساتھ کے تمہارے ساتھ کھی تا تمہارے ساتھ کھی تا تمہارے ساتھ کھی تمہارے ساتھ کھی تمہارے ساتھ کھی تا تمہارے ساتھ کھی تا تمہارے ساتھ کھی تھی تمہارے ساتھ کھی تمہارے ساتھ تمہارے ساتھ کھی تمہارے ساتھ تمہا

رام لال نے سربلا کرکا کے میں تا ایداور جیدئے ایسے میں کو بخاوت پر آمادہ و کھے کہا کہ جھائے میں اور کا اور کیا کا میں میں اور کا اور کیا گائی کا اور کا اور

مجید، رام لال اورگلاب سنگھاسے منارہے متھے کہ سامنے سے سی کی آواز آئی سلیم! سلیم!! میں کب سے بہاں کھڑا ہوں جلدی آؤنا!

یہ پیواری کالڑ کامعراج الدین تھا وہ حسب معمول اس جگہ کھڑا تھا جہاں اس کے گاؤں سے شہر کی طرف جانے والی پگڈنڈی ان کے راستے کے ساتھ آملتی تھی۔ میقریب پہنچانو معراج الدین نے کہا''اچھااب کہانی سناؤ!''

یہ رہا ہیں ہوت ہے۔ اسرار پرعلیم کہانی سنانے کے لیے تیار ہو گیا اس نے کہا" معراج الدین کے اصرار پرعلیم کہانی سنانے کے لیے تیار ہو گیا اس نے کہا" جب شنجرا دے کو بھو کے شیر کے پنجرے میں ڈالا گیا تو۔۔۔!" لیکن معراج الدین نے اس کی بات کاشتے ہوئے کہا'' لیکن شنر ادے کو بھو کے شیر کے پنجرے میں کیوں ڈالا گیا؟''

سلیم نے جواب میں "بیدیں انہیں بناچکا ہوں"

معراج الدين نے کہا'' ليکن ميں نے ہيں سنامجھے شروع ہے۔ ناؤ!''

كاب علمه في المان المراد المراد

اب گلاب منگھاؤر رام لال بیاننے کے لیے بے قرار بھے کہ جب شنرا دبھوکے شیر سے بیان ڈالا گیا تا کی اوری تھا شیر سے بینے کہا جاننا ضروری تھا

كه پيچار \_ شنم اي کوفوت شير کې پنجر پيم ايول ژالاگيا \_

اس بحث نے بیار کی آبان کے ساتھ دل بھی ہوگی اور اس نے کہا سلیم شروع سے سنا و تو بین میں میں اور اور اس کے کہا ساتھ

سلیم کودو بارہ ابتدا کرنا رہ کی کیکن وہ ابھی جھو کے شیر سے پنجر سے تکنہیں پہنچا تھا

کہ بلونت کا گاؤں آگیا بلونت سنگھ ہمہند رسنگھ اور کندن لال راستے میں کھڑے ان کا انتظار کرر ہے متھے انہوں نے بھی بیہ کہانی شروع سے سننے پراصرار کیاان لڑکوں کے ساتھ سلیم کی ٹی ٹی دوئتی ہوئی تھی اس لیے ان کا مطالبہ ردکرنا اس کے لیے آسان نہ

تفالیکن مجید کهه رمانفا کهابیا هرگر جبیس هوسکتا \_

جب بلونت سنگھنے اصرار کیا تو گلاب سنگھاس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گیا'' جا وَسلیم دوسرے گا وَں کے لڑکوں کو کہانی نہیں سنا تا''

بلونت سنكهاوركندن لال ناراض موكرچل دياليكن مهندر سنكه جوسب سے چھوٹا

تفااور جسے کہانیوں کے ساتھ سب سے زیادہ دلچین تھی منہ بسور کرسلیم کی طرف دیکھا رہا، جب سلیم اور باقی لڑکے اس کی طرف توجہ کیے بغیر چل دیے تو وہ بستدا کی طرف بچینک کرز مین پر بیٹھ گیا۔

سلیم ایک لیجہ کے لیے مڑکراس کی طرف و یکھتار ہالیکن مجید نے اس کا بازو پکڑکر
آگے۔ دھکیاتے ہوئے کہا جو لیے ہیں بڑا بلونت سکھ نے ایک کھیت کے جا کر پیچھے دیکھا اور
مہندر سکھ کو آوار دی مہندری کھے کے پیچ در پہوری ہے! 'کین مہندر سکھٹس سے
مہندر سکھ جا اور دی مہندری کھے کے پیچ در پہوری ہے! 'کین مہندر سکھٹس سے
باونت سکھ جندا وار دی مہندری کھی کے بید برہم ہوکر چل دیا۔ اس کا خیال تھا کہ
جب وہ بیچے دور آگے نگل جائیں کے وہ وہ وہ نے دھا گیا ہو آآ جا نے گاباتی لڑکوں کا

جب وه کی دورآ گے نگل جائیں گے تو وہ توریخ دیجا گیا ہوا آجائے گاباتی لڑکوں کا بھی بہی خیال تھالیکن ان کی بی<del>و تع پوری ندہو</del>ئی وہ دو کھیت آ گے نکل گئے لیکن مہندر سنگھ نے ان کی طرف دیکھنے کی بھی ضرورت محسوس ندی۔

کندن لال نے بلونت سنگھ سے کہا" ارے یارتم اسے دو چارتھیٹر کیوں نہیں ۳۱۶

بلونت سنگھالیی نصیحت پرعمل کرنے کے لیے ہروقت تیار رہتا تھا اس نے جلدی سے بستہ زمین پر رکھا اور بھاگ کرمہندر سنگھ کے قریب پہنچتے ہوئے اسے دو کے رسید کر دیے مہندر سنگھ بی بھرا بیٹا تھا وہ زمین پر لیٹ کرچلانے لگا بلونت سنگھ اسید کر دیے مہندر سنگھ پہلے ہی بھرا بیٹا تھا وہ زمین پر لیٹ کرچلانے لگا بلونت سنگھ اسے بازو سے پکڑ کرا گھا رہا تھا لیکن وہ زمین پر بچھا جا رہا تھا سلیم اپنا بستہ رام لال

کے حوالے کرکے بھا گیا ہواان کے قریب پہنچا اور بولا'' بلونت! تم بہت ظالم ہو، اسے مارتے ہو''

بلونت سنگھ نے شکست خور دہ سا ہوکر کہا''اس سے بوچھا کہ یہ بیٹھ کیوں گیا ہے

مجھے سکول جانے میں دریہور ہی ہے۔"

سلیم نے کہا' میلومبندرا در ہوری ہے ان مہندر سکھ نے سئلیاں لیتے ہوئے کہا" تم جاؤیس میں جاوی گا''

سلیم نے اس کے سابھے ہو کے کہا 'دیکھومہندہ جھ سے ناراض ہو

مہندر نے ان فی المرف و معالود کو لے بن سے ا ثبات میں رہا دیا۔

ا چااب الحوين الروع الحيال عاديا كا

مہندرکواپنے بھائی کی مار بھول گئ اوراس نے کہا''ساری سنا وَ کے نا؟''

" پال ساری سنا وَں گا"

''کل بھی سنا ؤگے نا؟''

'' پار کل بھی سناؤں گا''

مہندرنے جلدی ہے بستہ اٹھالیا لیکن پچھسوچ کر بولا''میرے بغیرکسی اور کونو نہیں سناؤگے؟''

‹ دنهیں تمہارے بغیر کسی اور کونہیں سنا وَں گا''

\*\*\*

مجید کا چیازا د بھائی اور ایک مخصیل دار کالڑ کا ہونے کے باعث سلیم اینے ہم مکتبوں میں کافی احتر ام ہے دیکھاجا تا تھا۔لڑکوں پراس کی ذبانت کارعب بھی تھا۔ اسکول میںصرف وہی لڑ کا ایبا تھا جس نے مبھی ماسٹر جی سے مارنہیں کھائی تھی۔اس کے علاوہ وہ اپنے ساتھیوں کوعجیب وغریب کہانیا پ سنایا کرتا تھااوراس کی کہانیا ں مجهى فتم نبيس مواكرتى تمين في في العربية المانى سننے ك شوق ميس ال ك كاول تك جايا كرتے تھے۔ جب وہ بنائے سناتے رك جاتا تولاے برائ ہے ہو کیا جو کیا ہے گئے۔ وہ جواب دیا آن کی معالی گائی۔ اس کے اس کی معالی کا اس کے اس کی اس کے اس کی کہانی اس کے اس کی کہانی کاباتی حصہ سوچ لیتا کے ایک ون مجروہ اپنی طویل کہانی کانیا حصہ سی ایسے واقعے کی تمہید سے ختم کرتا کہ سننے والے اختتام کے لیے بیقر ارر ہے سلیم کی اس غیر معمولی صلاحیت کااس کے خاندان کی عورتو ں اور بچوں کو بھی علم تھالیکن ایک واقعہ ہے اس خاندان کے بزرگ بھی میمسوں کرنے سکے کہ برخور دارلوگوں کو بریثان کرنے کے کیے عجیب وغریب کہانیاں ایجاد کرنے میں کافی مہارت پیدا کر چکا ہے۔ ہات سے ہوئی کہ پٹواری کےلڑکےمعراج الدین کوسلیم نے ایک کہانی سنائی تھی اور حسب معمول اسے ایک عجیب وغریب البحصن میں ڈالنے کے بعد باقی حصہ اگلے دن سنانے کاوعدہ کرکے گھر چلا آیا تھا۔معراج الدین کی توجہ کہانی میں اس قدرجذ بہو چکی تھی کہاہے بیہ بات یاد نہ رہی کہا گلے دن اتوار ہےاوراس کے بعد عید کی دو

چھٹیاں ہیں۔

عید کے دن سلیم گاؤں ہے باہراڑکوں کے ساتھ کھیل رہاتھا کہاں کے بچائے آئے

کرکہا دوسلیم کھر جاؤ ، بھالی جان تہمیں بلاتی ہیں 'سلیم کھر پہنچا تو خانان کی تورتوں

کے درمیان ایک ساٹھ سالہ بڑھیا بیٹی ہوئی تھی۔اس کے دائیں اور بائیں دو پچے

تھا ایک معراج الدین تھا اورائیڈ لڑی تھی کی کاسفیر رنگ اور بھورے بال اس

بات کی شہادت دیے تھے کہ وہ معراج الدین کی بہن ہے

سلیم کی ایل نے اے دیکھی کی کہا ''کومان بھی! سلیم آگیا''

بڑھیا کہ کہا تا وہیں آئیں اور بھی کے دوئے ہوں''

سلیم کی ایجا فراد میں این ایڈ اور کی بھی کے دوئے ہوئی دوئر کی کو امد کو ڈانٹ کرمخفل

عورتوں نے بھی برای مسلک سے بنی صبطان ایم ی دادی نے امیدکو ڈانٹ کر محفل سے اٹھا دیا متا ہم وہ دروازے کے بیچے کھڑی ہوکر تعقیم لگاتی رہی۔

سلیم پریشانی کی حالت میں کھڑا تھا، اس کی ماں نے کہا''سلیم بیتمہارے دوست کی دادی ہیں آگے بڑھ کرسلام کرو!"

سلیم بی چاتا ہوا آگے بڑھابڑھیانے بیارے اس کے سرپر ہاتھ پھیرتے ہوئے
کہا'' بیٹھ جا وَبیٹا! میں تمہارے لیے عیدے دن اپنا گھر چھوڑ کرآئی ہوں' عورتیں
بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو ضبط کررہی تھیں سلیم نے اپنی ماں کی طرف دیکھا ماں نے
ہاتھ سے اشارہ کیااوراسے اپنی مرضی کے خلاف بڑھیا کے قریب بیٹھنا پڑا۔

معراج الدین کی دا دی نے کہا'' بیٹا!معراج الدین دوراتوں سےخواب میں

یڑیڑا تا رہاہے۔اس نے میرانا ک میں دم کررکھاہے آج عید کے دن اس نے اس شرط پر نئے کپڑے پہنے تھے کہ میں اسے سلیم کے گھر لے جاؤں گی اور بیاسکین بھی دو دن سے میری جان کھاتی رہی ہے میں خود سیجا ہتی تھی کہ عید کے بعد جب سکول کھلے، میںمعراج کے ابا کو بھیج کر شہیں گھریلوا وَں اورتم سے باقی کہانی سنوں کیکن جبان بچوں نے تلک کیاتو مجھے تہار نے کرآنای پڑایاں بیٹا پھر کیا ہوا؟" سلیم اب موج و با تفا کہ اس نے کہانی کہاں ختم کی تھی معراج الدین کی دا دی نے کہا" بیٹا الیا تیل سے بغیر نہ جاؤں گی ہاں بتاؤبادشاہ الروبا کے پیدے سے کیسے کایا؟" کواڑے میں نہیں دیکھی اور اس کی چھان دیک صفر کی اور اس کی چون جمی زیبیدہ مجی امینہ کے قریب بھی کراں کے افتاد اور اور اور کی تعلیم کوان کے قهقهوں سے زیا دہ پڑی عمر کی خواتین کی زیرلب مسکر اہٹیں پر بیثان کر رہی تھیں، وہ اس صور تنحال کی تمام و مه داری معراج الدین پر عاید کرر ما تھااوریہ فیصلہ بھی کرچکا تھا کہانی زندگی کا بیہ نا زک مرحلہ عبور کرنے کے بعدمعراج الدین کوبہھی کہانی نہیں سنائے گا۔اس کے لیے بھاگئے کا کوئی راستہ نہ تھا۔اس کی ماں ،اس کی وا دی اورگھر کی دوسریعورتیں اس کی پسلیوں میں انگلیاں چھپور ہی تھیں۔ دو دن کھیل کو د میں مصروف رہنے کے باعث اسے کہانی کانیا حصہ تیار کرنے کاموقع نہیں ملاتھا۔اگر صرف معراج الدین کاسوال ہوتا تو وہ دماغ پر بو جھ دیے بغیر بھی اژ دہا کے پہیٹ میں تھینے ہوئے با دشاہ کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتا لیکن بردھیا ہے چہرے کی

جمریاں بیہ بتار ہی تھیں کہوہ تھینے ہوئے با دشاہ کونکا لئے کے لیے اس کی سی ہے معنی ترکیب کوپہند نہیں کرے گی ۔

سلیم کی پریشانی میں اضافہ کرنے کے لیے اس کی مال نے بروصیا سے کہدویا۔" ماں جی!شاید سلیم کوکہانی کا پچھلا حصہ بھول گیاہے، آپ اسے یا دولادیں۔"

ماں جی! شاید سلیم کو کہائی کا بچھلا حصہ بھول گیا ہے، آپ اسے یا دولادیں۔"

یر حسیا پر امید ہو کہائی کا بچھلا حصہ بھول گیا ہے، آپ اسے یا دفلاتی ہوں با دشاہ دوسرے ملک

گی شہرا دی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے اس کی بہت می شرطین پوری کر چکا تھا،

اب صرف ایک شرط باتی تھی کروہ بھاڑوں ہے سونے کے بیٹلوں والے ہران کو بچھا کرتا رہا

ایک دن وہ ہران آیک ایم ہے بیٹر کے باٹر کے فاریل فائٹ بھو گیا ہے، وشاہ اوراس کی فوج اس کے بیٹر کے باٹر دوائل ہوگئ گیاں بیٹر پیاڑ دولائی اندرداخل ہوگئ تو اڑ دہا اوروہ عاراس اڑ دہے کا منہ تھا۔ جب بادشاہ اوراس کی فوج اندرداخل ہوگئ تو اڑ دہا طرف دیکے دری تھیں این اور صغری بھی اس کے بعد کیا ہوا بیٹا ؟" اب تمام عور تیں شجیدگ سے سلیم کی طرف دیکے دری تھیں این اور صغری بھی اس کے تربیب آ کر بیٹر گئی تھیں۔

طرف دیکے دری تھیں این اور صغری بھی اس کے تربیب آ کر بیٹر گئی تھیں۔

سرت و بھروں یں ہیں اور سرق کی اس سے بریب ہستریں ہایا کہ با دشاہ کی نوج کے معراج الدین نے کہا'' دادی جان آپ نے بیٹیں بتایا کہ با دشاہ کی نوج کے ساتھاس کے گھوڑ ہے، ہاتھی اور کتے بھی اثر دہے کے پیٹ میں داخل ہو چکے تھے!'' معراج الدین کی یا دواشت نے سلیم کی مشکلات میں اورا ضافہ کر دیا۔انسا نوں کو نکا لئے کے لیے پیٹ میں جس معمولی می سرنگ کی ضرورت تھی ، وہ شاید چاتو وس کو نکا لئے کے لیے پیٹ میں جس معمولی می سرنگ کی ضرورت تھی ، وہ شاید چاتو وس اور تلواروں کے ساتھ ہاتھی گھوڑ ہے جھی آ

تھینے تھے اور انہیں نکالنے کے لیے ایک کشادہ گزرگاہ کی ضرورت تھی۔مسکہ جس قدرا ہم تھا، اسی قدرنا زک تھااور تمام عور تیس بیجسوس کررہی تھیں کہ بڑھیا ہے جاری بلاوجہ نہیں آئی۔

بڑھیانے کہا''جب معراج الدین اور سکینہ نے جھے تک کیاتو میں نے ان کے باپ کو کہانی کا باقی حصہ شانے کے جوراگیا۔ وہ کتا جا کہاں نے یہ کہانی نہیں کی کین اگریج کے اثر دہا اتبابر اتفا اور مند بند ہو چکا تفاتو با وشاہ اور اس کے ساتھی وم گھٹ کر مر کئے ہوئے گئیں بلیم بمعرائی کویہ بتا چکا ہے کہا وشاہ باقی تنام صیبت ہے جی نی گرائیں ان بچر کو لے کرماسٹر کے مرجمی گئی تھی لیکن وہ جسی بی کہتا تھا کہ باوشاہ مرجا کا میں ان بچر کو لے کرماسٹر کے مرجمی گئی تھی لیکن وہ بھی بی کہتا تھا کہ باوشاہ بشنم اوی کے باقی ہوں کہ باوشاہ بشنم اوی کے باقی اور کی جا تی ہوں کہ باوشاہ بشنم اوی کے باقی ہوں کہ باوشاہ بشنم اوی کے باقی کی باوشاہ بشنم اوی کے باقی ہوں کہ باوشاہ بشنم اوی کر باس کے باقی ہوں کہ بین ماسی کی بین ماسی کی باوری کر بین ماسی کی باوشاں بوری کر سے گالیکن وہ نظام گا

ہے۔
جب بڑھیا با تیں کررہی تھی ہلیم غور سے اس کے چبرے کی طرف و کھے رہاتھا۔
اس کے نچلے جبڑے میں درمیان سے دو دانت ٹوٹے ہوئے تھے اور با تیں کرتے وقت اس کی زبان ہلتی نظر آتی تھی ۔ سلیم نے سوچا کہ اگر ان اکھڑے ہوئے دائتوں کی جگہ وہ اپنی انگلی رکھ دے تو بڑھیا کوشش کے باو جو دبھی اسے نہیں کا ہے ستی ۔ کی جگہ وہ اپنی انگلی رکھ دے تو بڑھیا کوشش کے باوجو دبھی اسے نہیں کا ہے ستی ۔ بڑھیا کے باقی دانت بھی با تیں کرتے وقت ہلتے تھے ۔ سلیم جانتا تھا کہ بڑھا ہے میں لوگوں کے دانت ملتے بیں اور اچا تک اسے ایک خیال آیا اور لوگوں کے دانت ملتے بیں اور اچا تک اسے ایک خیال آیا اور

اسکی آئٹھیں چیک اٹھیں اس نے گردن اٹھا کر چاروں طرف دیکھا اہل محفل کی سنجیدگی اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہا گر بیمعماعل نہ ہوا تو نصرف اس کی تو ہین ہوگی، بلکہ سارے خاندان کے وقار کوصد مہینچے گا۔

سلیم نے کہا''اچھاسنا تا ہوں'' CPL/Juc"W2 Loz سلیم شاباش ہے گیے نیا زتھا وہ صرف جان چیز اٹا چاہتا تھاؤہ بولا" ہا دشاہ نے سینگوں والے ہرن کو گھیر کر کیا لیکن اس سے بعد اسے معلوم ہوا کہوہ غار کی بجائے ا اڑد ہے کے پیٹ بیان ہے جا کا مند بلد ہو چکا تھا۔ اس کے دانت جو ہاری حویلی کے بچا کا ہے جی جا ہے ہے ، آپل میں ملے ہوئے تھے کیکن اثر دہا بهت بوژها هو چکا تفااوران کالیک داخت بلگا تفایا دشاه نیمتام کھوڑوں اور ہاتھیوں کے رہے جمع کرے ایک بہت موٹا اور مضبوط رسا بنوایا اور اس کا ایک سراا از دہا کے دانت سے باندھ دیا اور دوسرے سرے کے ساتھ سارے ہاتھی اور گھوڑے جوت دیے۔وہ دو دن زور لگاتے رہے تھے، تیسرے دن دانت اکھڑ گیا۔ دانت نکل جانے سے اژد ہے کے منہ میں بہت بڑا دروازہ بن گیا اور با دشاہ ،فوج ، ہاتھی ، تھوڑے، کتے سب ہا ہرنگل آئے۔وہ اڑ دہاا تنابرُ اٹھا کہاہے معلوم بھی نہ ہوا۔'' سلیم نے بیہاں تک کہہ کراہیے اردگر د فاتنجانہ انداز سے دیکھا اوراٹھ کر کھڑا ہو گیالیکن بڑھیا کی تشکی ابھی ہاقی تھی ،اس نے اپنے کا نیتے ہوئے ہاتھوں سے سلیم کے بازو پکڑ لیے اور کہا'' پھر کیا ہوا بیٹا! مجھے ساری کہانی سنا کر جاؤ!'' سلیم نے

کھڑے کھڑے بات ختم کر دی''بادشاہ سونے کے سینگوں والا ہرن لے کرشنرا دی کے پاس پہنچ گیاشنرا دی کی ساتوں شرطیں پوری ہو چکی تھیں،اس لیےان کابیاہ ہوگیا بس!''

جب معراج الدین کی دادی سلیم کے گھر سے نکی قو وہ یہ محسوں کرری تھی کہ اس کی کو دفت دائیگاں نہیں گئی معراج الدیں نخر آبیا کہ اور الحاد اور الحاد کی جائی الدیں ہے۔ کہا وشاہ مرجا کے گائ روسیا فران کر کہا'' میں کہا دیا ہے جب ری تھی ' مہادایا ب اور ہا ہے جب شریہ ہو گئے ہو، اور شام کے دفت میں کی مال اسے جب ری تھی ' مسلیم! تجرب شریہ ہو گئے ہو، یووں سے فدائی خدایا کہ ان مال کے جب ری تھی نہ سالی کے دو اس میں ان کی جائی جائی ؟''

سلیم آگے بڑھ کر ماں کے قریب کھڑا ہو گیا اوراس نے اپنی مسکرا ہے چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا" تیج کہوتم نے اس بوڑھی عورت کے دانت و مکھے کروہ بات نہیں گھڑی تھی؟"

سلیماس کے جواب میں سرجھکا کرمسکرارہا تھا۔

## \*\*\*\*

سلیم کے لیے گاؤں کے پراتمری سکول سے شہر کے ہائی سکول کا ماحول بہت

مختلف تفايهان قريبأ بإنجي سولز كي تعليم ياتے تصے استادوں كى تعداد بھى بارہ سے او پر تھی۔کوئی انگریزی پڑھا تا تھا،کوئی حساب،کوئی اردو،کوئی سائنس،کوئی تاریخ اور کوئی جغرا فیہاورکوئی عربی اور فارسی ،کیکن طالب علموں کےنز دیک ان استادوں کی صرف تین قشمیں تھیں۔ تم مارنے والے ، زیادہ مارنے اور بہت ہی زیادہ مارنے والے۔ سلیم دلچین کے بغیر کوئی کام کرنے کا ما دی نہ تفالے اور واور انگریز ی کی کتابوں میں کہانیاں تھیں واس کیے وہ نہیں شوق سے رہمتا تھا ،اسے تاریخ اور جغرا نیہ سے بھی انس تھالیکن استا دوں گئے خصوص زیان میں سوالوں سے جواب رشا اس کی قوت بر داشت سے باہر تقال حمایہ کے جنوبیوں اور جیوبیٹری کی کلیروں ہے بھی اسے نغرت تھی کیکن حساب کا ماسور میت جاجے تھا اور بدائلی سے لیم سے والد کا دوست بھی تھا، وہ سب سے پہلے سلیم سے پوچھا کرتا تھا" کیوں سلیم گھر کا کام کیا؟" دو تین مرتبہ پنچ پر کھڑا ہونے کے بعد سلیم نے بیرتہ پیرلیا کہوہ آئندہ ماسٹر جی کوخفا ہونے کا موقع نہیں دے گاباتی ماسٹروں کی بھی یہی خواہش ہوا کرتی تھی کہڑ کے روز کاسبق روز رہے کرہ تنیں تا ریخ اور چغرافیہ کے ماسٹرایئے ہرسوال کا جواب دری کتابوں کی مخصوص زبان میں سنتا پسند کرتے تھے۔گزشتہ چند برس کی ملازمت کے دوران میں ان مضامین کی دری کتابوں کی عبارت ان کے دل پر تقش ہو چکی تھی،لڑکوں سے سوال ہو چھنے سے پہلے و ہانی حچٹری اٹھا لیتے ۔اگر کوئی لڑ کا ایک آ دھ فقر ہ بھول جاتا

یا چندالفاظ ہی آگے چیچے کر دیتا تو اس کی شامت آ جاتی ۔انگریزی کا ماسٹر بہت زم

دل تھا، رپڑھاتے وقت وہ بچوں کی طرف گھوڑ کر دیکھنے کا عادی نہ تھا، اس کیے وہ لڑ کے جوگھروں سے تاریخ اور جغرا فیہ رٹ کرنہیں آتے تنے ،انگریزی کے گھنٹے میں پچھلے ڈیسکوں پر ہیٹھ کرتا رہخ اور جغرافیہ کی کتابیں کھول لیتے۔اسی طرح حساب کے ماسٹر کے مقابلے میں اردو کا ماسٹر قدرے نرم دل تھا۔اس کیے بعض لڑے اردو کے کھنٹے میں اپنی ساتھیوں کی کاپیوں ہے جہات کے حوال نقل کر لیتے اور عالبًا یہی وجہ تھی کہ اُسپیر صاحبان ہرسال تا رہنے اور حساب سے ماسٹروں کی کارگز اری پر اظہار اطمینان فر مایا کر سے تھے۔ سکول کی مصرفیتوں کے باوجودا کے گاؤں کے ماحول سے لیم کی دلچیپیاں مم نه وسکیں وہ کھر بینی کر حود کی ویز کے لیے اپنا بستہ کلولتا اور سکول کا کام کرتا ،مجید اس ی کا پی سے س کے موسے موان کر اینا کیا دونوں کو دوں پر سوار ہوکر گاؤں ہے با ہرنکل جاتے غروب آفتاب کے وقت وہ گھر آتے ، دا دا کا حکم تھا کہ وہ نماز کے کیے مسجد میں آیا کریں۔نماز سے فارغ ہوکروہ کھانا کھاتے اور پھروہ گاؤں کے لڑکوں کے ساتھ باہرنگل جاتے اور کھیتوں کی زم مٹی پر کبڈی کھیلتے بھی تبھی گاؤں کے نوجوان بھی جا ندنی را توں میں کبڈی کھیلا کرتے تنے اور بڑی عمر کے لوگ انہیں دیکھنے کے لیے آجایا کرتے تھے بیگاؤں افضل اورشیر سنگھ کی ہدولت دیہاتی تھیلوں میں کا فی نام پیدا کر چکا تھا۔ مبھی ہمچی ریٹون کے دیبات کے نوجوان بھی کھیل میں حصہ لینے کے لئے آتے تماشائیوں کی نگامیں ایسے اجتماعات میں اساعیل کو تلاش كرتيس اور جب اساعيل آجا تا تو چودهري رمضان كاو ہاں ہونا اشدضروري خيال كيا

جاتا \_کھیلنے والے کھیلتے ،کیکن و کیھنے والوں کی زیا دہ تر توجہ اساعیل پر مرکوز رہتی \_ جب کوئی قبقهه بلند ہوتا تو کھیلنے والوں کی توجہ بھی اساعیل کی طرف مبذول ہوجاتی۔ ایسے موقعوں پر چھوٹی عمر کے لڑ کے الگ کھیلتے ۔سلیم، مجید کے گاؤں کے بہترین کھلاڑیوں میں شار ہوتا تھا اور اسے کبڑی کے ساتھ بے صد دلچیبی تھی کیکن جب اساعیل آجاتا تو وہ کھیل کی جائے آتھ تبول میں شریک ہونے کے لیے اس کے ۔ پچھ عرصہ ہے گئے گئے ماحل کے ساتھ بیم کی دلچین اور زیادہ ہو چک تھی۔ چیا انصل کی محوری کا دوسر البجیرال پائد آور محوراین ربا تفاور جب سلیم پراتمری سکول میں برجا کرنا ہات فعل نے اس سے وعدہ کیا تھا کیلیری کھوڑی نے اگر دوسرا پچیرا دیا تو وه تنهارا هوگارگھ میں موادی کے لیے اور کھوڑے بھی موجود تھے، لیکن اس پچھیرے کے ساتھ ملیم کی دلچینی جنون کی صد تک پینچ چکی تھی ۔وہ گھر کے ہر آ دمی کا ہاتھ پکڑ کراصطبل میں لے جاتا اور پچھیرے کی طرف اشارہ کر کے کہتا'' دیکھو! اس کا رنگ کیسا ہے، اس کے بال کیسے ہیں ۔ دیکھو پیمیری آوازس کر کان کھڑے کر لیتا ہے''چو دھری رمضان کوعر بی نسل کے گھوڑے پیچا نے میں خاص مہارت تھی سلیم پچھیرے کارسا پکڑ کراس کے گھرلے جا تااوراس سے کہتا''' دیکھوچھا میرا گھوڑا عربی نسل کا ہے نا ؟'' اور چو دھری رمضان اپنی دانشمندی کا ثبوت دینے کے لیے اٹھ کر پچھیرے کے گر دایک چکر لگاتا، پھر جھک کراس کے سم دیکھتا، پھراس کے کان ٹولتا، اس کی بیٹے پر دو جا رتھ کیاں دیتا اور بالآخراینی داڑھی پر ہاتھ پھیر کر

کہتا'' بھئی ہےتو عربی''اورسلیم خوش سے پھولے ندیما تا جب واپس آتا تو چودھری رمضان اسے آواز دے کرٹھپر الیتا اور کہتا'' دیکھو بر خور دار! بیہ بہت جلدی بڑھ رہاہے تم اسے کیا کھلایا کرتے ہو؟''

" چیا میں اے بینے کھلا یا کرتا ہوں'' وہ کہتا" بینے اچھے ہوتے نین کیاں کے کیس مینس کا دوروں نہ بلادینا!" در بھینس کے دوروں سے کیا ہوتا ہے چیا؟"

کھری کوراوں اور اور کوراوں کے اور کیا تھا گیا تھا وہ جرف اتنا کہدیتیں کہ سلیم تمہارے کھوڑ کے بین کی واقع کی اور کیا تھا تھا ہے ایک دن وہ سکول ہے آیا گھری چند کورتیں چر خدکات رہی تھیں اس کی چی نے کہا ''سلیم میں نے سنا ہے کہ تمہارے کھوڑے کے کان گدھے کی طرح پڑھے جا رہی ہیں کہیں وہ پڑا ہموکر تھے تھے گرھانہ بن جائے ؟''

سلیم بسته بچینک کرسیدهامولیثی خانے پہنچاوہ پچھیرے کے کانوں کامعائنہ کر رہاتھ کا معائنہ کر رہاتھ کا معائنہ کر رہاتھ کی تعلیم اس کی دیا تھا کہ امینہ اس کے قریب پہنچ کر ہننے لگی" امینہ کی ٹیم شہرو!" میہ کہہ کروہ اس کی طرف بھا گاا مینہ چین چلاتی وا دی کے قریب جا پہنچی ۔

سلیم کی چی نے پھر پنتے ہوئے کہا" کیوں سلیم! دیکھے اس کے کان؟"اورسلیم نے کوئی جواب دیے بغیر آگے بڑھ کراس کے چرخے کا تکلا دو ہرا کر دیا اور ہنتا ہوا سکول جانے ہے پہلے سلیم ہرروز امینہ ہے کہا کرنا تھا" ویکھوامینہ!اگر رات کو بھی سے کہانی سننے ہے شوق میں سے کہانی سننے ہے تو میر ہے گھوڑ ہے کا خیال رکھنا!"اورامینہ کہانی سننے ہے شوق میں اس باق کا خیال رکھتی کہ سلیم ہے گھوڑ ہے کی گھر لی میں گھاس کم نہ ہواور اس سامنے یانی کی بالٹی ہرونت برجرور ہے ہے گیا گیا ہے جس قدر آنوں تھا، اس قدر باہر کے میں کی بالٹی ہرونت برجروں اور بچوں ہے جس قدر آنوں تھا، اس قدر باہر کے اور میں اور بچوں سے جس قدر آنوں تھا، اس قدر باہر کے اور میں اور بچوں کو اگر جن اور تی بارے کی گوشش کرتا ، تا ہم انسان کی اور تی بارے کی گوشش کرتا ، تا ہم انسان کی اور تی بارے کی گوشش کرتا ، تا ہم انسان کا خیال تھا کہ ہمتہ اس کی بید عاورت جاتی رہے گیا گھوٹ کی گھوٹ کی گھوٹ کے گھوٹ کی گھوٹ کی

ایک دن سلیم اوراس کے ساتھی سکول ہے آ رہے تھے۔گاؤں کے قریب پہنچ کر اس کا دل خوش سے انھیل پڑا۔افضل اس کے گھوڑ نے پرسوار ہوکر کھیت میں چکر لگا رہا تھا اور چو دھری رمضان اور گاؤں کے چند آ دمی پاس کھڑ ہے اس کی طرف د کمچے رہے تھے۔

سلیم بید نکھتے ہی بھا گااورمجیداس کے پیچھے ہولیا۔افضل کے قریب پہنچ کرسلیم نے بلند آواز میں کہا'' چیا جان! چیا جان!!''

افضل گھوڑاروک کرسلیم کی طرف متوجہ ہوااور مسکر اکر کہنے لگاد مہم نے تمہارے

کھوڑکولا دوکر دیا ہے جاؤ! بھائی جان سے کہو کہ میں مٹھائی کھلائیں" سلیم نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی گردن پر ہاتھ پھیر تے ہوئے کہا" پچا جان! آج میں بھی سواری کروں گائی پر!"

انصل نے گھوڑے ہے اترتے ہوئے کہا''نہیں بیٹا! ابھی نہیں ابھی سے بہت سرکش ہے میں چند دنوں میں اسے تھی۔ کردوں گا آن تو سے بچھے بھی گرا دینا جا ہتا تھا!"

سلیم نیا جی جان برای کروں گا"

چودھری رمضان کے کہا تھے دار! انظل کیا جتا ہے تصدیارو!"سلیم نے
مایوں ہو کر افعل کی طرف کے کہا تھے دال کیا تھے جان! یک تک تھیک ہوجائے

'' پندرہ بیں دن میں بالکل ٹھیک ہوجائے گائی کے بعد تمہیں اس پر چڑھنے کی اجازت ہوگی۔۔۔اچھابیٹا!ابتماے گھرلے جاؤ!''

سلیم نے گھوڑے کی ہاگ پکڑلی اور اپنا بستہ مجید کے ہاتھ میں دے دیا۔ راستے میں مجید نے کہا''سلیم مجھے بھی چڑھنے دیا کرو گے اپنے گھوڑے پر؟'' سلیم نے کہا'' میں نے پچا ہے اسی لیے تولیا ہے کہ ہم دونوں اس پرسواری کیا س''

مجید نے کہا'' ہم کسی اور کونہیں جڑھنے دیں گے۔ پچپا افضل نے مجھ سے بھی وعدہ کیا ہے کہاس سال ان کی گھوڑی جو پچھیرادے گی،وہ مجھے ملے گا'' ‹ دلیکن مجھےا ہے بھینس کادو دھ نہ پلا نا!''

''واه جی میں بھی کوئی چودھری رمضان ہوں''

سلیم نے کہا'' مجید! میں چیا افضل سے ڈرتا ہوں ورند آج ہی اس پرسواری

کرون''

د و نهیں نہیں! سلیم تم کر جائی گے! اُلگا اُلگا د و نهیں! پیکوڑا نیکھی نہیں گرائے گا! "

" میں شہیں ہیں جڑھنے دوں گائی پر پیچاافضل بچھے جی ماریں گے!"

سليم كي المراجعة والتي تعالى إسوارتيل موما جا متاورت مجيني روك

سنة! من المنظمة المنظمة

'' بھلاتمہاراخیال ہے سے مجھے گرادے گا؟''

"يال!"

''اگرتم اس پر چڑھونو شہیں بھی گرا دے گاہی؟''

"بيه مجھے كيئے گراسكتا ہے!"

سلیم نے کچھسوچ کرکہا''اگر میں اسے تیز نہ بھگاؤں تو بھی مجھے بیرگرا دے

"?5

مجیدنے جواب دیا''تم نہ بھا وَ گے تو بھی بیتیز بھاگے گاجا نور کو بیعقل و نہیں ہوتی کہاس پر ایک بچہ بیٹا ہواہے!'' سلیم نے بگڑ کر کہا'' میں بچنہیں ہوں'' مجید نے اطمینان سے جواب دیا'' چچا افضل نے تمہیں اسی کیے تو رو کا ہے کہتم

بیدے ہوتم اتنے بڑے گھوڑے کی لگام بھی نہیں تھینچ سکتے۔'' ابھی بیچے ہوتم اتنے بڑے گھوڑے کی لگام بھی نہیں تھینچ سکتے۔''

سلیم نے کوئی جواب نہ دیا اور مجید کو یقین ہوگیا کہا باگراس نے زیادہ بات کی او وہ اس کے ساتھ لڑ پڑے گااس کیے وہ خاص شی ہے چاتیار ہا۔

یانی کی کھالی کے کنارے سبزگھاں اگ ہوئی تھی گھوڑ ، جا کر گھاں کے تھے نوچنے لگا، کھوئی عبور کرنے کے بعد چند قدم آگے جا کر مجید نے مراکز سلیم کی طرف

ويكمااوركها المارية ال

ے کودکرای کی پینے پر سوار مولیات مجید جلایا" بیدتون تم کر ہوئے!"

گھوڑا کودکر باہر لکلا اور چند بارا چھلنے کودنے اور پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہونے کے بعد ایک طرف بھا گ لکھینچی گھوڑا رک گیا بعد ایک طرف بھاگ لکلاسلیم نے اسے چکارتے ہوئے باگ تھینچی گھوڑا رک گیا سلیم نے اسے دوبارہ کھائی کے قریب لاکر کہا" دیکھا مجید! میں بچہ ہیں ہوں، میرے ہاتھ باگ تھینچ سکتے ہیں اور میں گروں گا بھی نہیں۔"

اور پیشتر اس کے کہ مجید کچھ کہتا، وہ گھوڑے کی باگ موڑ کراسے ایڑ لگا چکا تھا، گھوڑا سر بیٹ بھا گااور آن کی آن میں چند کھیت دور نکل گیا۔افضل نے دور سے اسے دیکھا، تو تھوڑی در کے لیے اس کے پاؤں زمین کے ساتھ پیوست ہو کررہ

گئے وہ چلایا''سلیم اسے روکو! بیوتو ف گر جا ؤ گے۔۔۔۔!''لیکن سلیم بہت دور جا چکا تھا کوئی آ دھ میل دور جا کرسلیم نے گھوڑے کی باگ موڑ لی سلیم کو سجیح سلامت واپس آتا دیکھے کرافضل کا غصہ جاچکا تھالیکن جب سلیم نے اسے قریب آ کر گھوڑا روکنے کی بجائے اس کی باگ دائیں طرف موڑ دی تو افضل اپنی یوری طافت کے ساتھ چلایا" گھوڑے کوبائیں طرف موڑ تو، آگے بہت بڑی کھائی ہے!" كهائي مين نهر كالياني بهتا تها اوروه قريباً جيدنت لچوري اور دونت كهري تهي، کنارے ذرااور نیجے تھے، تا بھیلیم کواس کے اور کودنے میں کو کی خطرہ نظر نہ آیا۔ چیا افضل کی گھوڑی کو اس نے ٹی بارای بالی پراہے کو تے ہوئے دیکھا تھا اور مجید کی میموٹے قدی کھوڑی کی اسے میان جایا کرتی تھی۔ بنانجہ نے کھوڑے کو موڑنے یا روکنے کی بجائے ال کی نیار اور پر کردی ۔ چودھری رمضان کالڑ کا جلال کھائی میں نہار ہا تھاوہ گھوڑے کی آ ہٹ س کر کھڑا ہو گیا اور دونوں ہاتھ بلند کر کے شورمجانے لگا گھوڑا اجا تک بدک کرایک طرف مڑا سلیماس کی ننگی پیپٹے برتوازن قائم ندر کھ د کااورلڑھک کرز مین برآر ہا۔ تھوڑے ہے گرناسلیم کے لیے ایک معمولی بات تھی اس نے سواری کے شوق میں اس ہے بہلے بھی گئی چوٹیں کھائی تھیں اوروہ ہر بار ہنستا ہواا ٹھا کرتا تھالیکن اس د فعہ چیا افضل نے اسے اٹھایا تو وہ درد سے کراہ رہا تھا۔افضل شاید اسے غصے کی حالت میں پییٹ ڈالتالیکن سلیم کاچپر ہ دیکھے کراس کا غصہ تشویش میں تبدیل ہو چکا تھاا س نے کہا''چوٹاؤ نہیں آئی تہہیں؟''

' د منہیں چیا جان! "سلیم نے اپنی کہنی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا افضل كواب غصه آرما تفاءاس نے اپنالہجہ بدل كركها " مبهت بيوقوف ہوتم!" گھوڑاتھوڑی دورجا کر کھڑا ہو گیا چودھری رمضان اسے پکڑنے کے لیے بھا گا لیکن گھوڑے نے اس کی طرف دیکھتے ہی اینے ایکے سم اٹھا لیے رمضان بدحواس ہو كراك ياؤں پيچيے بھا گا۔انفل نے اطمینان ہے کے برور کھوڑے کی ہاگ پکڑ لى اوردوباره سليم كي نيال الركها "كواب ال ير پيرسوار وجاوا ا سلیم نے نداست ہے دن جھالی نضل نے کہا"بس کی بارگرنے سے ڈر ہے کراہتا ہوا زمین پر بیٹھ گیا۔

افضل نے پریشان ہوکر کہا''تہہیں چوٹ آئی ہے سلیم؟'' سلیم نے جواب دیا'' چھا۔۔۔۔۔میر اباز و۔۔۔!''

چودھری رمضان نے سلیم کے قریب بیٹھ کراس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہی فتو کی دے دیا کہ بازوکی ہڈی ٹوٹ چکی ہے۔

اتنی دیر میں گئی اور آدمی جمع ہو چکے نتھے افضل نے گھوڑا کسی کے حوالے کیا اور سلیم کو اپنے بازوؤں میں اٹھانے کی کوشش کی سلیم اگر چہرمضان کا فتو کی سنے کے بعد بازوکی چوٹ کوزیا دہ شدت ہے محسوس کررہا تھا۔ تا ہم اس نے کہا'' چچا! میں چل سکتا

چودھری رحمت علی ہے آگر کہا تور مجار کھا ہے۔ کرتی ہیں سلیم کے بازو پر معمولی چوٹ آئی ہے، میں نے اساعیل کو فجو پیلوان کے پاس جیجے دیا ہے وہ آگر ابھی ٹھیک کردے گا۔''

لیکن دا دی جان کو بیسننا گواراند تھا کہ لیم کے جسم پرخراش آئے اور کوئی اسے معمولی بات کہہ کرٹال دے اس نے کہا'' آپ دیکھتے نہیں، بچے کا رنگ کس طرح پیلا ہور ہاہے۔ بیں اس منحوں گھوڑے کوگھر میں نہیں رہنے دوں گی!''

سلیم نے اچا نک اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا ''نہیں دادی جان! گھوڑے کا کوئی قصور نہیں وہ ڈرگیا تھا۔''

رحمت علی نے کہا'' اگر مردتم عورتوں کا کہاما نتے تو گھوڑے پر کوئی سواری نہ کرتا

اور شاید بیلوں کوہل میں جوننے کی بجائے بھی وہاپنے ہی گلے میں رسا ڈال لیا کرتے ۔''

اتے میں رمضان کی بیوی آگئ اور بولی'' ہائے میرے اللہ! بیکیا ہو گیا! جلال کا باپ کہتاہے کہ لیم کے بازو کی ہڈی بالکل ٹوٹ گئے ہے!''

سے سنتے بی دادی ال نے آجان مر پرافتالیا پڑوی کی اور بہت ی ورتیں بھی جح

ہو گئیں۔

اساعیل ، فریباوان کو گرا گیاچ دهری مضان بھی ان کے ساتھ تھا۔اور مصرف ان میں دوسکے گااور سلیم مصر تھا کہ ہا روک بندی کو سے گااور سلیم

بو پہوان کے سے موہد و جا اور ہور ہے۔ جلا کرسلیم کی چینیں نکالیں اس کے بعد کرم یاں کی مالش کی اور رونی با ندھ دی۔

چودھری رحمت علی نے پوچھا'' کیوں فجو کوئی خطرے کی بات تو نہیں؟'' قیر ترا

بنو نے تسلی دینے ہوئے کہا''نہیں چو دھری جی! جوڑ ذراہل گیا ہے۔ چند دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ میں صبح پھر آؤں گا اسے چند دن کے لیے چلنے پھرنے کی اجازت نیدیں ،ورنہ جوڑ پھر ہل جائے گا۔''

رات کے وقت سلیم کومعلوم ہوا کہ دا دی اماں نے نوکرکو تھم دے دیا ہے کہ وہ سلیم کے گھوڑے کے آگے کھانا لاکررکھانو وہ کے گھوڑے کے آگے کھانا لاکررکھانو وہ روٹھ کر بیٹھ گیا ماں نے مسکراکراس کی طرف دیکھا اور جھک کر آ ہستہ سے اس کے روٹھ کر بیٹھ گیا ماں نے مسکراکراس کی طرف دیکھا اور جھک کر آ ہستہ سے اس کے

کان میں کہا" میں نے تمہارے گھوڑے کے لیے چنے بھوا دیے ہیں۔"
سلیم نے کہا" ای اوادی جان کہتی ہیں کہوہ گھوڑے کو گھر سے نکال دیں گی؟"
ماں نے تسلی دیتے ہوئے کہا" دنہیں بیٹا! جب تمہارابا زوٹھیک ہوجائے گاتو ان
کاغصہ بھی انز جائے گا۔"

پیر ولایت رقاہ کی اس ملانے میں ابت وقع تھی امارے اور ولایت ان کے خاندان میں ارسوں سے بیا اور کی ان کے خاندان میں ارسوں سے بیلی اور کی ان کی دیکی ان کی دیکی گئی ہے۔
بات پر بہت زیارہ مو کو جس تھے مذال کے خاندان کا تبرستان تھا جس کی تمام تبریں سنگ مرمر کی بنی ہو کی جی ان کے جدا کورٹے خوار کا گنبدیا کی میل سے وکھائی ویتا تھا۔

پیرولایت شاہ چاربارمیٹرک کے امتحان میں فیل ہوئے تھے تا ہم اپنے باپ کی بے وقت وفات پر وہ روحانی کاروبارسنجالنے پر مجبور نہ ہوجاتے تو یقیناً علم کے دریائے نا پیدا کنار میں چند برس اورغو سلے لگاتے۔اب مریدوں کو پل صراط کے او پرسے بخیرو عافیت گزارنے کا کام ان کے ذمہ تھا اور پیرولایت شاہ اپوری تن دہی سے اپنے فر اکض پورے کررہے تھے۔وہ فرزندان آ دم کوارضی وساوی تکالیف سے نجات دلانے کے لیے تعوید لکھا کرتے تھے اورا پی فرصت کے تلخ کھات کو خوشگوار بنانے کے لیے شطر نج کھیلا کرتے تھے، بھنگ پیا کرتے تھے، بٹیرلڑ ایا کرتے تھے،

شا دیاں کیا کرتے تھے اور شا دیوں کے بعد طلاقیں دیا کرتے تھے۔

ان کے پاس آٹھ دی گھوڑے ہے۔ پانچ چیخچراور پندرہ بیں کتے ہے۔ سال میں ایک ہاروہ شاہانہ جاہ وجلال کے ساتھ دورے پر اکلا کرتے ہے۔ تیں چالیس میں ایک ہاروہ شاہانہ جاہ وجلال کے ساتھ دورے پر اکلا کرتے ہے۔ تیں چالیس پیدل اور سوار چیلے ان کے ساتھ ہوتے ، مریدوں کا حلقہ اس قدروسیج تھا کہ آنہیں ایک ایک دن میں گئی گئی ضیافتیں کھانا کر تیل جراول کی ایک ٹولی پہلے ہی مریدوں کو خبر دار کردیتی کہ پیر کھا حب آج تمہارے ہاں قیام کر کیں گئے کہ

پیرصاحب کا طعام تو خیر تی برہ ی مصیت ترقبی کیکن جس یہ نصیب کے ہاں وہ ایک دو دن قیام کے اس کا دیوالے لکل جاتا ہے کی کہاہاتی گندم کھڑوں کی مذرہ ہو جاتی ۔اس کے بات کا کیا گا گیا ہے مصاحب کے جیلوں کے شکم کا ایندھن بن جاتا

رخست کے وقت بیر صاحب بڑرا نیوسوں کے اور چیلے رید کے کھر سے فالتو برتن اور کیڑے اٹھالیتے۔

جب پیرصاحب دوسری گاؤں کا رخ کرتے تو مریدسی بلند ٹیلے پر کھڑا ہوکر آسان کی طرف دیکھیا اور کہتا''یا پر وردگار! آندھی آئے ،طوفان آئے ، زلزلہ آئے ، سورج سوانیز سے پرآئے لیکن پیرولایت شاہ دوبارہ نہآئے۔''

۔ پچھ عمر صد سے علاتے کے سمجھ دارلوگوں میں پیرولایت شاہ کے متعلق عام بے چینی پائی جاتی تھی اوراس بے چینی کی وجہ یہ تھی کہ پیر صاحب ایک لڑکی کوآسیب سے نجات دلا کرخو داس کے لیے آسیب بن گئے تھے۔ تا ہم دیہات کے ان پڑھ لوگوں کی ایک بڑی تعدا دپیرولایت شاہ کے زیر اثر تھی۔ تکیوں میں بھنگ، پوست اور

چر**ں** پینے والے سائنیں لوگ انہیں اپنا پیشوا ماننے تھے۔ان لوگوں نےمشہور کررکھا تھا کہ خدانے ولایت شاہ کی زبان میں وہ تا ثیری ہے کہوہ جسے بد دعا دیتا ہے،اس کے مولیثی مرجاتے ہیں۔نصل بر ہا دہوجاتی ہے۔عورتیں بانجھ ہوجاتی ہیں اور بیچے طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہوجاتے ہیں اس کے علاوہ لوگوں نے و لابیت شاہ کوجنوں، بھوتوں اور چڑ بلوں کے باتیل کرتے ویکھا ہے۔ خدا کی پیمجیب وغریب مخلوق جو عام انشا نوں کو تظر نہیں ہتی، ان سے اشاروں پر ناچی ہے، ایک جن ان کے لیے رات کے وقت بلانا تد پھل اور مٹھا ٹیاں لے کر آتا ہے ، دوسراان کابستر بچھا تا ہے اور تیسراان کے یا وال وہا تا ہے۔ جب والایت شاہ جوال میں آتے ہیں او ا يك خوفناك جن لوقع وينترين كريباء فلا ب مخص كا كلا كحويث واوروه سي حيل و جحت کے بغیر ان کے علم کا تیا ہے۔ اس اس کا پروپیکندہ ان دیہات میں زیادہ موژ ہوتا جہاں تعلیم یا فتہ لوگوں گی تھی ہوتی۔ مر دوں کی نسبت دیہاتی عورتیں پیر ولایت شاہ ہے کہیں زیادہ متاثر تھیں۔ ولابیت شاہ کے باس تشم سے تعویذ اور گنڈے تھے اور عورتوں کو ہمیشہ ان چیزوں کی ضرورت رہتی تھی بیار بچوں کی صحت کے لیے، آسیب ز دہاڑ کیوں اورلڑ کو ں کی نجات کے لیے اور دوسری شادی کی خواہش کرنے والے خاوند کوراہ راست پر لانے کے ليےان تعویذوں اور گنڈوں کی ضرورت رہتی تھی۔



سلیم کے گاؤں میں چند آ دمی پیرولایت شاہ کے مرید تھے۔ان مریدوں میں چو دهری رمضان ان پر دل و جان ہے فدا تھا اور اس کی عقیدت بلا وجہ نہ تھی ، وہ جنوں، بھوتوں اور چڑیلوں سے بہت پر بیثان رہتا تھا اوراس پر بیثانی کو دور کرنے کے لیے ولامیت شاہ نے اسے تعویذ دیا تھا جنوں اور بھونوں کے بعد و ہ پولیس سے بہت ڈرتا تھا، چنانچہاں کے گھر سے پولیس کو دورر کھنے کے لیے ولایت شاہ نے اے دوسر اتعویذ دیا تقابید دونوں تعویذ وہ بمیشہ اپنے گئے میں باید بھے رکھتا تھا۔ چودھری رمضان کے اصر ریرایک دفعہ پیرو لابیت شاہ اس گاؤں آئے تھے اور اس کے بعد نہوں نے قتم کھالی تھی کہوہ دوبارہ اس گاؤں میں قدم نہیں رکھیں گے اوراس کی وجہ پیشی کیاں واول علیم کاوالد چودھری ملی اکیر بھی چھٹی پر آیا ہوا تھا۔ ولايت شاه كومعلوم نيرتفا كه آن گاؤل مين الركي على البر حيلا قات موكى ورندوه مجھی نہ آتا علی اکبراہے طالب علمی کے زمانے سے جانتا تھا اس نے ویکھتے ہی کہا ''ارے ولامیت! میں تو سمجھتا تھا کہتم ابھی تک سکول میں ہو گے۔۔۔۔سنا وَ اس سال کتنی شادیاں کی ہیں؟'' ا یک دریه بینه واقف کار کی طرف سے میصرف ابتدائھی علی اکبرنے سکول کی ہاتیں

ایک درین اوگ بنس رہے تھے لیکن مرید انگاروں پر اوٹ رہے تھے۔رمضان کو شروع کر دیں اوگ بنس رہے تھے لیکن مرید انگاروں پر اوٹ رہے تھے۔رمضان کو بھی وتاب کھاتا دیکھ کراساعیل کی رگ ظرافت پھڑک آھی اس نے کہا''جنوں نے پیرصاحب کو پھل اورمٹھائیاں کھلاکر بہت موٹا کر دیا ہے۔آج ان کے گھوڑے کی کمر دو ہری ہورہی تھی ۔ابھی خدا کے فضل سے یہ جوان ہیں لیکن خدا کے حضور پہنچتے ہینچتے

ان کاوزن ڈیڑھ دومن اورزیادہ ہوجائے گا۔ میں سوچتا ہوں کہ بیہ بل صراط سے کیے گزریں گےان کا بو جھا ٹھانے کے لیے تو مال گاڑی کی ضرورت پڑے گی!" ولابیت شاہ کے د ماغیر اگر بھنگ کا نشہ غالب نہ ہوتا تو وہ یقیناً جلال میں آجاتے تا ہم چودھری رمضان کا پیا نہ صبر لبریز ہو چکا تھا اس نے کہا'' اساعیل مخصیل دار تو بھلا پیر جی کالنگو ٹیا ہے لیکن مہیں ایسی باتیں نہیں کرنی جا مئیں۔" يزرگوں كے مندے بھى يرى دعا بھى تكل جاتى ہے! اتنی در بین چودھری رجت ملی رمضان کے صحن میں داخل ہو چکا تھا۔اس نے كها "اساعيل المبوع في في المان علی اکبر نے کہا ہو ہی استامیل توان کے فاعدے کابات ہدرہا تھا۔ پیر جی بهت زياده و له يو يوم ال المورد الموات رحمت علی کوچھی و لایت شاہ ہے کوئی عقیدت نہ تھی تا ہم وہ اس کے برز رگوں ہے مرعوب تفااو راسے بیہ بات گوارا نہتھی کہاس خاندان کا گدی نشین خواہ وہ براہی کیوں نہ ہو،اس کے بچوں کو بدوعا وے کرجائے۔اس نے اپنے لڑکوں کو ڈ انٹ ڈپیٹ کر و ہاں سے نکال دیا اور پیر جی ہے کہا''شاہ جی! آپ غصہ نہ کریں میرے دل میں آپ کے بزرگوں کی بڑی عزت ہے۔''

شاہ جی نے غصے کا اظہار تو نہ کیالیکن دل میں بیے فیصلہ ضرور کرلیا کہ وہ آئندہ اس گاؤں میں نہیں آئیں گے۔۔۔۔ چند دنوں کے بعد چو دھری رحمت علی کے دو بیل چوری ہو گئے تو رمضان میہ کہتا بھرتا تھا کہ بیولایت شاہ کی بد دعا کا نتیجہ ہے، دو دن

## کے بعد بیبیل مل گئے تو رمضان نے بیمشہور کر دیا کہ ثناہ صاحب نے رحمت علی کے لڑکوں کا قصور معاف کر دیا ہے۔

## \*\*\*

عام حالات میں تابید ولایات شاہ دویا رہ ان گاؤں میں تابی بڑا۔
چند سال بعد ایک ایناواقعہ بین آیا جس نے باعث انہیں تابی بڑا۔
جس دن ملیم طوڑے کے راء اس نے بیسر کے روز گاؤں کے لوگ ایک نے موضوع بر تھر کے رد کر اوال کے بیسر کے روز گاؤں کے لوگ ایک نے بڑی موضوع بر تھر کے کر رہے گئے جو دھری وصفان این زندگی کی سب سے بڑی بریشانی کا سامنا کرونیا تعام اور کر گاؤں کے لوگ اس کی پریشانیوں پر تعقیم لگایا کرتے ہے لیکن اس وقعہ تعام کرتے ہے تھا کی اس کی پریشانیوں پر تعقیم لگایا کرتے ہے لیکن اس وقعہ تعام کرتے ہے در کر رہے ہے

بات یہ ہوئی کہ چودھری رمضان نے کچھ گندم دھوپ میں مو کھنے کے لیے اپنے کو شھے کی جیت پر ڈال دی تھی ۔ اس کو شھے کے بچھواڑ ہے کچھن سنگھ کی حو بلی تھی۔ کچھن سنگھ کی حو بلی تھی۔ کچھن سنگھ کی حو بلی کا جو کو منان کے کو شھے کے ساتھ لگتا تھا وہاں اس نے پیال کا ڈھیر لگار کھا تھا۔ پیال کا بیڈھیر سال بھر میں بارشوں کی وجہ سے تھوڑ ا بہت دب جا تا تو کچھن سنگھ اس ڈھیر سے گئی کام لیا کرتا تھا سر دیوں کی دھوپ میں وہ اس ڈھیر پر بیٹھ کرچا رہائی کا بان بٹا کرتا تھا۔ برسات میں جب حو بلی میں کچھڑ ہوتی تو وہ اپنی بکریوں کے لیے وہاں جارہ ڈال دیا کرتا تھا جب حو بلی میں گئی ہے۔

گرمیوں کی راتوں میں جب چودھری رمضان اپنے کوشے پرسویا کرتا تھا تو وہ اس کے پاس پہنچ کر گیس مارنے کے لیے پیال کے اس ڈھیر سے سیڑھی کا کام لیا کرتا تھا گاؤں میں اگر کسی کو پیال کی ضرورت ہوتی تو بلاتکلف بیہاں سے لے سکتا تھا اس لیے پہمن سکھی کوشش ہوتی کہ اس ڈھیر کی سطح رمضان کے کوشھے سے نیچے نہ ہونے بات کے سے میں دن درمضان کے کوشھے میں گئے کہ اس ڈھیر کی سطح رمضان کے کوشھے سے نیچے نہ ہوئے بات کے درمول کا کام کی بھریاں با ندھ لی بات کے درمول کا کام کی بھریاں باندھ لی بات میں دن درمضان کے کوشے برگندم ڈالی تھی ، پھمن سکھی نے برکی کریاں باندھ لی

جس دن در ضان کے کوشے پرگندم ڈالی تھی، پھمن سے نے اپنی بکریاں باندھ ل تھیں کیکن اس کا بھیسا کسی طرق کول گیا اور خدام علوم اسے کیا جو جسی کہ وہ پیال کے ڈھیر پر سے گزیزا ہواجو دھری دیضان کے کوشے پر جا پہنچا۔ چو دھری رمضان اندر بھاروائی کناریا تھا کہ اور کھڑ کھڑ بہت سنائی دی مٹی گری اور اس کے ساتھ ہی جیت تھے لیکے بعد دی رکھے دوسیا ہانگیں نمودارہ وئیں ۔ بھینسے

میاں بیوی سکتے کے عالم میں ایک دوسرے کی طرف د کیے رہے تھے باہر سے جلال اور اس کی بہن نے دہائی مجادی ''ماں! ماں! کچھن سکھے کا بھینسا کو تھے پر چڑھ گیا۔''

رمضان کسی بہت خطرنا ک جس کا تصور کررہا تھا۔وہ ہانتیا، کانتیا اور کرزتا ہواہا ہر اکلا تھوڑی دیر دم لینے کے بعد وہ لکڑی کی سیڑھی سے او پر چڑھا۔ بچھن سکھ کے بھینے کی گردن چھت کے ساتھ لگی ہوئی تھی اس کی اگلی دوٹا نگیں نیچے دینس گئی تھیں ۔ بچھیلی ٹانگیں ابھی تک پیال کے ڈھیر پر تھیں۔ بے کسی اور انکساری کا بیہ پیکر مجسم اپنی خاموش نگاموں سے حصت کی نایائیداری کے خلاف احتجاج کررہاتھا۔

چودھری رمضان نے تھوڑی دیر میں سارا گاؤں اکٹھا کرلیا بچوں اور نوجوانوں
نے تعقیم لگائے لیکن بڑوں کے لیے بیدانہونی بات تھی بھینسے کو اس مصیبت سے
نجات دلائی گئی اس کے بعد بیسوال زیر بجث تھا کہ آدم کے زمانے سے لیکر آج تک
بھینسا کسی کو شھے کی جیٹ بڑیں جڑھا لیکن آج اپیا گیوں ہوا؟

گاؤں میں ایمنے والات کا جواب مرف سامیں اللہ رکھا دیا گیا تھا اس نے کہا" یہ منگے کا کا دن ہے۔ بھندا پھن سکھ کا کہا" یہ منگے کا کوئی نے در جیندا پھن سکھ کا کہا تھا کہ در کھنے کہا تھا کہ در کھن کے در کھن نے کہا والو سام کے کا وال دور خان دو کھروں پر منم ان دور کوئی نکر کی جمین سکھ کے در مضان اور پھن سکھ کے لیاں کے دولوں کے اس بات کی تا تیری پھمن سکھ

رمضان اور چمن تناہ ہے ہیں۔ ان کی پیوٹیوں نے اس بات کی تا ئید کی چمن تناہ کی ہوئی۔ کی اس بات کی تا ئید کی چمن تناہ کی ہیوی اپنے شو ہر کی ہیوی اپنے شو ہر سے کہتی تھی کہ یہ ہیں ہیں اور سے کہتی تھی کہتے تھی ولایت شاہ کے یاس جاؤ!

رات کے وقت جلال کے پیٹ میں در دہوا اور کچھن سکھ کے کوشے پر دو کتے روت رہے۔ چنا نچہ پچھلے پہر رمضان نے گھر سے تمیں روپے لیے اور کچھن سکھ نے اپنا بھینسا کھول لیا اور دونوں ولایت شاہ کی طرف چل دیے کچھن سکھ کوراستے میں ایک خریدار مل گیا اور اس نے تمیں روپے کے وض بھینسا اس کے پاس فروخت کر دیا۔ ولایت شاہ کے پاس بخ کے کر رمضان نے بیس روپے ان کے آگے رکھ دیے۔ دیا۔ ولایت شاہ کے پاس بخ کے کر رمضان نے بیس روپے ان کے آگے رکھ دیے۔ کچھن سکھاس سے زیادہ فیس ادا کرنے کے لیے تیار نہ تھا چنا نچہ اس نے بھی بیس

دے دیاوروں شراب کے لیے اپنے پاس رکھ لیے۔

دونوں نے ہاتھ باندھ کراپی مصیبت کا حال سنایا ولایت شاہ اس وقت بھنگ کے نشہ میں تفا۔ اس نے کہا'' اچھا بھی! میں نے قوارادہ کیا تھا کہاس گاؤں میں دوبارہ یا وَانْ نہیں رکھوں گا، پر ابتم آگے ہوتو بچھے جانا ہی پڑے گا۔وہ جن جس نے بھینسااٹھا کرتمہاری جیت پر کھولیا تھا تھو گی بن نہیں ۔۔۔تم نے بہت اچھا کیا ہاں کا بنیانا کی ہوگا۔''
کیا ہاس تھینسے کو جو ڈیا ہے وہ جس کے کھر جائے گا ہاں کا بنیانا کی ہوگا۔''

شام کے جار بیجے کے قریب جینے فران کے میں مضان اور میں سکھ ہیر ولایت شاہ کو لے کر گاؤں کے قریب بیٹے فران کے میں معنی دول میں محال کے ساتھ جا رمجاور منے ۔ انہوں نے اپنا کھوڑا روک کراس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے ساتھ جا رمجاور ہے ۔ انہوں نے بھی اینے گھوڑوں کی بالیس مھنی لیں۔

پیرولایت شاہ نے رمضان سے بوچھا'' یے گھوڑے والا کون ہے؟'' اس نے جواب دیا'' بیافضل ہے،چو دھری رحمت علی کالڑ کا!'' '' کتنے کاخریدا ہے بیگھوڑا؟''

'' پیر جی بیان کے گھر کا پچھیرا ہے۔خالص عربی نسل کا ہے دیکھیے اب وہ کھائی پر سے چھلا نگ لگائے گا''

جس جگہ ہے افضل گھوڑے کو چھلا نگ لگوا رہا تھا ،وہاں ہے کھائی کا باٹ کا فی

چوڑا تھا۔ گھوڑے کی چند چھلانگیں دیکھنے کے بعد ولایت شاہ نے کہا'' کیوں چو دھری رمضان!وہ اس گھوڑے کو پیچتے ہیں یانہیں؟'' رمضان نے جواب دیا'' پیر جی!اگر آپ کوخرید نے کاشوق ہوتو شایدان کی دوسری گھوڑی کاسو دا ہو جائے وہ اسی پیچیرے کی بہن ہے۔ بہت تیز بھا گتی ہے، ہے بھی بہت شریف ۔اس کھوڑ ہے کوانہوں نے ابھی ابھی لگام دی ہے۔ابھی تک میشوخ ہے دو تین دن ہوئے اس نے تحصیل دار کے لڑھے کو را دیا تھا۔'' کیکن پیرصاحب قبل قامت ہونے کے باوجود سواری کے لیے شوخ جانور پیند کرتے سے نہوں نے کہا محوریاں میرے یال میت بیری میں ال محور سے کاسو دا کروانے کی کوش کروں کا میں ایک کا میں ایک کا میں ایک کا ایک کا میں دا المالية چودهری رمضان کے ایک میز سال آوار دی انتخال! انتخال! بھی ادھر آنا!'' لیکن افضل رمضان کی <del>اواز سننے سے پہلے</del> کھائی پر سے کودکر گھوڑے کی باگ

گاؤں کی طرف موڑ چکا تھا۔

جب رمضان ، و لابیت شاہ کے گھوڑے کی باگ پکڑے ہوئے اپنے گھر کا رخ كرر ہا تفانو افضل گھوڑ ہے كواصطبل ميں چھوڑ كرا بني حويلي ہے باہر اكلا۔

اس نے پیرصاحب کود مکھے کر کہا '' پیرصاحب! السلام علیم!''

پیرصاحب نے گرمجوشی سے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا ' ' بھٹی چو دھری ہم دریتک تمہارا گھوڑا دیکھتے رہے کیکن تم نے ہماری طرف توجہ ہی نہ دی بھی گھوڑا بھی احچھاہےاورسوار بھی احچھاہے چو دھری علی اکبریہبیں ہے؟''

' دخهیں جی، شایدا گلے مہینے آئیں'' ' چو دھری رحمت علی کہاں ہیں؟''

''وہشہر گئے ہوئے ہیں ،شام تک آ جا کیں گے''

رمضان نے کہا'' پیر جی! بڑے چودھری لڑکوں کی باتوں میں وخل نہیں دیتے

افضل جوبات کرے گا، آئیں منظر رہوگی "آگ افضل نے کہا 'کیابات ہے چودھری رمضان؟"،

پیرصاحب نے رمضان کو گور کر دیکا لیکن رمضان ایکے عالمات میں تمہید کا قائل نہ تھا اس نے کہا دوجی بات ہے کہ پیرصاحب کو تمہار اطور ایسند آگیا ہے اے تم یہ بتا و کر گوٹھ کے لیکن کا میں میں کا میں کا است کی میں میں اس کے ا

ابتم بیر بنا و کر او تھے گیا۔ او کی ایک کا داکرتے ہوئے

اس کے لیے بیالیٹ کال کی تاہم ان کے بیر ضا کہا'' بیمرے بینچ کا ہے۔''

یں ہے۔ کچھن سکھنے کہا'' بھی اب پیر جی بچے کے ساتھ تو بات نہیں کریں گے!'' افضل نے کہا'' پیر جی بید گوڑا آپ کے کام کانہیں اور ہم اسے بیجنا بھی نہیں

. مايخ"

ولایت شاہ نے کہا'' بھئی ہم ادھار نہیں کرتے ،نقد قیمت دیں گے!'' افضل فطر تأثر میلا تھا۔وہ پیر صاحب کوٹا لنے کی کوشش کر رہا تھالیکن پیر صاحب قیمت چکانے پر بھند تھے اور رمضان اور پھمن سکھے پیر جی کی و کالت کر رہے تھے غلام حید راورا ساعیل بھی گھر سے نکل آئے اور گاؤں کے لوگ بھی وہاں جمع ہو گئے۔سلیم کومجید نے خبر دار کر دیا اوروہ اپنا بازو گلے کے ساتھ لٹکائے آہستہ آہستہ چاتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔

وہاں بھی دیا۔
ولایت شاہ ان لوگوں میں سے تھے جواپی پسندگی کسی شے پر دومروں کا حق مسلیم نیں کرتے۔ان کے خیال میں یہ گھوڑا خوبصورت تقالبندااس کا سیح مقام ان کا اصطبل تھا۔وہ یہ امتر بی سنتہ کے لیے تیاری تھے کہ اس کے ساتھ افضل کے بھیجے کو درگیری ہے اور اگر بیری ڈالا گیا تو ایک معصوم لڑے کا دل دھے گا فضل اور اس کے بھائیوں کو اس کے صاب کے خوا تھا۔ اس کے علاوہ چردھری رمضان کی جان پر بی موزی تھی ۔اس کے لیے یہ بات تا تابل بر داشت تھی کہ دیو جو جا تیں۔وہ ہا تھی ۔وہ ہا تھی۔ بر داشت تھی کہ دیو جا تیں۔وہ ہا تھ

سلیم جیران تھا کہاں کے گھوڑ ہے کے متعلق بحث ہور ہی ہے کیکن اس کی طرف کوئی تؤجیز میں دیتا۔

جب ولایت شاہ کو ٹالنا بہت مشکل ہو گیا تو اساعیل نے کہا'' پیر جی! اگر اسی طرح کسی کوآپ کی گھوڑی پیندآ جائے تو آپ چے دیں گے؟''

پیر جی نے بگر کرکھا''اگر کوئی قیمت دینے والا ہوتو میں ابھی اپنی گھوڑی بیجنے کے لیے تیار ہوں ۔۔۔۔ بیخر بدنے والے کی ہمت کی بات ہے اس کی قیمت چارسو رو پہیہے۔''

اساعیل نے کہا'' اگر آپ کی گھوڑی کی قیمت حیار سو رو پیہ ہے تو ہمارے

گھوڑے کی قیمت یا پچھورو پیہے ،اگرآپ میں ہمت ہے تو خریدلیں!'' پیرصاحب کا جوش وخروش تھوڑی در کے لیے ٹھنڈارٹر گیا انوہس نے ادھرا دھر د یکھنے کے بعد کہا''اچھاتمہاری طرف سے یانچ سورو ہے کی بات کی ہوئی اگر مجھ میں ہمت ہوئی تو میں خرید لوں گا، ورنہ تمہارا گھوڑ انتہیں مبارک ہوچلو چو دھری رمضان!" بیرصاحب نے ربعتان کے کمر بی کرانی مٹی میں خیاری اٹھائی، پھے پڑھے کے بعداس پر پیونک ماری اور رمضان سے کہا وہ پیٹی اپنے کو بھے کی حیبت پر بھیر دو'' پھر پھمن نگھ کی کیے تعوید لکھ کر دیا اور کہا ''اسے آدھی رات کے وقت اپنی حویلی میں دو باکشت کر او او او او او ای اس کام سے فارغ ہو انہوں نے بھنگ یی ، افیون کھائی اور اِسٹر پر لیٹ کر تنقیق کی مند میں تھوٹس کی چند کش لگانے ہے بعدانہوں نے کہا''رمضان جہیں عربی کے گھوڑے کی پیچان ہے؟'' رمضان نے قدرے تذبذب کے بعد جواب دیا'' پیر جی! یہ گھوڑا تو واقعی عربی

نسل کاہے یہی وجہ ہے کہ وہ بیچنانہیں جاہتے۔'' ''لیکن اب او وہ بیچنے پر تیارہو گئے ہیں''

'' نہیں پیر جی ، ان کاخیال ہے کہ آپ قیمت سے ڈرجا کیں گے۔اس کیے انہوں نے یا پچے سوسنا دیا ہے۔''

ہوں ہوں ہے ، پیر جی نے اچا نک اٹھ کر پیٹھتیہوئے کہا'' میں پانچے سورو پیاپنے جوتے کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔'' ''ہاں پیر جی،پاپٹے سورو پیہآ پ کے لیے کیاچیز ہے!'' ''اچھاجا وَ،ان ہے بات کی کرو، میں سبح گھوڑے کواچھی طرح دیکھوں گا،اگر اس میں کوئی نقص نہ ہواتو میں کل ہی پاپٹے سورو پیا دا کروں گا۔''

برگدے درخت کے نے لوگ ایسی تک جن تنے رمضان کا پیر موضوع بحث تھا۔
اس کے موٹا ہے اس کی موٹھوں کی لیبانی اور اس کی دستار کے طرک برخت تھا۔
اظہار ہور ہاتھا جو دھری رمضان جما گیا ہو آگا تھے ھری رحت علی ماں ہے؟" اس
نے کہا
جو دھری رحت علی نے تو یا کے جاتا ہے گاتا ہوئے گئے ہوئے کہا" کیوں جو دھری
کیابات ہے؟"

رمضان نے کہا'' مجھے پیر جی نے بھیجاہے''

اساعیل نے کہا'' بھئ ہم نے پیرصاحب کو قیمت بتا دی ہے'' رحمت علی نے کہا'' بس کی قیمت؟''

اساعیل نے کہا'' ابا جی! رمضان کا پیرآیا ہے، وہ سلیم کا گھوڑاخرید ناجا ہتا ہے افضل نے اسے بہت ٹالالیکن میہ بھنگ کا نشہ بہت بُرا ہوتا ہے میں نے تنگ آ کر کہا کہا گھوڑا خرید نے کاشوق ہے تو لا وَیا بی سورو پیا پیر جی میں کر چیکے سے چل کہا گر گھوڑا خرید نے کاشوق ہے تو لا وَیا بی سورو پیا بیر جی میں کر چیکے سے چل دیے۔ اب انہوں نے رمضان کو آپ کے یاس بھیجا ہے معلوم ہوتا ہے کہاس نے دیے۔ اب انہوں نے رمضان کو آپ کے یاس بھیجا ہے معلوم ہوتا ہے کہاس نے

اور بھنگ ملادی ہے۔''

رمضان نے اساعیل کو جواب دیے کی بجائے رحت علی کی طرف متوجہ ہوکر
کہا''چودھری جی اراجہ کے گھر موتوں کا کال نہیں ہے۔ پیر جی کہتے ہیں کہ وہ جی آ
کر گھوڑے کو دیکھیں گے اور اگر گھوڑے ہیں کو اُنقص نہ ہوا تو وہ کل ہی آپ کو پانچ سورو پیدا واکر دیں گا اپنی خلاف کی بہت کھی ہا ہے۔ پانچ سورو پید کیا چیز ہے!''
مورو پیدا واکر دیں گا انہیں خلاف کی بہت کھی ، پانچ سورو پید کیا چیز ہے!''
پر تھوڑی دیر کے لیے ساٹا جھا کا لین اسائیل نے قبضہ لگا ہے ، وہ کے کہا" چودھری
رمضان! چے ہو ہوگئی ہینگ پی جہتھا ہے ہیں جا اسائیل ایم ہرایک کا قداتی نہاڑ ایا
رحت علی نے اسانیل فوڈ انجے ہوئے کہا" اسائیل ایم ہرایک کا قداتی نہاڑ ایا
کرو!" پھر وہ چودھری رمضان! اگر کو اُن خودہ کو اور دی کا وہ دو کو کا کر دکھا

رحمت علی میہ کہہ کرمسجد کی طرف چلا گیا۔ سلیم دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ پچھ دیر پہلے اسے اس بات کی تسلی ہوگئ تھی کہ بلاٹل گئی لیکن رمضان کی باتیں س کراس کا چہرہ پچرمرجھا گیا۔

افضل نے سلیم کی طرف دیکھا اور پھرا ساعیل کی طرف متوجہ ہوکر کہا''اساعیل ولئے اسلیم کی طرف متوجہ ہوکر کہا''اساعیل و تنین ولئے میں بیسے بہت ہے اگروہ ضدیر آگیا تو بیری بات ہوگی سلیم دوتین بارروچکا ہے!''

اساعیل نے کہا''ارے بیرمضان کی ہاتیں ہیں'' غلام حیدرنے کہا''نہیں اساعیل ،سائیں اللّٰدرکھا کہتاہے ، کہ پیرصاحب کا اگر سسی چیز پر دل آ جائے تو وہ پییوں کی پروانہیں کرتے انہوں نے ایک کتا ساٹھ

رويے میں خرید لیا تھا۔"

اساعیل نے اٹھ کرسلیم کے گند کھے کہا تھے کہوئے کہا" بیٹا! تم فکر نہ کرو اول قوض تک پیر جی کا نشدار جائے گااورا گراس نے پیکوراخریدی لیا تو میں پانچ سورو بے بیل بہارے لیے وہ کوڑ الاؤں گا کہ دنیاد کیھے گ! آپ سلیم نے ان کا ہاتھ جیکتے ہوئے کہا تنہیں میں اپنا کھوٹا نہیں دوں گا۔

الله المرابع ا

رات کے وفت چونکہ دا دا اور چچا بیہ وعدہ نہ کرسکے کہوہ صبح پیر جی کواصطبل کے قریب نہیں آنے دیں گے،اس لیے سلیم نے کھانا نہ کھایا۔

WW WW

دادی اماں جے سلیم کوچوٹ لگنے کے بعداس گھوڑے سے بے حدنفرت ہو پکی تھی اب'' کالے منہ والے پیر''اور رمضان کو برا بھلا کہنے کے بعدا ساعیل او رافضل کوکوں رہی تھی۔

چودھری رحمت علی اپنے فیصلوں کی بڑی تختی سے پابندی کیا کرتے تھے اوران کا آخری فیصلہ یہی تھا کہ اگر ولامیت شاہ نے خود اپنا ارادہ تبدیل نہ کیا تو وہ گھوڑا

فروخت کرنے پرمجبور ہوں گے۔

ماں، دا دی اور چیوں کے اصرار کے باوجود سلیم نے کھانے کو ہاتھ نہ لگایا۔وہ چیکے سے اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا۔

پیے ہے۔ ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے۔ کا تناوردو دور بلونے کے لیے اٹھیں اوسلیم
کی ماں کواس کا خالی پسر نظر آئی وہ الالٹین ہا تھے۔ یہ کا کرا دھر ادھر تلاش کرنے
گی سلیم کی چی نے اٹھی کی و جگایا۔ اسامیل لالٹین کی کہ اسلیم کو دکھا تا ہوں اور لاولا' جیلو تہ ہیں
سلیم کو دکھا تا ہوں۔'' میں مسلیم کی ماں نے چیل گیا گیا گی ہیں ہوگا؟''
سلیم کو دکھا تا ہوں۔'' میں اسلیم کی ماں نے چیل گیا گیا گی ہیں ہوگا؟''

''چلومیں تہمیں دکھا تا ہوں مجھے ڈرہے کہ رات اسے سر دی ندلگ گئ ہو!''
سلیم کی ماں اور چیاں مزید سوالات بوجھے بغیر اساعیل کے ساتھ چل پڑیں۔
اساعیل نے مویثی خانے کے اندر داخل ہوکر انہیں لالٹین کی روشنی دکھائی ،سلیم
گھوڑے کے سامنے کھر لی میں بیٹھا چچلی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سور ہاتھا۔سلیم
کی ماں مامتا سے مغلوب ہوکر آگے بڑھی لیکن گھوڑے کے تیورد کھے کراسے بیچھے ہٹنا
پڑا۔

اساعیل نے کہا'' بھانی جی آپ آگےمت جائیں اس وفت گھوڑااپنے ما لک کی

رکھوالی کررہاہے یہ مجھے بھی سلیم کے قریب نہیں جانے ویتا۔''

« دسلیم! سلیم!! ماں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہااورسلیم جیسے خواب میں بول رہا تھا''نہیں نہیں ، بیمیراہے ، بیمیراہے۔

وں میں میں میراہے، میمیراہے۔ ''سلیم!سلیم!!'' ماں کی آواز حلق میں اٹک گئی اس کی آٹھوں میں آنسوالڈ

ائے۔ سلیم ابھی تک مثلب کی حالت میں بیز بیز اربا تعالی آگیا" کیا ہور ہاہے

ملیم المجی کارنی و در المان المجی کارنی و در المحال المحید المحید المحید المحید المحید المحید المحید المحید الم يهان؟"ال ليركه 

«سليم شايدساري رات يبال رباع-"

افضل آگے بڑھا گھوڑے نے نتھنوں ہے'' کھررکھرر'' کی آواز نکالی اوراس کے جسم کے ساتھ مررگڑنے لگا۔افضل نے سلیم کو جنجھوڑ کر جگایا اورا ٹھا کر <u>گلے</u> لگالیا۔ اس کے بعد ماں اور چیاں اسے یکے بعد دیگرے سینے سے چمٹار ہی تھیں۔ جب بیگھر میں داخل ہوئے تو دا دی اماں با ہر نکلنے کے لیے اپنا جوتا تلاش کررہی تھیں سلیم کو دیکھتے ہی انہوں نے کہا'' ہے ہےا یسے پیر کوخدا غارت کرے ہمیرا بیٹا سارى رات سردى ميں بيشار ہاہے!"

اس کے بعد سلیم کو کم از کم اس بات کی تسلی ہو چکی تھی کہ خاندان کی بھاری

اکثریت ال کے ساتھ ہے۔

نماز کاوفت ہو چکا تھاسلیم کی ماں نے اس سے کہا" بیٹا!اب وضوکر کے نماز پڑھو اور خدا سے دعا کرو"اور سلیم نماز پڑھنے کے بعد انتہائی عجز وانکسار کے ساتھ دعا مانگ رہا تھا" یا اللہ! میر الگوڑا نہ جائے یا اللہ رمضان کے پیر کی بھٹک کا نشہ اتر جائے۔"

جائے۔"
اس کے بعدوہ دیتر کر لیٹ گیا اے نیند آگی وہ سہا نے اور میٹھے سینے و کیورہا تھا
وہ اپنے گور لے بیسوار تھا اور اے کیوں کے لیائے تھیں ہے گزیر نے والی
میکٹرنڈ یول پر بیما تھا۔ سلال کے اس کے درج تھے وروہ ایس کہہ رہا تھا"
ویھو پیرا کھوڑا ان کے اس کے درج تھے وروہ ایس کہہ رہا تھا"

دیکھوپیر انگوزال میں میں انسان کے گھرے آرہا ہوں" رسایم انسان کے گھرے کہا جسلیم اجلدی چلو، رمضان کا پیرتنہا را گھوڑا دیکھنے آ کی روشن آرہی تھی مجید نے کہا جسلیم اجلدی چلو، رمضان کا پیرتنہا را گھوڑا دیکھنے آرہا ہوں"

سلیم اس کے ساتھ ننگے یا وَں اصطبل کی طرف بھا گا اتنی دیر میں ولایت شاہ حویلی کے بھا گا اتنی دیر میں ولایت شاہ حویلی کے بھا تک میں کھڑا اس کے دا داسے با تیں کر رہا تھا۔۔۔۔۔وہ کہہ رہا تھا ''چودھری میں نے آ دمی روپےلانے کے لیے بھیجے دیا ہے۔''

اساعیل نے جھک کرسلیم سے کان میں کہا" بیٹا! فکر نہ کرو، میں نے پیر کاعلاج سوچ لیا ہے ہے جا کراسی طرح آنکھیں بند کر سے کھر لی میں بیٹھ جاؤ!" سلیم نے سرایا التجابن کر کہا" پھر کیا ہوگا چیا ؟" '' پھر پچھنیں ہوگاانشا ءاللہ پیر جی خالی ہاتھ جا کیں گےبس ابتم جلدی کرو!'' سلیم بھا گنا ہوااصطبل میں چلا گیا۔ چودھری رحمت علی نے کہا'' چلیں بیٹھک میں بیٹھتے ہیں''

. رمضان نے کہا'' پیر جی ذرا گھوڑا دیکھنا جا ہے ہیں''

چودھری رحمت علی نے افضل کوآواز دی لیکن اساعیل نے آگے براھ کرکہا

"ابا جی! نظل بابر چارہ کا نئے کے لیے چلا گیا ہے۔ ۔ میں دکھا دیتا ہوں

پیر جی کو کھوڑ کے اور پیر کی اور پیر میں جی میں میں اور پیر کی اور پیر

پیر بی رمضان کے ساتھ اسٹی میں واقع ہوئے کھوڑے نے انہیں دیکھر کان کھڑے کر اسٹی اسٹی اسٹی ان قب کھوڑوں کی حربی اسٹی اس کھیا ہے میں اہر تھا اس قدران سے دورر ہنا پیند کرنا تھا اور اس کھوڑ کے ساتھ اس کی ویسے بھی نہیں بنی تھی اسامیل دروازے ہے آگے ندیز صار مضان نے کہا'' پیر جی کھوڑا ذراخطر ناک

پیر جی نے کہا'' بھی ہم نے بڑے بڑے خطرناک گھوڑے دیکھے ہیں، بید کیا ہے؟''

پیر جی بے تکلفی ہے آگے بڑھے۔معاًان کی نظر سلیم پر پڑی وہ چچا کے ارشاد کی نغمیل میں آنکھیں بند کیے کھر لی میں بیٹھا تھا''ارے بیکون ہے؟''پیر جی نے کہا رمضان نے جواب دیا'' بیہ چودھری رحمت علی کا پوتا ہے اور بیگھوڑا بھی اسی کا پیر جی نے کہا" ارسے بھائی میتو بچوں کے ساتھ بھی ہلا ہوا ہے، اسے کون خطرناک کہتاہے۔"

پیر جی ہے پروائی ہے آگے اورانہوں نے سلیم کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا'' کیوں برخور دار۔۔۔!''

کہا''کیوں برخوردار۔۔۔!' پیر جی اپنانقر ہ اور اندر سے ایک ایک کو باتھ لگا نے کی دریقی کد گھوڑے نے ان کے فرید سینے کا فالتو گوشت جو چلتے وقت اوپر نیچے اچھا کرتا تھا، کیے دائتوں کی گردنت

اساعیل نے جب بیمحسوں کیا کہ معاملہ نداق کی صدیے آگے گذر چکا ہے تو اس نے آگے بڑھ کر گھوڑے کے نتھنے پر مکاما را ۔ گھوڑے کے دانتوں کی گردنت ڈھیلی ہو گئی اورولایت شاہ ہے ہوش ہوکر گر بڑے۔

تھوڑی در میں ساری حویلی گاؤں کے مردوں عورتوں اور بچوں کے بھرگئی پیر جی کو پانچ چھ دمیوں نے بڑی مشکل سے باہر نکال کر جاریائی پر ڈال دیا کوئی آدھ گھنٹے کے بعد پیرصاحب کو ہوش آیا اور اتنی دریمیں قریباً تمام لوگ کے بعد دیگر ہے

# ان کے جسم کا زخم خور دہ حصہ دیکھ چکے تھے۔

دردی شدت اور آدمیوں کے جوم میں پیر جی نے اپنے آپ کوتر بیب المرگ سمجھ کرمر بدوں اور مجاوروں سے وصیت کی کہاس گاؤں میں میر اجنازہ خراب ہوگا، مجھے خوراً میر ہے گھر پہنچا دو۔ چنانچہان کے حکم کو تعیل کی گئی اور انہیں چاریائی پر ڈال کران کے گاؤں پہنچا دیا کہا ہے گئی اور انہیں چاریائی پر ڈال والیت شاہ کوئی ڈیر ھومہینہ بستر پر پڑے رہے۔ ان کے مربیدان کی تیار داری کے لیے جا اس حقوق کی تھے اور کا تیک ان کے حاصے اس واقعہ کی جاتے کو کہ تھے اور کا تیک ان کے حاصے اس واقعہ کی جاتے کو میں کہا تو اب بالکل کیا کرتا تھا۔

اس واقعہ کے ایک جفتہ جور فی میں اور بیگر نڈریوں پر گھوڑے کو بھار ہا تھا۔

اس واقعہ کے ایک جفتہ جور فی میں اور بیگر نڈریوں پر گھوڑے کو بھار ہا تھا۔

اس واقعہ کے ایک جفتہ جور فی میں تون اور بیگر نڈریوں پر گھوڑے کو بھار ہا تھا۔

#### \*\*\*\*

شب برات کی آمد آمد تھی سکول کے پاس ہی ایک دکاندار پہلجھڑیاں، پٹانے ،اور
آئش بازی کا دوسر اسامان نمائش کے لیے رکھ دیا کرتا تھالڑ کے آدھی چھٹی کے وقت
حلوائی کی دکان پر دھاوالو لئے کی بجائے پٹانے وغیرہ خرید کرچلایا کرتے تھے سلیم
نے اپنے جھے کے پیسے مجید کے حوالے کردیے تھے اوروہ آدھی چھٹی کے وقت چند
پٹانے ،چھچوندریں اور پہلجھڑیاں وغیرہ خرید لایا تھا۔

آدھی چھٹی کے بعداردو کا گھنٹہ تھااور ماسٹر کی غیر حاضری میں لڑکے شور مچار ہے تھے مجید نے آتش ہازی کا سامان اپنے بستے میں ہاندھ رکھا تھالیکن سلیم اسے و بکھنا چاہتا تھا مجید ہار ہارا پنا بستہ اس کے ہاتھ سے چھین کر ڈیسک کے اندر رکھتالیکن وہ پھر نکال لیتا۔

سلیم کے بائیں ہاتھ کے ڈیٹک کر الاٹھ ہوٹا کرتا تھا وال نے اپنی جیب سے ایک پہلچوڑی زکالی اور دائے آگ لگا کرتمام لڑکوں کواپئی طرف متوجہ کرلیا۔ سا کہ میں سے الکہ یہ میں اس کا کرتمام کر کا کرتمام کرکھا کے ساتھ کے میں اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کا کہ

سلیم نے بھی اس کی دیکھا دیکھی مجید کے بہتے ہے ایک جہوری زکال کراہے آگ لگا دی ایک اور اور کے نے ان کی تقلید کی اور تعوری دیر میں کمرے کے اندرکئی

مجلجوریاں جائیں میں معلوم ہوتا ہے ان کے اندر بیا ہواکوئلہ مجرائے!''

سلیم کوافسوس ہوا کہ بیہ بات اسے پہلے کیوں نہیں بتائی گئی تا ہم اس نے ایک چھچھوندر نکال کرارشد کو دکھاتے ہوئے کہا''ان کے اندر کوئلہ نہیں ہے میں نے گئ لڑکوں کو چلاتے دیکھاہے!''

''لا وَمِيْنِ تَنهِينِ دِكِها تا هون!''

سلیم نے چیجچھوندرارشد کے ہاتھ میں دے دیاں نے ادھرادھر دیکھے کراطمینان کے ساتھ دیا سلائی جلائی اوراس کے ایک سرے کوآگ لگا دی۔

کمرے کے باہر ہیڈ ماسٹر صاحب اردو کے ماسٹر سے کہدرہے تھے، کہآپ دہر ے آتے ہیں اور لڑ کے سب سے زیا دہ آپ کی گھنٹی پر شور مجاتے ہیں۔ لڑ کے واقعی بہت شور مجارہے تھے ہیڈ ماسٹر کی حجمٹر کی کے بعد ار دو کے ماسٹر نے ا نتہا کی غیض وغضب کی حالت میں کمرے کارخ کیالیکن جونہی انہوں نے کمرے میں یا وَں رکھاا رشد نے بدخواجی کی حالت میں چیچھوندر چیوڑ دی۔ مچیچھونڈر پہلے *میزیو گر*ی، پھر دروا زے کا رخ گیااُوراس کے بعد ماسٹر صاحب کی ٹانگوں میں جا چیپی۔ ماہر صاحب چیل اچیل کراپنی شکوار جھاڑنے لگے بیہ نظاره د کيولان که ايک دوسر سات کي چيچي مند چيپا کرمننے لگا۔ چیچھوندر سے چھا رحاصل کرتے ہی ماسٹر صاحب ایکے یاؤں واپس مڑے ہیڈ ماسٹر صاحب نے اپنا بید ہلاتے ہوئے سوال کیا" ییس کی شرارت ہے؟" حسی نے جواب نندیا

ہیڈ ماسٹرنے دوبا رہ گرج کرکہا'' نتا ؤ!ورنہسب کوسز ادوں گا!''

لڑے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے

آگے بیٹھنے والےلڑکوں کومعلوم نہ تھا کہ بیچیچھونڈرٹس نے چلائی ہےاور پیچھے بیٹھنے والے جن لڑکوں کومعلوم تھا، انہیں بیسلی تھی کہ ہیڈ ماسٹر کا غصبا گلی قطار کے چند لڑکوں سے باز بری**ں** کے بعد ختم ہو جائے گی ۔اس لیےوہ خاموش رہے۔ارشد نے ملتجی نگاہوں ہے سلیم کی طرف دیکھا اورسلیم کی مسکرا ہے ہے اس کی تسلی کرا دی۔ مجید نے اپنا بستہ ڈبیک سے اٹھا کر گود میں رکھ لیا پھرا دھرا دھر دیکھنے کے بعد ہتش بازی کا سامان نکال کر ڈبیک کے اندر چھیا دیا۔

ہیڈ ماسٹر نے چند مرتبہ اپنا ہید ہوا میں اہر ایا پھر لڑکوں کو کھڑا ہونے کا تھم دیا اور

ایک سرے سے مار پییٹ شروع کر دی۔

بلونت سکھا گلے ڈیسک پر بہتھا ہوا تھا، ان کیے سب سے پہلے اس کی باری آئی ہیڑ ماسٹر سے تھم پر اس کے انتہائی ہے سی کی حالت میں اپنایا تھا آگے کر دیا۔ پہلا بید کھانے سے بلود وہ جلانے لگائیں جی ماسٹر بی نہیں جی میں نے تھیں جلائی لیکن

کھانے کے بیاروہ چلانے الاہیں ہی ، اسٹر بی ہیں ہی ہیں ہی جات ہوں ہے۔ اس جلال میں ماسٹر صاحب اس کی ہیں ہیں جلال میں ماسٹر صاحب اس کی ہیں میں منظم کے لیے تیار نہ سے آیا تھ برد صادبات میں بیان جب منسا تا ہوا بید آیا تو

اس نے ہاتھ بیجے ہٹالیا بیرونیک رافالار کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا کا اور کا کا اور کا کا اور کا کا ا ''ماسٹر جی میں نے نہیں جلائ ، ان لڑکوں سے یو چھے ہے!''

''نو بتاؤ کس نے چلائی ہے؟'' ہیڈ ماسٹر صاحب کا بید پھر ایک بار ہوا میں سنسنا ہے پیدا کرنے لگا'' ہاتھ بڑھا ؤورند!''

بلونت سنگھ نے کاغیّا ہوا ہاتھ پھر آگے کر دیالیکن جب بید آیا تو اس کا ہاتھ خود بخو دیچھے ہٹ گیابید دوسری مرتبہ ڈیسک پر لگا اور ہیڈ ماسٹر صاحب کا غصہ جنون کی حد تک پہنچ گیا۔

ایک طرف سے سلیم کی سہی ہوئی آواز سنائی '' ماسٹر جی میں۔۔۔ میں نے

چېچوندر\_\_\_"

''تم؟''ہیڈ ماسٹرنے چونک کرکہا درجہ ''

"ادهرآو!"

ارشد کے کہنا جا ہتا تھا لیکن اس کی آواز طلق میں اٹک کررہ گئی سلیم آئے ہوئے کہ میں میلے کیوں نہیں میڈ ماسٹر کے سامنے کو امو کیا ہیڈ ماسٹر کے سامنے کو امو کیا ہیڈ ماسٹر کے اپنا اس کے اپنا تھا کے کردیا۔ کے بعد دیگرے چوبید مسلیم نے بھوائی دیگر نے جو بید رسید کرنے کے بعد ویک وال میں میں اٹھا کے کردیا۔ کے بعد دیگر نے چوبید رسید کرنے کے بعد ویک ویک ان کی جانے دو وال اتھے جھال رکھ تھا اس کے موت جھنچے ہوئے ہاتھ آگے کر ان کی جانے دو وال اتھے جھال رکھ تھا اس کے موت جھنچے ہوئے

تصاوروه گردن جھکانے کی بجائے گئی بازر حکر بیٹر مامٹری طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ ایک گستاخی تھی تم از تم اردو کا ماسٹر جو ہیٹر مامٹر کے قریب کھڑا تھا، اسے بہت بڑی

گستاخی مجھتانھا۔اگر سلیم ایک ہار ' دنہیں جی۔۔۔۔ مجھے معاف کر دو جی'' کہد دیتا تو یہ معاملہ مقم ہوجا تالیکن اس کی ہمت اور جراُت کوایک چیلنج سمجھا گیا۔

مجیر، ارشد کی طرف دی کی رہا تھا اس کی آنگھیں انگاروں کی طرح سرخ تھیں، اگر اس کے بس میں ہوتا تو ارشد پر بھو کے شیر کی طرح حملہ کر دیتا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کے متعلق مشہورتھا کہ اول تو وہ کسی کو مارتے ہی نہیں لیکن جب مارنے پر آتے ہیں تو ہوگا کہ وہ کہ اول تو وہ کسی کو مارتے ہی نہیں لیکن جب مارنے پر آتے ہیں تو ہیں آرشد کو یقین تھا کہ وہ آدھی درجن یا ایک درجن کے حساب سے بیدرسید کرتے ہیں ارشد کو یقین تھا کہ وہ سلیم جیسے لڑے لیے آدھی درجن کانی سمجھیں گے لیکن جب ہیڈ ماسٹر نے آدھی سلیم جیسے لڑے لیے آدھی درجن کانی سمجھیں گے لیکن جب ہیڈ ماسٹر نے آدھی

درجن بوری کرکے قدرے تو قف کے بعد پھر بیدا ٹھالیا تو ارشد کی قوت برداشت جواب دے گئی اس نے مجید کی طرف و یکھامجید نے انتہائی حقارت آمیز لہجہ میں کہا'' تم بز دل ہو''اورارشد کی رگ ویے میں جیسے بجلی دوڑگئی وہ چلایا'' ماسٹر جی! سلیم ہے قصورہے چینجھوندر میں نے حلاائی تھی۔'' ہیڈ ماسٹر صاحب کابید رک گیا اور آرشک کے بڑھ کرسلیم سے قریب کھڑا ہو گیا۔ ہیٹہ ماسٹراوراردو کا ماشٹر انتہائی پریشانی کی حالت میں ایک دوسر کے کی طرف ویکھنے ورتم جوت جو ما ميزوارش في ارشدي طرف و يحيي مو الله « سلیم کو معلوم ہے جو ایس نے چلائی تی مجید کو تھی معلوم ہے بہت سے الوكول كومعلوم بي آكي الوجيد المستعمل ا ارشد کی آواز بیٹرگئی اوراس کی آنکھوں میں آنسو جرآئے ''کیوں مجید؟''ہیڈ ماسٹرنے اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا ''جی۔۔''سلیم نے جلدی سے مڑ کرمجید کی طرف دیکھا اوراس کی نگاہوں

نے مجید کے ہونٹو ں پرمہر لگا دی۔

ہیڈماسٹرنے کہا'' بتاتے کیوں نہیں؟''

مجید کی خاموثی پر رام لال نے کہا'' ماسٹر جی!ارشدنے حیلائی تھی''



لڑکوں کی او تع کے خلاف ہیڈ ماسٹر پچھ دیر ہے حس ترکت کھڑے سلیم اورارشد
کی طرف دیکھتے رہے ان کے دل میں غصے کی جگہ پریشانی نے لے لی تھی انہوں
نے کہا'' تم بہت نالائق ہوارشد ،اورسلیم تم ۔۔۔تم میرے ساتھ آؤ!''

سلیم ہیڈ ماسٹر کے بیچے کمرے سے باہر اکلا اور صی میں سے گز رنے کے بعد ونتر میں واغل ہوا۔

ونتر میں واغل ہوا۔

ہاتھ پھیرتے رہے اور کیا میزی دوسری طرف ان کے ساتنے کھرا رہا بالآخر انہوں نے سلیم کا طرف و بیان کا شوق تھا؟''

سلیم کا موت رہا ہیڈ ماسٹر کھا جب کے بھر کیا تھے کا شوق تھا؟''
سلیم کا موت رہا ہیڈ ماسٹر کھا جب کے بھر کیا تھے نے جبوت کیوں بولا؟''

سلیم خامون ما ہیڈ ماسر معاجب نے جرکیا اُتم نے جبوتے کیوں بولا؟" سلیم نے جواب دیا ہی میں مورور میں کا اور ارشد ہے ایسے ایس لگائی تھی،

بلونت منگھ بے قصور نظار '' ''دلیکن تم نے ارشد کو بچانے کی گوشش یوں ک؟''

''ارشدنے جان ہو جھ کرشرارت نہیں کی،اس کا خیال تھا کہ چیچھوندر کے اندر مسالے کی بجائے بیاہوا کوئلہ بھراہے۔''

''ادھرآ وَ!''مَاسٹرصاحب نے ہاتھ سےاشارہ کرتے ہوئے کہا

سلیم میز کے او پر سے چکر کاٹ کر ہیڈ ماسٹر کے قریب کھڑا ہو گیا۔

''اپنے ہاتھ دکھا وَ!''

سلیم نے دونوں ہاتھ آگے کر دیے ہیڈر ماسٹر صاحب افسوس اور ندامت کے ساتھ اس کے ہاتھوں پر بید کے نشان دیکھنے کے بعد بولے ''تم اچھے لڑ کے دکھائی دیتے ہو،معلوم ہوتا ہے کہ خدانے تمہارے ہاتھا چھے کاموں کے لیے بنائے ہیں مبھی بھی ایک اچھا کام کرتے وفت انسان کے ہاتھ زخمی بھی ہو جاتے ہیں تمہیں آج کی مارکا افسوس آؤنہیں؟"

الى ماروا و ين الله المراه ال

# \*\*\*\*

گرمیوں کے دنوں میں بعض لڑکے چھٹی کے بعد گھروں کا رخ کرنے کی بجائے نہر پر چلے جاتے ، یہ نہر سکول سے کوئی تین فرلا نگ دورتھی دونوں کناروں پر شیشم ، جامن اور آم کے درخت تھے ۔ لڑکے درختوں کی چھاؤں میں کبڈی کھیلتے اور جب اس سے اکتا جاتے نو نہر میں چھلا گئیں لگا دیتے ۔ ٹھنڈے پانی میں اچھی طرح کھٹھرنے کے بعدوہ باہرنکل کر پھرکوئی کھیل شروع کردیتے۔
میٹھر نے کے بعدوہ باہرنکل کر پھرکوئی کھیل شروع کردیتے۔
میٹھر نے کے بعدوہ باہرنکل کر پھرکوئی کھیل شروع کردیتے۔

پانی میں کودتے اور دوسرے کنارے کوچھوکرواپس آنے میں ایک دوسرے پرسبقت لےجانے کی کوشش کرتے۔

جب آم اورجامن کینے کاموسم آتانہر کے کنارے رونق میں اضافہ ہوجا تا۔ آم بہت سے بکا کرتے تصاور جامن ہرخص مفت اتا رکرکھا سکتا تھا۔

بل کے پاس نہر کی ایک جھوٹی کی شاخ کلی تھی۔ چونکہ اس کا پانی کم گہرا تھا۔ اس لیے چھوٹی عمر کے لڑکوں کا اس جگہ جوم رہا کرتا تھا۔

ے بروں ہو ہے۔ ایک دین مجیر ورخت پر چرھ کر جامن ا تارز ہا تھا کئی لڑ کے جھولیاں تانے نیچے

کوڑے تھے جب وہ کی ٹاٹ کو چھاکا دیتا تو لوٹ کے جھولیاں بھیلا کرکرتے ہوئے جامن دیو چنے کی کوٹ کر کے جو کالوان کی جھولیوں سے باہر کر پڑتا اے وہ نیچے

يدر دن لح

جامن کے دوسرے درختوں پر بھی چنداڑ کے چڑھے ہوئے تھے اور ہر درخت کے پنچے بچوں کی ٹولیاں موجودتھیں۔

سلیم چندلڑکوں کے ساتھ نہر میں نہار ہاتھا۔ مہندر تیر نانہیں جانتا تھا اس لیے بھی مجھی کنارے پر اگی ہوئی گھاس پکڑ کریانی میں چند ڈ بکیاں لگالیتا اور اس کے بعد کنارے پر کھڑا ہوکر دوسر سےلڑکوں کی طرف دیکھنے لگتا۔

کندن لال نہر سے باہر نکل کرمہندر کے قریب کیڑے پہن رہاتھا کہ وہن سکھ کوشرارت سوجھی اس نے پیچھے سے دیے یا دس آکرا سے دھکا دے دیا کندن لال نے سنجھنے کے لیے مہندر کاسہارالیا اوراس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں لڑکھڑ اتے ہوئے

یانی میں آرہے کندن لال تیرنا جانتا تھا اس کیےوہ کسی حادثے کے بغیر با ہرنکل آیا مہندر سنگھ کو یانی میں ہاتھ یا وَں مارتے اورغو طے کھاتے دیکھ کرلڑ کے شورمچانے لگ سلیم اس وفت کنارے ہے یانچ حیوگز دورتھاوہ تیزی سے تیرتا ہوااس کی طرف بڑھامہندرنےاسے قریب آتا د کیچے کریانی کے ساتھ جدوجہد کاارا دہ ترک کر دیا اور ا پنے دونوں ہاتھاں کی طرف پڑھا دیے سلیم پروفت اس کا ہاتھ نہ پکڑسکا اوروہ ایک لمحہ کے لیے بانی میں جب پر گیا۔ " ۋوب كيا --- فوب كيا --- مهندر ۋوب كيا ا" لڑے شور كيا رہے تضاحیا کے مہندر سکھ باتھ یا آب مانتا ہوا کا کی سطح پر ظاہر ہوا ورسلیم نے اس کے سرے بال پیٹر کیا ہے طاقت اور تجربے ی ضرورت تھی مہند ان پر واقع کی خالت میں بینے ہاتھاس کی گردن میں ڈال دیے ار دونوں یانی میں ڈ بکیاں کھانے لگے چندغو طے کھانے کے بعد سلیم کا ہاتھ کنارے کی گھاس تک پہنچ گیا اتنی دیر میں مجید، بلونت سنگھاور دوسر بےلڑکے درختوں سے اتر کراس طرف بھاگ رہے تھے۔ بلونت سنگھ نے اپنے بھائی کا نام سنتے ہی آٹھ دیں فٹ او ٹجی ٹہنی ہے جھلا نگ لگا دی تھی کیکن ان کے پہنچنے ہے پہلے سلیم مہندر سنگھ کوخطرے کی ز د ہے با ہرلا چکا تھا۔ یا نی ہے با ہرنکل کراپنے ہوش و حواس پر قابو مایتے ہی مہندر سنگھ نے کندن لال کی طرف دیکھااوراہے گالیاں دینے

مجیداوربلونت سنگھ سی تمہید کے بغیر کندن لال پر میل پڑے۔ پچھاورلڑ کوں نے

تبھی ان کی تقلید کی اس پر ابتدائی حملهاس قند رشد بد تھا کہ کندن لال کوصفائی کاموقع ہی نہ ملا۔۔۔۔اور جب لڑکوں کے ہاتھ ذراست ہوئے تو اس کی آوازاس کے قابو میں نتھی۔۔۔۔سلیم نے لڑکوں کوا دھرا دھر دھکے دے کراہے بیجانے کی کوشش کی و ہ چلاتا رہا۔ارےاسے کیوں مارتے ہو دھکا دینے والانو موہن سکھ تھالیکن سلیم کی چخ و پکار کی صرف ای وقت قابل توجه جھا گیا جب کندن لال اچھی طرح پٹ چکا تفا\_\_\_\_ بھر جب و تا سنگھ کی تلاش شروع ہو کی تو وہ عالب تفار ا گلے دن جب سلیم سکول ہے واپس آئے ہوئے مہندر کے گاؤں ہے گز ررہا تفاقواس نے ایک مکان کے توبید کی کرایا 'جیو لیا می ان کہی تھی کہ اے خرور لالا ا

د <u>يکھتے ہوئے کہ</u>ا" ننہيں مہندر <del>پھر ہی !"</del> بلونت سنگھ نے سلیم کا دوسرابا زو بکڑتے ہوئے کہا'' چلوناسلیم ہمارے آم بہت میٹھے ہیں سے کہتا ہوں میری ماں نے تمہارے لیے بہت ہے آم رکھے ہوئے ہیں مجيدتم بھی چلو!"

مجید کچھے کہنے کو نھا کہ مہندر کی ماں دروا زے میں نمودا رہوئی اورسلیم او رمجید کی طرف غورہے دیکھنے کے بعد یو چھا' دہتم میں ہے سلیم کون ہے؟'' پیشتر اس کے کہلیم جواب دیتامہندرنے کہا'' مال بیہ ہے سلیم بیہ ہمارے گھر

نہیں آتا تھا''

مہندر کی ماں نے آگے بڑھ کر پیار سے دونوں ہاتھ سلیم کے سر پرر کھ دیے اور کہا'' بیٹا جیتے رہو۔ میں آج تمہارےگھر بھی گئی تھی چلوتھوڑی درمیرے گھر بیٹھو پھر ھے جانا اور بیج''اس نے مجید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا'' تمہارا بھائی ہے نا، بیٹا تم تبھی چلو۔۔۔۔تم سب چلو!'' تھوڑی در بعدسلیم اور اس کے گاؤں کے باقی کڑیے مہندرے مکان کے صحن میں جامن کے درخت کے نیچے بیٹھ کر بے تکلفی ہے آئم کھا ہے تھے۔مہندر سکھ کی بہن جواس کے دو سال چیوٹی تھی، چند قدم دو رکھڑی ان کی طرف و کیے رہی تھی ۔ دو تین اس کھانے کے بعد جب ملیم ٹوکری سے بہٹ کر دور بیٹھ گیا تو مہندری ماں نے آکے بوضو کو اور کے ایک آئے ایک آئے ایک آئے دیے ہوئے کہا" یہ کما ڈیٹا سلیم نے اس کے ہاتھ ہے آم لیا کم سن وی نے آگے بڑھ کر ٹوکری ہے ا یک اور آم نکالتے ہوئے کہا" یہ بھی بہت میٹھاہے،لو!"'

۔ ساتھیوں کی ہنسی نے سلیم کوقدرے پریشان کر دیالڑ کی نے تامل کے بعد پھر کہا" لونا! پچے کہتی ہوں، بہت میٹھا ہے۔''

لڑکی کی ماں نے کہا" کے لوبیٹا! بیتمہاری بہن ہے۔"

سلیم نے لڑکی کے ہاتھ سے آم لے ایا اوروہ خوش ہوکر یولی " تمہارانا مسلیم ہے

" إن ا " اسليم في آسته سے جواب ديا

"ميرانام بسنت ہے!"

سليم خاموش ر مإلڙ کي پچھيوچ کريو لي"تم نے مہند رکونهر سے نکالا تھانا؟" سلیم کی خاموشی پرمہندر نے جواب دیا '' ہاں بسنتی! اس نے مجھے نکا لا تھا۔اسے

مينهم ميشح آم دونا!"

ے اور ہا: اور کی نے جب نے دو آم افکال کرنے کے کوئی کرد کے میس میں بہت کھا چا ہوں'' اپنے عذر بیش بیائی

سلیم نے عذریش کیاے

سلیم کے افکار پر بسنت نے مایوں ہو کر اس پھر ٹوکری میں رکھ دیے اور پچھ سوچنے کے بعد بھائتی ہوئی مکان کے اندر جلی ٹی جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ تحلکصلا کرہنس پڑ کے لیکن لاک ان کی جسی مصلا پروا ہوگر ڈیا دینے پر اصرار کررہی تھی اس کی ماں نے کہا" پیگی! بھائیوں کوکڑ یا نہیں دیا کرتے۔"

#### \*\*\*

جولائی کامہینہ تھااسکول میں گرمیوں کی چھٹیا ں ہو چکی تھیں ایک دن سلیم گاؤں کے باہرہم کے باغ میں جاریائی پر لیٹا گہری نیندسو رہا تھا، ایک کتاب اس کے سر ہانے ریٹری ہوئی تھی، مجید بھا گتا ہوا آیا اورسلیم کے بازو پکڑ کرجھنجھوڑتے ہوئے

سلیم نے چونک کراس کی طرف دیکھا اوراس کابا تھے جھٹک کر پھر آ تکھیں بند کر

''ارے پوئتی اٹھتے ہویانہیں؟''

''مجید کے بچے تنگ نہ کرو!''سلیم کروٹ بدلتے ہوئے بڑ بڑ ایا۔

''ارےا مُحتے ہویانہیں؟''

سليم نے جواب دي الياب الله الله الله الله

مجیر نے چار پائی کو ایک طرف سے اٹھائے ہوئے " ایک۔۔۔۔۔ دو۔۔۔۔ تین " کہااور سلیم رصلتا ہوا نامین پر آرہا۔وہ خضینا کے ہوکرا ٹھا اور اس

یاس کوئی اور کا مرات چیز نہ یا کورونوں ما تعوال کی اموں کی سولی ہوئی تحلیاں لے کرمجید کے چیجے بھا کا محید می ایک اور جی دوسر سے درخت کی آز کرا پنے آپ کو

بچارہا تفالیکن جب لیم ہے آیک ورفعت کی نے ہے دو پچے آم اٹھا لیے تو وہ چلایا ارے شہرو!ادھر دیکھو!!

''ادھر میں بعد میں دیکھوں گا''سلیم نے بیہ کہتے ہوئے ایک آم اس کی طرف دے مارامجید نے درخت کی آڑ میں جھپ کرایئے آپ کو بیجالیا۔

''ارے، میں تمہارے دوست کو لے کرآیا ہوں''مجید نے پھر درخت کی اوٹ سے سر نکالتے ہوئے کہا'' مجھے معلوم ہے''

''ارے تمہارے چیچےارشد کھڑاہےا دھردیکھو!''

ارشد کا نام سن کرسلیم نے جلدی ہے چیچے دیکھا اوراس کا غصہ پریشانی اور مسرت کے ملے جلے جذبات میں تبدیل ہو کررہ گیا وہ آم اور گھلیاں زمین پر

کھینک کراپنے ہاتھ حجھاڑنے لگا۔

" بھی خوب سوتے ہو" ارشدنے آگے براہ کرمسکراتے ہوئے کہا

''نہیں میراخیال تھا کہ مجید بلا وجہ تنگ کر رہاہے۔اگرتم جگاتے تو میں شاید تمہاری آواز سن کر بی اٹھ بیٹھتا'' بیر کہ کرسلیم نے مالی کوآواز دی'' دیکھو مالی سیندوری اور گولے آم جھاڑ کر بانی میں ڈالولیکن ظہر و پہلے ان کے کیا کھانا لے آؤ!''

ارشدنے کیا 'جھائی کھانا تو میں گھرے کھا کرچلا تھا''

"ا چايان تياكان دا"

سلیم الی کی طرف خود و ایسان کی آم اناروو! اسلیم الی کی طرف خود و انار کر کر ایسی کی انار کر کر می انار کر کر می

دیے تھے،اب کسی اور درخت سے اتار دیتا ہوں!"

' دنہیں! ہم دوسرے باغ میں چلتے ہیں!''

مجیدنے کہا' دسلیم!اگرارشدکو بہت ہی ایجھے آم کھلانا چاہتے ہوتو چلوسادھوکے باغ میں چلتے ہیں اس کے آم ہمارے سیندوری اور گولے سے بھی اچھے ہیں۔''

مالی نے کہا" ہاں جی او بیے آم سارے علاقے میں کسی باغ کے جیس" سلیم نے کہا" دلیکن وہ دورہے!"

' دہم پیدل نہیں جا ئیں گے ،گھوڑوں پر آ دھ گھنٹے کا راستہ ہے''

سلیم نے بوجھا" کیوں ارشد گھوڑے پرسواری کرلوگے؟"

'' بھئی بچے یو چھوتو مجھے آ دموں سے زیا دہ گھوڑے کی سواری کا شوق ہے کیکن تمہارےولایت شاہ والے گھوڑے سے ڈرتا ہوں!'' سلیم نے کہا'' اب میرا گھوڑاشرارت نہیں کرتا، پھربھی تمہارے لیے مجید کی گھوڑی ٹھیک رہے گی۔ مجیدتم چیاافضل کی گھوڑی لے لو!" کڑا کے بی دھوپ اور ای مے ساتھ فضب کی تھمس تھی آرشد کے ساتھ گھر کا رخ کرتے ہوئے لیم اور مجید دونوں کے محسول کر ہے تھے کہ ایک گری میں شاید افضل کوڑی بروار کا کا اماز تا شاہدی ہے۔ بچا افضل حویل کے درواز ہے سامنے برائی درخت کے نیے کھا ٹ پر بیٹھا ہیر روٹھ رہاتھا۔اس کے قریب دوسری جاریائی پرشیر سکھ لیٹا ہوا تھا۔ چبورے کے دوسرى طرف اساعيل كے كرد آ ٹھ دى آ دى بيٹھے ہوئے تھے۔ پچھ دير گفتگو كے ليے موزوںالفا ظسو چنے ہے بعد سلیم افضل کے قریب جا کھڑا ہوا۔افضل کسی لفظ پر رکا اورسلیم نے جھک کر کتاب پر نگاہ ڈالتے ہوئے اس کی اصلاح کر دی اور پھر اپنی

اور سیم نے جھک کر کیاب پر نگاہ ڈانتے ہوئے آگ گیا ہ کھانیوں کی کتاب شیر سنگھ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا:

''لو چائم بھی پڑھو!'' شیر سنگھ نے بے تکلفی سے کتاب کھولی اورافضل کی طرف دیکھ کرمسکرانے لگا۔ سلیم نے کہا'' چچاعینک لگالونا ؟'' ''نہیں بھی گرمی ہے، مجھے ایسے ہی پڑھنے دو۔ پرسوں عینک سے آنکھیں دکھنے گئی تھیں ہے ہے خواہ نخواہ میر ہے دورو پے خرچ کراد ہے!'' ''اچھا چچا پچا پڑھونا!''

"کون بات کیں ا''ان ف بے روائی ہے جا بدیا سلیم نے نصل را ف متعلم مرکز کیا '' بچا بی اور آئیس کور کی باہر لے

''اس گرمی میں!خبر داراہے ہاتھ لگایا تو!اپنے گھوڑے کو دن میں دوبا رنہلاتے ہواو رمیری گھوڑی میں جیسے جان ہی نہیں!''

'' پچا!شہر سے میرا دوست آیا ہے باغ میں انچھے آم مالی نے جھاڑ کیے ہیں اور ہم سا دھو کے باغ میں جانا چاہتے ہیں''

مساد حوے ہاں من جاماحیا ہے ہیں۔ '' دوست کے لفظ کامنہوم افضل سے زیادہ کون سمجھتا تھا۔اس کے لہجے میں

اچا نک ملائمت آگئی''کہاں ہے تمہارا دوست؟اس نے سوال کیا

"وه کھڑاہے" سلیم نے ارشد کی طرف اشارہ کیا

"ارے پڑھے لکھے لوگ دوستوں کی آؤ بھگت اسی طرح کیا کرتے ہیں؟ آؤ

بھئادھرآ ؤ!"

ارشدچبوترے پر چڑھ کرجھجکتا ہوا آگے بڑھا

· 'بيڻھ جا وَبيثا!''

ارشدشر ماتے ہوئے افضل کے قریب بیٹرگیا

"جاوَ سليم شريت لاوَا" [] الآلا " تي ميس شير في في ليا ہے۔"

.ن یں کے پان پاریا ہے۔ ''بھی ن کل پیاس جلدی لگ جاتی ہے جائو سلیم!''

سليم بحا كما محاشر بت العالم الاستداريك كاس بينا ريا-

انضل نے کہا تھیں بڑوروا کوڑے کی مواری آتی ہے تا ہیں؟"

ارشدنے جواب دیا جی بہت معمول وہ کی جی کا وں سے سریض اباجی کے

لیے گوڑا بھیج دیتے ہیں تو میں سواری کر لینا ہوں لیکن گوڑا اگر شریر ہوتو میں اس کے

پاس نہیں جا تا ابھی تک مجھے اچھی طرح سواری نہیں آتی ۔''

''سلیم تمہیں سکھا دے گالیکن پہلے دن جماری چھوٹی گھوڑی پرسواری کرنائم ڈاکٹرشوکت کے لڑکے ہونا؟''

درجي،

'' بھٹی وہ تو ہمارے بڑے مہر بان اور بھائی جان کے دوست ہیں ۔سلیم!اپنے دوست کے لیے گھوڑے کی زین اچھی طرح کس دینا۔''

''بہت اچھا چیا جان!''

سلیم اور مجید تھوڑی دیرییں گھوڑوں پر زینیں ڈال کرآئے۔ جب وہ سوار ہور ہے تھے تو افضل نے کہا'' دیکھو بھٹی گھوڑوں کو تیز نہ چلانا تمہارا ساتھی انجان ہے اور آج گرمی بھی بہت زیا دہ ہے شام تک شاید آندھی یا ہارش آئے، اس لیے جلدی آنا!''

" بہت امجھا بھا جان ابہ علای آئیں گئی۔

ہائی میں بھی کر اور ارشد نے گوڑوں کی رہنیں اتار کرانہیں درختوں
کے ساتھ بالدروریا۔ مالی سے آپ لے کہائی میں ڈال دیا اورخورنہر میں
نہانے گئے۔ نہانے کے جلاانہوں نے نہر کے لنارے بیٹور آپ کھائے اور بچھ
ادھرا دھری بالیمن کہا تھے دیے ہے۔
عبد کوئی دنوں کے جلا افتال کی گھوٹی پیٹوری کا موقع ملا تھا۔ اس نے چیکے
سے اٹھ کر گھوڑی پر زین ڈالی اور اس پرسوار ہوگیا۔

'' کہاں جارہے ہو؟''سلیم نےسوال کیا '' ذرا چکرلگا تاہوں آؤتم بھی!''

سلیم نے جواب دیا' ' نہیں بھئی میں گھوڑے کونہیں بھگاؤں گا' 'لیکن جب مجید نے قریب ہی ایک کھیت میں گھوڑی کو بھگاتے ہوئے دو تین ہاریانی کی کھائی کے اوپر سے چھلانگ لگا کرارشد سے دا دحاصل کی توسلیم اپنے فیصلے پر قائم ندرہ سکا ،اس نے جھٹ سے اپنے گھوڑے کولگام لگادی اور زین کے بغیراس پرسوارہوگیا۔

ارشدکے لیے دوسواروں کا مقابلہ دلچیں سے خالی نہ تھاوہ جیرت ز دہ ہوکران کی

طرف د کیے رہا تھا۔۔۔۔باغ کے مالی نے اس کے قریب آ کر کہا'' بھی! تم بھی جِرُّه جا وَا نِي گھوڑی پر۔۔۔۔!'' ارشدنے بظاہر باغبان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت محسوں نہ کی تا ہم اس کے لیے تماشائی کی حیثیت میں کھڑا رہناصبر آ زما تھا۔تھوڑی دیر بعد سلیم نے اس کے قریب آکر کہا" اوشد آوئم بھی! یہ طوری سے شہیں ہے آج تم اس کو بھا کر ديچھو،آئنده بين تنهين اپنا ڪوڙا ديا ڪرو لڳا-" ارشد نے جواب دیا" میں تہاری طرح تکی پیٹے پرسواری میں کرسکوں گا" ''اچھانو بیں تاہیں زین ڈاک دیتا ہوں نیے کتے ہوئے کیم اپنے کھوڑے ہے کو دیر ااوراس کی باک او شد کے باتھ جی دے کر گھوڑی پر زین ڈال دی۔ تموڑی دریمیں بیٹون بات ہے کے فاصلے پایک مطامیدان میں کھوڑے بھا رہے تنے ارشد کچھ در گھوڑی کوسر پہٹ دوڑائے سے گھبرا تا رہالیکن جلد ہی اس کی جھجک دورہوگئی۔تا ہم جب کوئی کھائی سامنے آتی توایئے ساتھیوں کی تقلید کرنے کی

ججک دورہوی ہے ہم جب لوی تھای سامنے ای تواہی سامیوں ی تعلید تر لے ی بجائے گھوڑی کوروک لیتا۔ایک مرتبہ اس کی گھوڑی اس کی کوشش کے ہاو جو دایک چھوٹی سی کھائی پرسے کودگئ ۔اس سے اس کا حوصلہ بڑھ گیا۔

''سلیم! بھئی بیگھوڑی تو بہت اچھی ہے''اس نے خوش ہو کر کہا سے میں بیٹ

''دیکھا!تم یونهی گھبراتے تھے'' شام کے قریب اگر جددھوں کی تیز

شام کے قریب اگر چدھوپ کی تیزی کم ہو چکی تھی لیکن جس پہلے سے بھی زیادہ تھا اوراس کے ساتھ ہی مغرب کے افق پر آندھی کے آثار نمودار ہور ہے تھے۔سلیم

نے گھوڑاروک کرکہا''مجید!ادھردیکھو،آج آندھی آئے گی۔چلواب گھرچلیں!'' مجیدنے اس کے قریب پہنچ کرانی گھوڑی سے اتر تے ہوئے کہا'' فررا گھوڑوں کا پسينه و ڪھ جائے تو جلتے ہيں ور نه چياافضل خفا ہو گا۔'' ارشدنے کہا'' بھئ مجھے دیر ہوجائے گی،چلو!" سليم نے کہا" تے آئ مال الله فالل الله فالله و منهیں بھی ایمن کھر میں بتا کرنہیں آیا۔اباجان خفاہوں گئے۔ مجید نے کہا " تم فکرنہ کروہ کی تہیں اپنے کھوڑے پر بٹھا کر پیوڑ آئے گا۔'' سلیم نے اس بات کی تا تندی کی آباں ارشد میر کھواڑی ہم گاؤں میں جھوڑ دیں گے اور پھر میں تنہیں انٹے المان کی الشہور آؤں گا۔ ارشداس بات ہے مستون ہوگیا تھوڑ کی دینیز کے تنارے کھوڑوں کوتا زہ دم ہونے کاموقع دینے کے بعد علیم اور ارشد یک زبان ہو کرمجید کواس بات کا قائل کرنے کی کوشش کررہے تھے کہا ہتمہاری گھوڑی کاپسینہ ہو کھ چکاہے،اس کیے دیر نہ کرو اور مجید ہر با رانہیں یہ کہہ کرنال رہا تھا کہ ابھی شام ہونے میں کانی در ہے۔ ا تنی جلدی کیوں کرتے ہو۔۔۔۔چونکہ مغرب کی طرف گھنے درختوں کی اوٹ تھی، اس لیےوہ افق پرِ اکٹھے ہونے والے گر دوغبار کی رفتار کاصیح اندازہ نہ لگا سکے لیکن

> اچانک سورج حیب گیااور باغبان نے آواز دے کر کہا: ''بھی آندھی آگی!تم اب جلدی گھر پہنچو!'' سلیم نے کہا''چلوارشد،ہم جلتے ہیں!''

سلیم اورا رشدجلدی ہے سوار ہو گئے ۔وہ زیا دہ دورنہیں گئے تھے کہمجید بھی سر پیٹ گھوڑی دوڑا تا ہوا ان کے ساتھ آ ملا۔ پچی سڑک پر تقریباً ایک میل نتیوں ایک ساتھ گھوڑے بھاتے رہے۔اس کے بعد جب وہ کھیتوں میں سے گزرنے والی پگڈنڈی پرازے نوسلیم نے اپنا گھوڑا آگے کرتے ہوئے''ارشدتم میرے پیچھے رہو اور مجیدتم اس کے پیچے درو۔ کی آگا اس کے پیچے درو۔ کی آگا کی اس کے پیچے درو۔ کی کھائی آتی، پیڈیٹری پر وہ مجود کی کھائی آتی، سلیم ارشد کوجر وار کردیتا۔ آندی سے باعث فضایرتا ریکی مسلط ہورای تھی۔مغرب کست کتا کاون، در انتها در انتها کی در انتها کی با دلول یک رویش مور ب "ارشد ذراستحل کرفیتوانسیا کی بران کی طرف دیستے ہوئے کہا اور گھوڑے کی رفتار ذرا تیز کر دی۔وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ انہیں آندھی نے آ گھیرا۔ابتدائی جھو تکے زیادہ شدید نہ تھے لیکن گر دوغبار کی تاریکی میں ان کے لیے راسته دیکهنامشکل هوگیا \_ارشد جلا ر مانها ''بهائی مجھے پچھنظر نہیں آتا!'' مجید پیچھے سے اسے تسلی دے رہا تھا'' تم اطمینان سے گھوڑی پر بیٹھے ہو، تیمہیں

سیدهی گھر لے جائے گی۔'' اچا تک ہوااس قدرتیز ہوگئ کہارشداڑتے ہوئے تکوں سے بیچنے کے لیے بار بارا پی آنکھیں بند کر لیتا۔

۔ تھوڑی دیر بعد با دل کی گرج سنائی دی اورموٹی موٹی بوندیں گرنے لگیں سلیم نے ایک بڑکے درخت کے بنچے گھوڑا روک لیا اوراس کے پیچھے آنے والی گھوڑیا ں خود بخو درک گئیں ۔

'' رک کیوں گئے؟''مجیدنے کہا

سلیم نے کہا'' ذراگر دبیٹہ جائے تو چلتے ہیں'' ارشد نے دونوں ہاتھوں کہتے اپنی آئی جیس ملتے ہوئے گئی آواز میں کہا'' ہاں

ار سارے رور کی جورہ ہے رہاں ۔ بھی ذرائشہر جا دامیر کی اسلسیں مٹی ہے بھر گئی ہیں۔ جھے پھے ظرفیس آتا!''

با دل کی گری کے ساتھ موسلا وصار بارش ہونے گئی۔ گردھوڑی دریہ میں بیٹھ گئ لیکن ہوااور بارش کی تیز کی ہر کھانیادہ ہوئی گئے۔

ارشد کھے کہنے کو تھا کہ اچا تک ہا ہے اور آئے گئے ایک باند درخت کا تنا اوٹ کریڑ کے درخت کے اوپر گرا اور آئ کی ٹہنیاں آپنے ساتھ سمیٹتا ہوا زمین پر آ رہا۔

گھوڑے ایک خوفناک آہٹ سے بدحواس ہوکرادھرادھر بھاگ نگلے۔ سلیم اور مجید فوراً اپنے اپنے جانوروں پر قابو پالیالیکن ارشد کی گھوڑی چند قدم دور نکل گئی۔ پیشتر اس کے کہوہ اپنی بدحواسی پر قابو پاکر ہاگ تھینچنا، ایک درخت کی جھکی ہوئی شاخ سے اس کاسر شکرا گیا۔

جب سلیم اور مجیداس کی مد دکو پہنچہ وہ زمین پر ہے ہوش پڑا تھا۔ دونوں بیک وفت گھوڑوں سے کو دیڑے اورارشد!ارشد!! کہتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گئے۔ سلیم نے اس کاسرانی گودمیں لے لیا بجل کی چک میں اس نے دیکھا کیارشدکے

ما تنے سے خون کا فوارہ چھوٹ رہا ہے۔اس کے خون کا ہر قطرہ منجمد ہوکررہ گیا۔ایک ثانیہ کے بعدوہ چلایا ''ارشد! ارشد!!''اوراس کی آوا زحلق میں اٹک کررہ گئی۔اس نے انتہائی ہے کسی کی حالت میں مجید کی طرف دیکھا۔مجید نے جلدی سے اپنی پگڑی ا تاری اور کس کراس کے سریر کیبیٹ دی۔ سوالات اورکی انتجاؤل کے ساتھ سلیم اپنے ان احساسات کی ترجمانی بھی کرچکا تھا كتم يزے اورتم سب يح يجھ ہو،تم بہت چھ كرسكتے ہو، بنا وات كيا كيا جائے ، بنا و اب ہم کیا رہے ہیں؟ اس اور جید نے اللہ اور جید ا باك يكرو، مين المحوالية حاتها أو كرفس العبارا ون تم يهان سيد عشرجا كر ڈاكٹر صاحب كوبلالا ؤ \_ حَيْھونَى گھوڙى كوجائے دو، وہ خود بخو دگھر پينج جائے گی۔'' سلیم نے اچا تک میمحسوں کیا کہاس میں غیر معمولی قوت آ چکی ہے وہ جلدی ے مجید کی گھوڑی کو باگ ہے بکڑ کرلے آیا مجید نے ارشد کوا ٹھا کر گھوڑی پر ڈال دیا اور پھرسلیم کا سہارا لے کراس کے بیچھے بیٹھ گیا۔ایسےطوفان میں ایک ہے ہوش سأتھی کوآگے بٹھا کرلے جانا آسان ہات نہتھی کیکن مجید کی جسمانی قوت کام آئی۔ اس نے ارشد کے بیچھے بیٹھ کرایک ہاتھ سے اسے اپنے سینے کے ساتھ چمٹالیا ووسرے ہاتھ میں باگ تھام لی اور کہا ''مسلیم! تم اگر وفت پر ڈاکٹر صاحب کو لے

آئے تو تمہارے دوست کی جان چکے جائے گی۔"

سلیم نے بھاگ کراپنے گھوڑے پر چھلانگ لگا دی لیکن چند قدم دورجا کروہ مجید کی طرف مڑااور کہنے لگا'' دیکھومجید! بیزخمی ہے،اسے احتیاط سے گھر پہنچانا میں ڈاکٹر صاحب کولے کراہمی آتا ہوں!''

مجید نے جواب دیا''ارشد میراجی دوست ہے سلیم تم فکر نہ کرو، جلدی جاؤا'' سلیم نے کسی و قف کے بغیر کھوڑ ہے کوالیٹ لگاری سلیم نے کسی و قف کے بغیر کھوڑ ہے کوالیٹ لگاری سلیم نے کسی و قب کے ساتھ محاک رہا تھا ہے گئے اور بارش کے سامنے اپنی گردن جھا کے پوری قوت کے ساتھ بھاگ رہا تھا ہے گئے اور بارش کے سامنے اپنی گرون جھا کے پوری قوت کے ساتھ

### \*\*\*\*

سلیم اپنی زندگی میں شاید پہلی ہا رائنہائی شجیدگی،خلوص اور درد کے ساتھارض و
ساکے اس مالک و مختار کے حضور میں التجائیں کر رہا تھا جو زندگی اور موت پر قادر
ہے۔ ہرسانس کے ساتھاس کے دل سے بید عائیں نکل رہی تھیں ''یا اللہ! ارشد ک
جان بچامیر ہے مولی اس پر رحم کر۔ بیمیری غلطی تھی، اسے اس کی سزانہیں ملنی
چاہیے''سلیم کویقین تھا کہ خدا اینے نیک ہندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے اس لیے وہ

کههر ما تفا'' یاالله! میں تیرا نیک بندہ بنوں گا میں آئند ہنما زاورروز ہ قضانہیں کروں گامیں ارشد کوبھی تیرانیک بندہ بننے پر مجبور کروں گا۔ یا اللہ! اس کے ماں باپ اے پیار کرتے ہیں اس کا حجومٹا بھائی اس کی منھی بہنیں ہیں اگر وہ ۔۔۔۔؟" سلیم کی م تکھوں سے آنسوابل پڑے اسے بارش و آندھی ، کیچڑ اور یانی کا حساس تک نہ تھا۔ كھوڑاكى باركرتے كرتے بچاليان سليم الاقا كم ندي \_ ارشد کے مکان کے تریب بیٹنج کروہ گھوڑے ہے اس صحن کا پھا تک اندر سے بند تھا۔ سلیم لیے معواکٹر جی اوا کٹر جی ایا کہ کہا چند آوازی ویل کیکن اس نے محسول کیا که بارش اور آندهی کے شور میں اس کی آواز زیادہ دور جیس جاسکتی۔ چند بار يها تك كوده كادرين المعالم المعالم إلى كياكوه بها تك كي ساخون مين باته وال كر اندری کنڈی کھول ساتا ہے چینا تھے معمول کو اس سے بعد اس نے کنڈی کھول لی اور اس کے بعد بھا تک ہوا کے زورے خود بخو دکھل گیا۔سلیم گھوڑے کی باگ بکڑے صحن میں داخل ہوا۔ کمروں کے اندر بجلی کے لیمپ روشن تھے اور در پچوں اور دروازے کے شیشوں سے روشنی برآمدے میں آرہی تھی۔ ''ڈاکٹر جی! ڈاکٹر جی!!''سلیم نے آوازیں دیں۔

کمرے کا دروازہ کھلا اور کسی نے باہر نکل کر برآمدے کی بتی کا بٹن دباتے ہوئے کہا''کون ہے؟''

یہ ارشد کا نو کر تھاسلیم کو اس نے ارشد کے ساتھ گئی بار دیکھے الیکن آج ایک نو وہ یری طرح کیچڑ میں لت بہت تھا ، دوسرے ا**ں** کی آمد غیرمتو قع تھی۔سلیم نے کہا'' نوکرنے جواب دیا'' ڈاکٹر جی بیہاں نہیں!''

'' کہاں ہیں؟''سلیم نے بدحوا**س ہو**کرسوال کیا

''وہ یہاں سے تین کو*ں دو را یک گاؤں میں مریض کود کیھنے گئے ہی*ں''

" تو مين وبال جاتا بول إ گارون كانام كيا جي؟

" گاؤں کا نام ہے۔۔ بھئ مجھے یا دنہیں آتا۔ ارشد و یا دنھالیکن وہ بھی کہیں

غائب ہے شایدوہ کہیں باہر ہے ہی ڈاکٹر صاحب کیسا تھ چلا گیا ہے۔گھر کے لوگ

'' بھی اول نو گھر والوں کومعلوم نہیں ہوگا اورا گر انہیں معلوم ہوبھی نونم ایسے طوفان میں وہاں کیسے پہنچو گے اور پھر ڈاکٹر صاحب ایک مریض کو چھوڑ کرتمہارے ساتھ آندھی اور ہارش میں کیسے چل رٹریں گے۔تم اندر آ جاؤ۔گھوڑے کوستون کے ساتھ باندھ دو،شایدتھوڑی دریمیں مجھے نام یا دآ جائے۔بھلا سانا م ہے اس گاؤں

کا۔وہاں چودھری رحیم بخش رہتاہے،وہ اسی کے علاج کے لیے گئے ہیں۔'' <sup>د دن</sup>نگل والاچو دهری رحیم بخش؟''

''ارے ماں بھئ ننگل \_ برا اننگل!''

''میں جاتا ہوں!''سلیم نے گھوڑے کی رکاب میں یا وَں رکھتے ہوئے کہا۔

''بھی! میں نے تہمیں ارشد کے ساتھ کئی بار دیکھا ہے دیکھوا گرتم ننگل جاؤنو ڈاکٹر صاحب سے کہنا کہا گر ارشدان کے ساتھ ہے تو وہ گھر میں کسی کے ہاتھ پیغام بھیج دیں۔گھروالے بہت پریشان ہیں!''

ارشدى مال نے باہر نكلتے ہوئے كہا "كون ہے غلام على!"

"جی ایک لڑکا ہے ڈاکٹر جی کوبلا آنا کھا ایک ان کے پیچے جارہا ہے۔ میں نے اسے اس کے پیچے جارہا ہے۔ میں نے اسے اس معلق کم دیا ہے۔ اگروہ وہاں ہوائق ڈاکٹر صاحب ہمیں خبر کر دیں گے!"

ارشدن ال في المالية المرادية المالية المرادية المالية المالية

ارشدی ماں نے فررا کا کے پیٹے سال بھی کی روٹی میں غور ہے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا'' بیٹا! تنہیں ایسے طوفان میں ڈرٹیس لگا۔ کھر میں کوئی بڑا آ دی نہیں تھا؟"

سلیم نے کوئی جواب نید باارشد کی ماں نے کہا'' تمہاراکون بیارہے؟''

سلیم نے متنذ بذب ہوکر جواب دیا" جی میرے بھائی کو گھوڑے سے گر کرچوٹ ''گئے ہے!''

''اچھابیٹا جاؤ!خداہے تندرئی دے''

سلیم نے کہا" جی ارشد کے متعلق آپ فکر نہ کریں۔ اگر وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ نہ ہواتو پاس ہی ایک اور گا وس میں اپنے ایک دوست کے ہاں ہوگا۔ میں شیح ہونے سے پہلے آپ کواس کے متعلق اطلاع دوں گا!"

'"تم ارشد کوجانتے ہونا؟''

''جی وہ میرے ساتھ پڑھتاہے''سلیم نے بیہ کہہ کر گھوڑے کوایڑ لگا دی۔ کھیت، پگڈنڈیاں اور دیہاتی راستے پانی میں چھے ہوئے تھے۔ ہوا کی تیزی کسی صد تک ہم ہو پی تھی لیکن بارش اسی طرح تھی۔ سلیم کوراستہ تلاش کرنے میں زیادہ وقت محسوس نہ ہوئی۔ اس علاقے کا کوئی درخت ایسانے تھا جس کی تصویر اس کے ذہن پر تقش نہ تھی۔ اس آٹھ دیں میل کے زریجے میں وہ اپنے گھوڑے پر کئی بار کیکر لگا چکا تھا۔

جب و گاؤں میں وافل ہوانو موسلا دھار بارش معمول ہوتا باندی میں تبدیل ہو چی تھی ۔ تا جم گاؤں کی گلیا لا مضال میں۔ اس نے ایک مکان کے درواز سے پر دستک دی اندر سے ایک گیا ہے جو ایک اس بیاں ہے مکالوں میں بناہ لینے والے کتوں نے اپنی ای جی جے اس میں بال بال اور دھیو عمر کا ایک آدی

دروازه کھول کربا ہر لکلا۔

سلیم نے اس کے سوال کا انتظار کیے بغیر کہا'' چودھری رحیم بخش کا مکان کہاں ہ''،

''اس گلی کےموڑ پر کپی ڈیوڑھی والا اس کا مکان ہے!''

'' بھی ذرامیرے ساتھ چلوشہر سے ڈاکٹر صاحب ان کے گھر آئے ہوئے ہیں۔ میں ان کی تلاش میں آیا ہوں!''

''چلو!'' دیباتی بیکہ کرسلیم کے آگے چل دیا۔ ڈیوڑھی کے سامنے پہنچ کراس ار'' میں این کا دیکار دیا''

نے کہا'' بیہ ہےان کا مکان!''

ڈیوڑھی میں ایک آدمی چاریا گی پر بیٹا حقد پی رہاتھا، دیماتی نے اس سے کہا۔" بھی فضل دین! ڈاکٹر صاحب بیبیں ہیں تا؟" " ڈاکٹر صاحب بیٹھک میں ہیں اور بیگوڑے پر کون ہے؟ آ وَ بھی ! گوڑا اندر لے آ وَابارش میں کیوں کھڑے ہو!" سلیم نے کہا ' دنہیں جھے جلاتی ہے تم قارا ڈاکٹر کھا حب کو بلادو!" سلیم نے کہا ' دنہیں جھے جلاتی ہے تم قارا ڈاکٹر کھا حب کو بلادو!"

''ہاں! ان کے رائے کو جو ہے آئی ہے۔ تم جلدی ہے باری نبیں!'' نوکر بھا گ کا عدر چلا گیا تھوڑی در میں وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں لیپ

قااورای کی الرات الحالی نے!

('کون ہے؟ 'زائر نے سوارے کیا گیا ہے کہا۔

سلیم نے کھا'' ڈاکٹر جی آپ جلدی سے میرے ساتھ چلیں ،ارشدزخی ہے!'' ''ارشدزخی ہے!لیکن تم کون ہو؟''

''جی میں سلیم ہوں!ارشد آج ہمارے گاؤں آیا تھا۔وہ ہمارے ساتھ گھوڑے پرسوارتھا کہاس کاسر درخت ہے گرا گیا میں شہر سے ہوکرآیا ہوں!''

"اب کہاں ہے ارشد؟"

''جیوہ ہمارےگھر میں ہےآپ جلدی سیجئے''

ڈاکٹرنے نوکر کی طرف متوجہ ہو کر کہا'' بھٹی تم جلدی سے میرے لیے چو دھری صاحب کا گھوڑا تیار کر دو!'' سلیم نے کہا'' ڈاکٹر صاحب! گھوڑا تیار کرنے میں دیر ہو جائے گی، آپ میرے پیچھے بیٹھ جائیں ،ہم ایک بل میں وہاں پہنچے جائیں گے ۔ارشد بیہوش ہے۔'' ڈاکٹرنے گھیرا کرکہا<sup>د د</sup>کھیرو! میںا پنا تھیلالے آق<sup>0</sup>!'' ڈاکٹر صاحب نوکر کے ہاتھ سے لیمپ چھین کراندر بھاگے اور آن کی آن میں ا پناتھیلاا ٹھالائے۔ ''لایئے تھیلا مجھے ہوئے ''سلیم نے ڈاکٹری طرف ہاتھ یوسے کھا۔ واکثر صاحب نے پھے کے بغیر تھیا اس کے ہاتھ میں والے دیا۔سلیم نے کھوڑے کوڈ یوڑھی کی سیرھی کے قریب لاکر کھڑا کر دیا اور ایک رکال سے اپنایا وَ ا تكالتي موت كها الميال وكان الماركات الموليا وال رهار ميري يحيد بيرمائي!" نوكرنے كہا'' بھى قائز جاجب لا كار بينى دواور خود يہيے بينى جا ؤ۔'' سلیم نے کہا'' ڈاکٹر صاحب ا<del>ں وقت رستی بی</del>جا ن سکیں گے'' ڈاکٹرسلیم کے پیچھےسوار ہو گیااورسلیم نے گھوڑے کوموڑ کرایڑ لگادی۔ ڈا کٹرنے کہا'' بھئ! ذراسنجل کرچلو!''

''جی آپ فکرندکرین'' ''جی آپ فکلته ی دادکشد ادم سرمخزانه سدالان سر حدار می سلیمه ز

گاؤں سے نگلتے ہی ڈاکٹر صاحب کے مختلف سوالات کے جواب میں سلیم نے مختصراً ساری سرگزشت بیان کردی۔

ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا'' کیاتم ہمارے گھر میں سیبتا آئے ہو کہار شدزخی

۔''<u>؟</u>

'' جی نہیں ،ان کاخیال تھا کہارشد آپ کے ساتھ ہے۔اس کیے میں نے انہیں ىرىشان كرنا مناسب نەسمجھا۔" ''تم نے بہت اچھا کیا!'' بارش تھم چکی تھی اور با دلوں کی پھٹی ہوئی روا ہے کہیں کہیں تارے جھا تک رہے تنے۔مینڈ کوں اور جھینگروں نے آسمان سریر اٹھا رکھا تھا کتھا کہوا گھوڑا گر دن جھا کر ا پی ہے بسی کا اظہار کر دیا تھا۔ تا ہم جب بھی سلیم اے ایٹ لگا تاء اس کی رفتار تیز ہو جاتی۔گاؤں تک پینچتے پہنچتے واکٹر صاحب، تلیم کی طرح کیجڑیں کت بت ہو چکے انفل کے جداور زیوں کے ہاتھ دروازے سے باہر مرا تھا۔اس نے كور عى آبث سنتى دور المان المنافق المان ال "كِآيامون عِيا!"ال في بلند آوازين كها-

ے ایا ہوں پچا؛ 'ال ہے بت ''بہت دریر لگائی تم نے!''

" چیابین گل گئے ہوئے تھے۔ارشداب کیماہے؟"

"خدا كاشكرب كاسهوش أكياب-"

بیان بینکڑوں التجاؤں کا جواب تھا جوسلیم نے سارے راستے خداسے کی تھیں افضل نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی ہاگ بکڑلی۔

جب وہ اندر داخل ہوئے تو ارشد بستر پر لیٹا ہوا تھا اور سلیم کی ماں اس کاسراپی گود میں لے کراہے سکھے سے ہوا دے رہی تھی۔گھر کی لڑکیاں اورعور تیں اس کے

گر دجع تھیں۔

افضل کے اشارے سے تمام عور تیں دوسرے کمرے میں چلی گئیں۔ارشدنے اپنے باپ کی طرف ویکھا اور نا دم سا ہو کر ہا تکھیں جھکا لیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اطمینان سے اس کے قریب بیٹھے ہوئے کھا' دستہسوا رہنا آسان نہیں بیٹا!''

جب ڈاکٹر صاحب ارشد ہے ہے اور پر پی اید ہور ہے تھے ،سلیم نہانے کے بعد کیڑے بدل کو مجد کارٹ کررہا تھا۔

نماز کے بعد بطب وہ اسلامے مرید بین افل ہوا تو الاسلام کے اس کی طرف میت بری زگا ہول سے محمد کے کہا 'بیٹا! کہاں کے شخص ؟" "بی بین نماز کے بین کی اور کا معالم کی میں نماز کے بین کا اور کا معالم کی میں نماز کے بین کا اور کا معالم کی م

.. گفا\_

''یہافضل کاشاگر دہے گھوڑے کے سوااسے کسی چیز سے انس نہیں۔خدا آپ کے بچے کو شفادے، میں بہت پر بیثان تھا۔اب کوئی خطر ہاتو نہیں ڈاکٹر صاحب؟'' ''دنہیں خطرے کی کوئی ہات نہیں۔تا ہم کل اور پرسوں کا دن اسے آپ کامہمان رہنا پڑے گا۔تیسرے دن میں اسے گھرلے جاؤں گا!''

دونہیں ڈاکٹر صاحب! یہ بات نہیں ہوگ۔آپ کا بچہ تندرست ہونے تک ہمارے پاس مے تندرست ہونے کہ ہمارے پاس مے تندرست ہونے پرایک بکرے ک

نیا ز دینے کی منت مانی ہے۔آپ اپنے بال بچوں کو پہیں منگوالیں۔ہم اپنے مکان کا ایک حصہان کے لیے خالی کر دیں گے ، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہو گی۔اگر آپ کو میتال سے چھٹی ند ملے تو ہاراایک گھوڑا آپ کے پاس رہے گا۔ آپ اسے دن میں دوبارد کیھ جایا کریں۔'' انضل نے کہا'' ڈیکٹر صاحب الرشد کے متعلق آپ کے گھر میں بہت پریشانی ہوگ ۔اگرآپ ان کی لی سے لیے رفعہ لکھ دیں او میں ابھی بھوا ویتا ہوں!" ڈاکٹر نے کہان آپ کا بھیجا بہت سمجھدار ہے۔اس نے وہال ارشد کے زخمی ہونے کا ذکر نہیں گیا۔ بہر حال وہ اس کی غیر حاضری ہے یہ بیثان ہوں گے۔" سلیم لے کہا والر صاحب این نے ارشدی ای سے وعدہ کیا تھا کہ میں س سور ے انہیں اس باستے کا چھ دوں کا کیا ماد کا کہا ان ہے۔ آپ آگر رفتہ لکھ دیں او میں سورج نكلنے سے پہلے وہاں پہنچادوں گا!" ''تم تھک گئے ہو گے ہیٹا!''ڈ اکٹر صاحب نے شفقت آمیز کہے میں کہا۔

م طلا سے ہوتے ہیا؟ واسر صاحب سے معلقت المیز کے مالوال ہوتو سلیم کی بجائے افضل نے جواب دیا" جب دوست کی زندگی کا سوال ہوتو تھکا وٹ محسول نہیں ہوتی۔" ڈاکٹر صاحب نے سلیم کی طرف متوجہ ہوکر کہا" اچھا بیٹا! میں تہمیں رقعہ لکھ دیتا

ہوں۔میرے تھلے میں پچھ دوائیاں ہیں جن کی یہاں ضرورت ہے۔ارشد کی ماں عہمیں وہ تھلے میں پچھ دوائیاں ہیں جن کی یہاں ضرورت ہے۔ارشد کی ماں یہاں آنے مہمیں وہ تھیلا دے دے گی اسے احتیاط سے لے آنا۔اگر ارشد کی ماں یہاں آنے پر ضد کرے تو اسے کہنا کہ میں کوئی آٹھ نو بجے گھر پہنچ جاؤں گا اور شام کو آنہیں اپنے

## سأتھلے آؤں گا!"

چودھری رحمت علی نے کہا'' مجھے یقین ہے کہوہ سلیم کے ساتھ آ جا کیں گی سلیم! تم مجید کوبھی ساتھ لے جاؤ،اگروہ تمہارے ساتھ تیار ہو جا کیں او انہیں گھوڑوں پر بٹھا لینا اورخود ہاگ بکڑ کر ساتھ آنا۔''

CHARAR

چودھری رمیت ملی کا تیاں کے ثابت ہوائی لصباح ارتیدی ماں اپنے خاوند کا رقعہ پڑھنے کے بعد بچری سمیت ان کے ساتھو آنے پر سیارہ ہوگیا جائی ایجدا کی ماں کے ساتھ مجید کے گھوڑے ساتھو آنے پر سیارہ ہوگیا اور باتی دور کر لیاں مصرت اور داست کیلیم سے گھوڑے پر بیٹھ گئیں سلیم پر سوار ہوگیا اور باتی دور کر لیاں مصرت اور داست کیلیم سے گھوڑے پر بیٹھ گئیں سلیم اور مجیدان گھوڑوں کی با گیس پکڑ کران کے آئے آئے جل پڑے اور نوکر دوا کا تھیلا امٹے کران کے آئے جل پڑے اور نوکر دوا کا تھیلا

راستے میں ارشد کی ماں نے سلیم سے کہا'' بیٹا تمہارا گھوڑا بہت خوفنا ک معلوم ہوتا ہے کہیں اس کی باگ نہ چھوڑ دینا!''

''جی آپ فکرنه کریں بید گھوڑا مجھے چھوڑ کرنہیں بھاگے گا۔''

''بیٹا! پھر بھی اس کی ہاگ احتیاط سے پکڑنا ، جانور کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔'' ''جی آیے فکرنہ کریں!''

کیچھ دیرارشد کی ماں مجیداورسلیم سے ارشد کے متعلق پوچھتی رہی عصمت نے

مڑ کرراحت کے کان میں پچھ کہااو راس نے ماں سے شکابیت کی۔ ''ا می عصمت کہتی ہے بیا گھوڑ المجھے کھا جائے گا۔'' مجیداورسلیم ہنس پڑے عصمت کاچہرہ حیاہے سرخ ہوگے ااوراس نے راحت کے بازور چنگی لیوہ چلائی ''امی عصمت مارتی ہے۔'' '' کیا کرتی ہوعصمت؟' کان نے جھڑکے کہا عصمت کی مرنوسال تھی راحت اس سے تین سال چیوٹی تھی اورامجدنے ابھی چوتھے برس میں بیا وں رکھا ہی تھا۔ ماں سے جھڑ کی کھانے کے بعد عصمت کچھ در خاموش رہی اور پھر راحت کے کان میں کہنے گئی ان کے گاؤں میں بھوت ہوتے راحت نے قدرے فکر مند ہو کرسوال کیا" بھلاتمہارے گاؤں میں بھوت ہوتے ہں؟'' ' دخہیں''سلیم نے جواب دیا ''شیر ہوتے ہیں؟'' ''شیربھی نہیں ہوتے''

عصمت نے دنی زبان ہے کہا'' گاؤں میں بہت بڑے بڑے بڑے سانپ

راحت نے پچھ دریسو چنے کے بعد سوال کیا

''سانب ہوتے ہیں؟''

ہوتے ہیں وہ بچوں کو کھاجاتے ہیں!"

راحت نے پھراپی ماں سے فریاد کی'' امی آیا کہتی ہے، مجھے سانپ کھا جائے گا۔ میں گاؤں میں نہیں جاؤں گی!''

ماں نے عصمت کوایک جھڑ کی اور دی سلیم نے راحت کوتسلی دیتے ہوئے کہا:"

سانب گاؤں یں بین آئے اور آئے اور است نے کہا" اب آور کے جاؤی !"

" معلا اللہ اور کے جاؤں کا اور سے کے کی مندی ہو کہ انجاب کیا۔
" معلا اللہ اور کی جاؤں کا انداز کا انداز کی میں اور کی دراز کی ہے۔"
" منہیں میں میں اور کی دراز کی دراز کی دراز کی دراز کی ہے۔"

ارشدی والدہ اور بچے سیم کے گھر کے ماحول سے جلد ہی مانوں ہو گئے۔ سیم کا چھوٹا بھائی یوسف، امجد کواپنے ساتھ لے کراپنی عمر کے بچوں کے ساتھ کھیل کو دہیں مصروف ہوگیا۔ عصمت اور راحت کوابینہ ، صغری اور زبیدہ جیسی سہیلیاں مل گئیں۔ ارشد کے متعلق ڈاکٹر صاحب کہہ چکے تھے کہاں کی حالت تسلی بخش ہے اور وہ دو پہر کے بعد واپس آنے کا وعدہ کرکے شہر چلے گئے۔

زبیدہ کے اصرار پرسلیم نے باہر کی حویلی میں درخت کے ساتھ جھولا ڈال دیا اور لڑ کیاں وہاں جمع ہو گئیں۔چونکہ ڈاکٹر صاحب کی ہدایت تھی کہ ارشد کے ساتھ زیادہ باتیں نہ کی جائیں، اس لیے سلیم کی مال نے اس بات کا خیال رکھا کہ گاؤں کی

عورتیں اس کے گرد جمع نہ ہوں۔وہ خود ارشد کی ماں کے ساتھ سارا دن ارشد کے یاس بیٹھی رہی سلیم کے لیے خاموش رہنے ک ایتھم بہت صبر آ زما تھا۔وہ کمرے میں داخل ہوتااورتھوڑی دریےاموش بیٹھ کر پھر با ہرنکل جاتا۔جننی دریوہ کمرے میں رہتا، ارشد کی نگا ہیں اس کے چہرے ریمر کوزرہتیں۔ عصرے وفت سلیم اس کے کمرے سے نکل کرنما ذکھے لیے جارہا تھا تو ارشدنے نجيف آوازين لها يختاج!" سليم مرال كريستر كي ياس كم الهوكيا - ارشد في كمال جارب هو! ارشدنے اس کے باتھ بالے کرویا ہے ہوئے گہا دوسی اب بالک ٹھیک ہوں، رات کو مجھے کہانی سنا ؤگے؟''

سلیم اب کہانی ستانے کے مطالبہ پر چڑ اکرتا تھالیکن ارشد کی درخواست پراس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا'' سناؤں گا!''

رات کے وقت آسان پر بادل چھائے ہوئے تنے اور ہلکی ہلکی بوندیں گررہی محصیں کمرے کے اندرجس تھا، اس لیے ارشد کو برآمدے میں لٹا دیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب جوشام کے وقت واپس آگئے تنے، کھانا کھانے کے بعد گھر کے آدمیوں کے ساتھ باہر کی حو بلی کے کشادہ برآمدے میں لیٹ گئے۔

سلیم نے عشاء کی نماز کے بعد ارشد کے قریب بیٹھ کر کہانی شروع کر دی۔امینہ،

صغریٰ، زبیدہ اور ارشد کی بہنیں برآمدے کے دوسر سے سرے پر چاریائیوں پر بیٹی آپس میں باتیں کررہی تھیں اچا تک زبیدہ کے کان میں سلیم کی آواز پڑی اوراس نے کہا'' امینہ بھائی جان کہانی سنارہے ہیں!''

آن کی آن میں امینہ صغری اور زبیدہ سلیم کے گر دہنے ہو گئیں۔رضیہ کہدری تھی" بھائی جان ہم بھی سنیں گئے بشروع سے سناؤی ' صغری نے کہا'' کو قصمت تم بھی یہاں آ جاؤ۔ بھائی سلیم بڑوی اچھی کہانیاں سنایا کرتے ہیں ہے''

سالیا کرتے الی اسلام نے جریال حول میں اور راحت میں سے قریب آ سیم نے چریال حول میں اور اسلام نے میں اور اسلام نے میں اور کا اور اور اسلام نے میں اور کا اور کا اور اور کا او

راحت نے معصومانداز میں کہا '' بیجھے پیٹو گے قو میں اپنے گھر چلی جاؤں گ'' سلیم کی ماں اور چیاں جوارشد کے دوسری طرف حیار پائیوں پر بیٹھی ہوئی آپس میں باتیں کررہی تھیں، ہنس پڑیں

سلیم نے کہا' دہمہیں نہیں پیٹوں گا '' وہم یہاں بیٹھ جا وَ!''

راحت مے تکلفی سے سلیم کے قریب بیٹر گئ امیندایک جاریائی گفسیٹ کرسلیم کے قریب لے آئی اور ہاقی لڑکیاں اس پر بیٹر گئیں۔

سلیم نے کہانی شروع کی پچھ عرصہ سے وہ مجبوری کی حالت میں بہمی ہمی اپنی بہنوں کوٹا لنے کے لیے مختصر سی کہانی سنا دیا کرتا تھا۔لیکن آج مدت کے بعد وہ اس کام میں دلچیبی لے رہاتھا۔شروع شروع میں اسے اس بات کا احساس تھا کہ ارشد شاید اس کہانی میں دلچیبی نہ لے،اس لیے اس نے چند بار باقی اگلی شب ستانے کا وعدہ کر کے کہانی ختم کرنے کی کوشش کی لیکن ارشد ہرمر تنبہ کہہ دیتانہیں بھئی! ساری سناؤ!

سلیم کاعصمت کے متعلق بھی پیڈیال تھا کہ وہ اپنے بھائی کی طرح و ہین ہے۔
کہانی شروع کے بیلے وہ اس سے ہونٹوں پرایک شراحت امیر تبسم دیکے رہا تھا
لیکن تھوڑی در بعد اس سے بیر ہے کی شجیدگی تناوی تھی کروہ جب سے زیادہ متاثر
سلیم کی کہانی کا خوخوار آدی ہوئے دکھائی دیے رہی تھیں کہانی میں اسے پانی
بیل سکتی سلیم کی کہانی کا خوخوار آدی ہوئے ہوئے شنم ادے کوزنجیروں میں جکڑ رہا تھا
اور عصمت کے جیرے کاحزی و ملال اس احساس کی ترجمانی کررہا تھا کہ کاش کوئی

اسے جگا دے اور جب کوئی نیک دل انسان شنرا دے کی زنجیریں کھول رہا تھا تو اس کا خوبصورت چبرہ مسرتوں کا گہوارہ بن رہاتھا۔ کی انی ساجہ اخت<sup>ین</sup> مسلم سے زمین میں شاہدہ میں میں میں ان اور شنرا دید شاہدہ

کہانی کا جواختام سلیم کے ذہن میں تھا، وہ بہت دردناک تھا۔ شغرادہ شادی کے دن گھوڑے سے گر کرمر جاتا تھااور شغرادی اس کا جنازہ دیکھ کر کل سے چھلانگ لگادی تھی لیکن سلیم کو عصمت کا لحاظ کرنا پڑا۔ شغرادہ گھوڑے سے گرتے گرتے سنجل لگادی تھی لیکن سلیم کو عصمت کا لحاظ کرنا پڑا۔ شغرادہ گھوڑے سے گرتے گرتے سنجل گیااور شغرادی کوکل سے گرنے کی ضرورت پیش نہ آئی۔

سلیم نے کہانی شم کی تو لڑ کیوں نے ایک اور کہانی کا مطالبہ کیا کیکن سلیم کی ماں نے کہا ' دنہیں دوسری کہانی کل من لینا ۔اب ارشد کوآرا م کرنے دو۔''

نے کہا دو جیس دوسری کہائی کل ن لینا ۔اب ارشد کوآ رام کرنے دو۔ ''
سلیم بالا خانے پر جا کر لیٹ گیا باہری حو یلی میں آ دمیوں کی مخفل گرم تھی اور پچا
اساعیل کے تعقیم سنائی دے رہے سے سیسوج کر کہ مجید وہاں ہوگا ،سلیم کے دل
میں وہاں جانے کا خیال آیا لکیل تھی اور کے گیا جہاں سے وہ بستر پر پڑا رہا۔اے
جلد ہی نیند آگئی تعویری ویر میں وہ سینوں کی حسین وادی میں پہنچ چکا تھا۔وہ ایک
شہرادہ تھا اور ایک حسین شہرادی کو در مندول کے نے ایک برکھ دیا تھا جہاں کہنچ کے تمام
ایک خوفنا کی جن نے آٹھا کر ایک ایسے بہاڑی چوگیا پر رکھ دیا تھا جہاں کہنچ کے تمام
راستے مسدود وقتے اور وہ موالی ایک ایک ایک کی جوگیا پر رکھ دیا تھا جہاں کہنچ کے تمام

رائے مسدود سے اور دوران کا دوران کا دیا گا۔ وہ صحرامیں بیاس سے توقیق کا تعالق کا اور کا کا کی اس کے لیے یانی لے کرآ رہی تھی اوراس شغرادی کی شکل وصورت اس تو کی جے آئی تھی جورات کے وقت ہمہتن گوش بن کراس سے کہانی سن رہی تھی۔

صبح ہوئی تو اس نے نیم خوابی کی حالت میں محسوس کیا کہ کوئی اس کے منہ پر پائی کے چینٹے مارر ماہے وہ چونک کرا ٹھاا مینہ پائی کالوٹا لیے کھڑی تھی۔

''امینہ کی بچی تھمرو۔۔۔۔!''وہ غضب ناک ہو کرا ٹھالیکن اس کے بیچیے زبیدہ اورعصمت کود مکھ کراس کا غصہ جاتا رہا۔

ربیده، روست روییه و تا این مینی کرونو گالیان ملتی بین منماز کاوفت جار ما تھا اورتم مزے سے خرائے لے رہے تھے۔'' سلیم نے پچھ کے بغیراس کے ہاتھ سے پانی کالوٹا لے لیا۔ باہر جاتے جاتے اس نے ایک لمحہ کے لیے رک کرعصمت کی طرف دیکھا اور اسے اپنے سپنوں کی شنرا دی یا دہ گئی۔

چے دن بعد ارشد کو اس کا باپ اپنے گھر لے گیا۔ ارشد کی مال نے رخصت ہوتے وفت سلیم کی مال اور اس کی چیوں ہے وعدہ لیا کروہ بھی بھی ان کے گھر آیا کریں گی۔امینہ صغری آور زبیدہ سے رخصت ہوتے وقت عصمت اور راحت کی م تکھوں میں انھو آ گئے۔ سلیم کی دادی کو بیوعدہ کرنا پڑا کیوہ ان کی تہیلیوں کو بھی مجى مجيداورا يم كي سائه في الرياق اس کے بعد ارشار این وقیل منتوں میں ایک یا رضرور کیا ہے کھر آتی، اگر اے دریر ہوجاتی توسلیم کی مال اور کیا ان کی اس کے ساتھ شریکی جاتیں۔ ارشدکواس کے باب نے بائیک کل خرید دی تھی ،اس لیے وہ قریباً ہرا تو اراس کے گاؤں آ جا تا اور جب وہ نہ آتا ،سلیم گھوڑے پرسوار ہوکران کے گھر چلا جا تا۔ مجید چھٹی کے دن گا وَں کےلڑ کوں کےسات کیڈی کھیلا کرتا تھا ،کشتی لڑا کرتا تھا اورافضل ہے گئا سیکھا کرتا تھا۔ا ہے سلیم کے مشاغل سے زیادہ دلچیبی نہتھی۔

## \*\*\*\*

فروری کے آخری دن متھوہ درخت جنہیں خزاں نے سبز پتوں سے محروم کر دیا تھا ہسر خ کونیلوں کے زیور سے آراستہ ہورہے تھے۔ آلوچہ، ناسیاتی اور آڑو کے

درختوں کی شاخیں پھولوں میں حجیب رہی تھیں۔ بیر یوں کی شاخیں پھل کے بوجھ ہے جبک رہی تھیں تھیتوں میں گندم لہاہا رہی تھی۔سرسوں پھول رہی تھی، خالی تھیتوں میںانواع واقسام کی گھاس ، بو دے اور بیلیں اگ رہی تھیں \_غرض کوئی جگہ الیی نتھی جوموسم بہار کے سبزلبادے ہے محروم ہو۔خودرو بو دوں اور بیلوں میں رنگا رنگ کے پھول مسکرارے تھے۔ نہے تنصیر فی پھول جن کی زندگی نقط ایک آنتاب کے طلوع وغروب تک محدود ہوتی ہے، جو گھاس کی سبز کیا در پریا توت ، زمر د، نیلم اور عقیق کے تلینے معلوم ہوتے ہیں۔ بیمصور فطریت کی وہ منھی اور دافریب تصوریں ہیں،جن کے ریک اور مہل گانجی میں کے کیے الیان نے ایسی تک جدا جدا الفاظ ایجا دنیس کیے۔ ان میں پر ایک و میضو الوں سے اپنی خاصوش زبان میں کہہ رہا ہے۔۔۔۔"میری طرف ویکھوں بچے سو ہو، ایکے یوم لون تم کہاں بھل رہے ہو؟ تم س کے متلاشی ہو؟میری زندگی مختصر ہے کیان تمہارے لیے میں ایک حقیقتی ابدی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ مجھے کسی نے بنایا ہے کسی نے رنگینی، رعنائی اور مہک عطا کی ہے۔ میں تمہارے سامنے کا تنات کے اس خالق اکبر کا پیغام لے کر آیا ہوں جس کے تھم سے ہوائیں چکتی ہیں، بإدل آتے ہیں، مینہ برستا ہے اور زمین اپنی گود میں چھے ہوئے خزانے اگلنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ان ہاتھوں کو پہچا نو! جنہوں نے مجھے زمین کی تاریک گود سے باہر نکالا ہے،جن کی لوریوں نے مجھے سکراہٹیں عطا کی ہیں۔ یہی ہاتھ ہیں جورات کے وقت آسان پر تاروں کی قندیلیں روشن کرتے ہیں اورضح کے وفت سورج کے چہرے سے نقاب الٹ دیتے ہیں۔تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ کہاں جارہے ہو؟میری طرف دیکھو!''

یه وه موسم تفاجب سلیم کی تمام دلچیپیاں اپنے گاؤں میں مرکوز ہو جایا کرتی تحییں ۔ وہ علی الصباح اٹھتا اور نماز کے بعد سیر کے لیے باہرنکل جاتا ۔ گاؤں سے با ہر کسی کھیت میں کھڑا ہو کروہ پہاڑوں کی برفانی چوٹیوں کے عقب سے طلوع آنتاب كامنظر ديكتا يثبنم مين وسط بواع يجول تورَّتاء نضا مين مرغابيون كي ڈاریں بیاس کے کتارے جمیلوں کا رخ کرتی نظر ہمتیں ۔ ورکھیتوں میں مجگنے کے کیے گھنے باغات سے با ہرنکل آتے۔ان دکلش مناظر کی سیر کے بعکروہ احجلتا کودنا اور بھا گنا ہوا کھر چینجا اور کھانا کھانے کے بعد اسکول روانہ ہوجاتا۔ ا يك انو ارسيم كريد الشد كا انتظاركرتا رماليكن و احسب وعد ون سكارا كله دن

سليم اسكول گيا تو ارشدا في قلم عبد الفائل ديا دار في يواد كيون ارشد! تنهين ئىسى نے پیاہے؟''

ارشدنے کوئی جواب نہ دیا۔

'' دیکھوبھی! پچھلےاتوارتم ہارے گاؤں نہیں آئے تھے،اس اتوارضرورآنا!'' ارشدنے جواب دینے کی بجائے ڈیڈہاتی ہوئی اسٹھوں سے سلیم کی طرف د یکھنے لگا سلیم نے فکرمند ہو کرسوال کیا ''ارشد کیابات ہے گھر میں خیربیت ہے نا؟'' اس نے جواب دیا'' مسلیم! ابا جان کی تبدیلی ہو گئی ہے ہم پرسوں جا رہے

''کہاں؟''سلیم نے مصطرب ہو کرسوال کیا

"امرتسر!"

سلیم دیر تک بید فیصلہ نہ کرسکا کہ اسے کیا کہنا جا ہیے۔ اسے میں اسکول کی گھنٹی نکے
گئی اور دعا کے بعدوہ کلاس روم میں چلے گئے استاد آئے اور اپنا اپنامضمون پڑھا کر
چلے گئے لیکن سلیم کے ذہن میں بار بار امر تسر کالفظ گھوم رہاتھا ہمجی بھی وہ اس بات کا
سہارا لے کرارشد کی طرف و بیٹ کیشا کیشا کیرائی نے خل آئی کیا ہولیکن ارشد کے چیرے کا
حزن وملال اس خیال کی تر دید کر دیتا۔

جب چینی بونی اوراز کا نے بہتے گا کر ماہرنگل کے قو ترشداورسلیم اینا اپنا بستہ با ندھ کر ایک دومر کے کی طرف دیسے کے مجیداو رباقی ساتھی با ہر کھڑے سلیم

کا تظارکرر کے بعد اور میں اور ہم جاتے میں اور ہم جاتے میں اور ہم جاتے ہیں اور ہم جاتے ہم جاتے

'' آتا ہوں!''سلیم نے بیہ کہہ کر بستہ اٹھالیالیکن دو تین قدم چلنے کے بعد رک کرارشد کی طرف دیکھنے لگا۔

> ارشدنے کہا'' ہمارے گھرنہیں چلو گے؟ا می جان نے تنہیں بلایا ہے!'' ''چلو!''

ارشداورسلیم باہر نکلے تو مجید نے کہا'' تمہاری با تیں ہی ختم نہیں ہوتیں؟'' سلیم نے کہا''مجید میں ذراارشد کے گھر جار ہاہوں!'' دوم میں است کی ہے ۔''

« مجھے پہلے ہی معلوم تھا"

ارشدنے کہا''ا می جان سلیم کے ہاتھ کوئی پیغام بھیجناحیا ہتی ہیں، چلوتم بھی!'' مجیدنے گاؤں کے ایک کھیت میں تلیر پکڑنے کے لیے پہندالگار کھا تھااوراہے شام سے پہلے وہاں پہنچنے کی فکرتھی۔اس نے کہا ''نہیں بھی ہم جاتے ہیں'' سلیم ارشد کے ساتھاں کے گھر کی طرف چل دیا۔ بھا تک کے قریب پہنچ کر ارشدنے کہا ''تم ذرائشہرو! میں شہیں تناشاد کھا تاہوں'' سلیم دیوار کے شاتھ کھڑا ہو گیا۔ارشدمسکراتا ہوا ڈافل ہواکا کی ماں کری پر بیٹھی سویٹرین رہی تھی اس نے ارشد کو دیکھتے ہی کہا'' بیٹا! میں نے تہمیں کہا تھا کہ سليم كوساته الماني الما ° متايا تقاليكن وهنميس آيا! ``

عصمت نے جلدی ہے باہر نکلتے ہوئے کہا'' امی، بھائی جان اسے کہتے تو وہ ضرور آتاانہوں نے کہاہی نہیں ہوگا!''

ارشد بولا''وہ کہتا تھا کہ عصمت چڑیل ہے، مجھے تنگ کرتی ہے میں نہیں جاؤں گا'''

> ''آپاچڑیل!چڑیل!!''راحت نے تالی بجاتے ہوئے کہا ''تم جھوٹ کہتے ہو، وہ مجھے چڑیل نہیں کہ سکتا۔'' ''اگروہ تمہارے منہ پر کہہ دے کہتم چڑیل ہوتو پھر مان لوگ؟''

ارشدکے چہرے پرمسکراہٹ دیکھےکرعصمت بھا ٹک کی طرف بھا گی،سلیماسے دیکھےکرہنس پڑا۔عصمت منہ بسورنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کی آٹکھیں خوشی سے چہک رہی تھیں۔

سلیم نے اپنا بستہ اس سے مر پر رکادیا اور وہ منہ دومری طرف پیمر کر ہنمی ضبط کر رہی تھے۔

"ویکھو کہیں کر ایٹ دیتا ہم ہری سلیٹ ٹوٹ جائے گا!" سلیم نے یہ کہ کرا پناہا تھے
اٹھالیا عصر بیل آلیک فانے کے لیے بیس وحرکت کھڑی کی کائیاں جب بستہ

سلیم نے لگار دولوں ہا تموں سے اسے تھا کر بیٹے گیا۔

"جیتے رہو بیٹا ابیٹر جاؤا نمال کے مرکنا کے کونا ھے کی طرف اشارہ کیا۔

"جیتے رہو بیٹا ابیٹر جاؤا نمال کے مرکنا کے کونا ھے کی طرف اشارہ کیا۔
سلیم بیٹھ گیا۔ راحت نے اس کابارو بیٹر کر اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا" آپ

چڙيل ہے تا ؟'' سلمہ نوچن ، دوننده و پرونا سر را بکھر ماہ بدار و مراجعی

سلیم نے جواب دیا ''نہیں! چڑیل کے بال بکھرے رہنے ہیں اوروہ جوتا بھی نہیں پہنتی!''

راحت نے پر بیثان ہوکراپنے پاؤں کی طرف دیکھااور مانتھے پر بکھرے ہوئے بالوں کوسنوارتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔

ماں نے کہا'' عصمت جاؤ ہلیم کے لیے گاجر کاحلوہ لے آؤ!''

ارشدنے ایک کونے سے تیائی اٹھا کرسلیم کے سامنے رکھ دی اور کری تھیدے کر

اس کے سامنے بدیٹر گیا۔

''بیٹا حائے بنوا وَں؟''

' دخہیں جی!''سلیم نے جواب دیا

عصمت نے حلوے کی پلیٹ لا کر تیائی پر رکھ دی ماں بولی'' بیٹا!مجید کوبھی لے

نے!" ارشد نے ہا" میں کے تو کہا تھالیکن و ہنیں آیا!" سلیم نے کہا وہ اس نے تلیر پاڑنے کے لیے پیمندالگار کیا ہے، شام کو بہت تلیر

صنة بين الركيات وبال الفي والماسة

امجد سمن میں ایک ایک میں اسلیم کی و نثرا کھیل رہا تھا وہ بیلی بارسلیم کی طرف متوجہ ہوا" بچھے بچھا ایک لیران ویسے یا جاتا

"لا دوں گا!" سلیم نے جواب دیااورامجد پھراپنے کھیل میں مصروف ہو گیا۔ ارشد کی ماں نے کہا'' بیٹا ارشد نے تنہیں بتایا ہو گا کہاس کے ابا جان امرتسر

تبديل ہو گئے ہيں!"

"جيان!"

''انہوں نے دیں دن کی چھٹی لی تھی اور ہمارا خیال تھا کہ جانے سے پہلے ہم سب دو تین دن تمہارے گاؤں رہیں گے اس کے بعد میں تمہاری ماں اور چچیوں کو یہاں آنے کی دعوت دوں گی کیکن جالندھر میں ارشد کے ماموں کی شا دی ہے اور ہم یرسوں وہاں جارہے ہیں ۔اب میں کل صبح تک تمہارے گاؤں آؤں گی اور شام کو

واپس چلي آؤں گي!"

عصمت بولی ''امی جان! میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی!''

'' ہم سب چلیں گے ارشد کے اہاسا مان وغیرہ بندھوانے میں مصروف ہوں گے

ال کیے شایدوہ نہ جاسکیں۔''

سلیم نے کہا "میں کوڑ ہے الے آئی گا؟ " انہیں ہم ٹا تھے پڑا نیں کے سڑک پر ہم ٹا تکہ ٹچوڑ دیں کے اور وہاں سے

پیدل چلیں گے وہ پھی پر پھر سے آئی گے ا

شام کے قریب سلیم کے اوٹیو کی ای سے اعادات کی اور اپنے گاؤں کی طرف چل دیا مغربی افن پر مورث میک اکر زمین کے کنارے کو چھود ما تقااور شفق کی سرخی کا

عکس کا گلزہ سے پہاڑوں پر جیل رہا تھا۔ پر ایواں پر برف کے اور دے سونے کے انبارنظر آتے تھے۔ چیچہاتے ہوئے پر ندوں کے ٹول اپنے آشیا نوں کارخ کررہے انبارنظر آتے تھے۔ چیچہاتے ہوئے پر ندوں کے ٹول اپنے آشیا نوں کارخ کررہے

تھے۔ مرغابیاں ،سرخاب اور کونجیں علیحدہ علیحدہ قطاروں میں سی نامعلوم منزل کی طرف پر واز کر رہی تھیں۔موروں کی ٹولیاں گندم، چنے اور سرسوں کے کھیتوں سے

سرت پروار سرربل یں۔ توروں ی وسیا نکل نکل کر درختوں پر جمع ہور ہی تھیں۔

سورج غروب ہو چکا تھالیکن اس کی الودا عیمسکر اہٹیں ابھی تک بر فانی پہاڑ کی چو ٹیوں پر رقص کر رہی تھیں ۔

سلیم نے راستے میں ایک رہٹ پر وضو کیا ، نماز پڑھی اور پھر بستہ اٹھا کر چل دیا۔ بگڈنڈی پر ایک خرگوش اسے دیکھ کر بھا گالیکن اس نے کوئی دل چھپی نہ لی۔ نالے کے کنارے سارک کا جوڑا منہ اٹھائے کھڑا تھا لیکن اس نے توجہ نہ کی، وہ پریشان تھا۔ارشد جا رہا تھا، امجد جا رہا تھا،عصمت اور راحت جا رہی تھیں اس کی زندگی کی معصوم مسکراہٹیں چھن رہی تھیں۔

ا گلے دن دہ اپنے گاؤں ہے ایک میل سے فاصلے پر ہو کے کنارے کھڑا تھا جبوہ ٹا کے گار تظار کرتے اس کیا توسیوں کے بھول اور نے لگا۔اس نے تین گلد سے بتائے سب سے براعظمت کے لیے ، اس سے بھوٹا راحت کے ليے اور سب سے چونا الجیائے کیا ہوج کر سب سے بڑا گلدستہ الحایا اور منضى ننمى بيلوں اور كپوروں ہے فتان رنگوں کے پيول تو زگراس ميں لگانے شروع کردیے۔گلدستے زمین پررکھکروہ پگڈنڈی کے قریب بیٹھ گیا۔اور جیب سے حیاقو تکال کرز مین کھودنے لگا کوئی ایک بالشت گہراگڑ صا کھودنے کے بعد اس نے اسے پھرمٹی سے بھر دیا اورا ٹھ کرادھرا دھر دیکھنے لگا چندمسافرسڑ ک پر سے گز ررہے کیکن حد نگاہ تک تائے کا نام ونشان نہ تھاوہ مایوں ساہو کر پھر بیٹھ گیا اور حیاقو کے ساتھ یگڈنڈی کی ہموارسطے پرالٹی سیدھی لکیسریں تھینچنے لگا۔سرسوں کے بھولوں کی تا زگی میں ابھی تک کوئی فرق نہیں ہیا تھا لیکن مختلف رنگوں کے وہزم اور نا زک پھول جواس نے عصمت کے گلدستے میں جمع کیے تھے ۔مرجھارہے تھے کیم نے اپنے اردگر دتمام جگہ کیبروں سے بھر دی۔ پھرایک صاف جگہ منتخب کر کے بیٹھ گیا اب وہ ککیبریں تھینچنے اور

وارزے بنانے کی بجائے مختلف نام لکھ رہاتھا۔ایٹ نام کے بعداس نے ارشد،مجید اورسکول کے باقی دوستوں کے نام لکھ دیے۔ پھراہے پرائمری سکول کے ساتھی یا دآ گئے اوروہ ان کے نام لکھنے لگا۔ بیرجگہ بھر گئی تو وہ کھسک کر اور آگے ہو گیا اس نے گلدستے میں چندمر حجائے ہوئے پھولوں کو دیکھا اور زمین پر ایک اور نام لکھ دیا وہ نام جس کی اہمیت وہ پہلی بارشدت کے ساتھ وی کرریا تھا''عصمت'' کے لفظ کے ساتھاں کی ہیں وں کے سامنے مصوم سکر اہیں رقص کر رہی تھیں۔اس سے کا نوں میں اطیف تعظیم کون کر ہے تھے اچا تک اس نے محسول کیا کہ اس کے وہ تمام دوست جن کے نام وہ چیک لکھ چا تھا اس کی اس ترکت پر بنال رہے ہیں اس نے جلدی ہے باته پهيركر وعصمت كانام عاديا وراثه كرشمري طرف ويصف لكاكوئي دوفر لاتك ے فاصلے برتا مگر اربا تھا وروہ جلدی ہے جگ کریا تی تا موں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ تا نگہ قریب آگیا تو اس نے چھولوں کے گلدستے اٹھا کیے کیکن پھر پچھ سوچ کر بڑا گلدستہ گندم کے بودوں میں چھیا دیا تا نگہ پگڈنڈی کے باس آ کررکا امجد اور راحت نے اتر تے ہی اس کے ہاتھ سے گلدستے چھین لیے اورعصمت قدرے پر بیثان ہوکرا**س** کی طرف د کی<u>صنے ل</u>گی \_

> راحت نے کہا'' آپا کوبھی پھول تو ڑ دونا!'' ''میں پھول نہیں لوں گی''عصمت نے منہ بسور تے ہوئے کہا

یں پیوں میں اوں کی سمت سے مند بھور سے ہوتے ہو ارشد کی ماں نے کہا''بیٹا! تم کب سے یہاں کھڑے ہو؟" ''میں بہت دریہ سے یہاں کھڑا ہوں!''

ارشد بولا'' ہمیں در ہوگئی میراخیال تھا کہم گھوڑے پر شہر پہنچ جاؤگے!'' سلیم نے کہااگر میں یہاں تک پیدل نہ آیا ہوتا تو شایداییا ہی کرتا! ارشد کی ماں نے کوچوان ہے کہا''ابتم جاؤ! شام کوہم پیدل آ جا کیں گے!'' ارشدامجد کی انگلی پکڑ کر آ گے آ گے ہولیا او راس کی ماں ، راحت اورعصمت اس کے پیچھے پیچھے چل پڑیں۔ سلیم نے کھیت جی چھپایا ہوا گلدستہ اٹھایا اور دیے یا وَں آ کے بر صرعصت کے سریر رکھ دیا۔عصمت پہلے چونگی میں کے بعد اس کی طرف و كيير كرمسكر انى اور يجر گلدية كودونوں باتھوں ميں تقام كر ہنتے كئى۔ اب وہ راجت کو چرا رہی گئی۔ دیکھوٹیمارا گلدستہ چھوٹا ہے اور میرا بڑا ہے، تہارے ایک رنگ کے بیان میں اور پرے کی رنگ کے بین! راحت پچه در پیر کے ساتھ میں اوری کی اس کا وت پر داشت جواب دے گئی اوروہ گلدستہ بھینک کر پگڈنڈی پر بیٹر گئی ارشد اوراس کی ماں ہنس رہے تھے اورسلیم اے منار ہاتھا'' دیکھو بھئ! آگے بہت چھول ہیں، میں تمہیںاس ہے بھی بڑا گلدسته بنا دول گا!"

'' مجھےلال رنگ کے پھول بھی تو ڑکے دو گےنا!'' راحت نے اٹھتے ہوئے کہا ''وہ بھی تو ڑ دوں گا!''

اب امجد کی ہاری تھی اس نے بے پر وائی سے اپنا گلدستہ پھینکتے ہوئے کہا'' میں بھی لال رنگ کے پھول یوں گا!''

سلیم نے دونوں کوتسلی دیتے ہوئے کہا''اچھا گاؤں پہنچ کر میں تم سب کو پھول لا

گاؤں پہنچ کر راحت اور عصمت ، زبیدہ اور سلیم کی چیا زاد بہنوں کے ساتھ کھیاتی رہیں اور ارشد ، سلیم ، مجید ، گلاب سکھ اور دوسر بےلڑکوں کے ساتھ کھیتوں میں گومتا رہا ۔ گھر کی تمام عورتوں کی خوائی تھی کہ ارشد کی ماں کم از کم ایک رات ضروران کے ہاں شہر بے لیک واشد کی مان کے لیا گاؤہ کا ذری ہے جانے کا فیصلہ کر بچے ہیں تو انہوں نے اصرار نہ کیا۔

ارشد کی اور سیم کی سیم کی ال ہے وعدہ کیا کہ وامرتسر کے خطاکھا کر ہے گی اور سیمی سیمی سیمی سیمی سینے گئی اور اس کی چیا دراس کی چیا زاد بہنوں صغر کی اور البیل جائے داور بہنوں صغر کی اور البیل جائے کی تیاری کر رہے تھے اور دور سیم کی والدہ کی تیاری کر رہے تھے اور دور سیم کی والدہ سیماری دور اولی:

''بہن! سلیم کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دو، رات بیہ ہمارے پاس رہے گا، مبح ہم گاڑی پرسوار ہوجا کیں گے اور بیسکول چلاجائے گا۔'' ماں نے خوشی سے سلیم کواجازت دے دی

رات کے وقت ارشد، عصمت، راحت اور امجد اپنے مکان کے ایک کشادہ کمرے میں سلیم کے گر دبیٹھ کرکہانی سن رہے تھے دوسرے کمرے میں ڈاکٹر شوکت آرام کری پر بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے ارشد کی ماں ان کے قریب بیٹھی سویٹر بن رہی تھی۔

'' دسلیم بہت ہونہارلڑ کا ہے!''ڈا کٹر نے اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہوکر کہا °° آج میں ارشد کاسٹی قبلیٹ لینے گیا تھا تو ہیڈ ماسٹر بھی اس کی تعریف کرتا تھا!'' وہ مسکر اکر بولی''' میں نے آج اس کی ماں سے کہا تھا کہ جب بہوتلاش کرنے کے لیےنکلونو سب سے پہلے میرے گھر آنااوروہ پھو لیٰہیں ساتی تھی وہ عصمت کو گود میں لے کر پیار کرنے کے بعد مجھ سے کینے گئی جہن ا مجھے تو علاش کرنے کی ضرورت نہیں، بیل نے آنی بہو ڈھونڈ لی ہے کہونو ابھی مٹھائی بانک دوں'' د دبس و بني عورتوں والي بات، بچه انجلي كود ميں ہوتا ہے اور شادي كي تيارياں شرون موسال این از راد پر دول دو تین دول دو تین دول دو تین دول دو تین یرس کے بعد بات کی ہوجائے آئے کل اول آتا مصے خاندان نہیں ملتے اور اگر

خاندان ل جائے تو لڑے آوارہ ہوتے ہیں!"

ڈاکٹر صاحب نے قدرے زم ہو کر کہا'' بھٹی خاندان تو بہت اچھا ہے، اب لڑ کے کواچھی تعلیم دلوائیں تو دیکھا جائے گا!''

''وہ کوئی نا دارتھوڑے ہیں اس کی ماں کہتی ہے کہ ہم اپنے لڑکے کواچھی تعلیم کے لیےو لابیت بجیجیں گے!''

ڈاکٹرنے پینتے ہوئے کہا'' بھی اگر وہ ولایت سے ہوآیا تو پھرتم کوئی تو تع نہ رکھنا پھروہ نیان کانہ ہمارا''

''خداکے لیے کوئی نیک دعا کرو!''وہ شجیدہ ہوکر بولی

اگلے دن سلیم اسٹیشن پر انہیں الوداع کہہ رہا تھا گاڑی دھوئیں کے با دل اڑاتی ہوئی آئی اوروہ سب سوار ہو گئے ارشدا پنے باپ کے ساتھ مر دانہ ڈ بے میں بیٹا۔ عصمت ، راحت اورامجدا پی مال کے ساتھ زنانہ ڈ بے میں سوار ہو گئے ان کا نوکر علی الصباح ٹرک پر سامان لادکر روانہ ہو چکا تھا۔

## دومراحصه

وهوكنيس

وقت گزرتا گیا شاہراہ حیات پر زندگی ہے سادہ ، تگین اور دافریب نفوش ماضی کے دھندلکوں میں رویوں ہوت کے سلیم اسکول سے میٹر کہ یاس کرنے ہے بعد لا ہور کے ایک کانے میں واض ہو چکا تھا جید میٹر کہ کے امتحان میں فیل ہونے کے بعد بعد فوج میں ہر تی ہو چکا تھا جید میٹر کہ استحان میں فیل ہونے کے میٹرک سے بہلے ہی سکول چھوڑ ہے تھے اور کال کا شرک کارفانے میں شرک کی جگہ میٹرک سے بہلے ہی سکول چھوڑ ہے تھے اور کیا کی فارف نے میں شرک کی جگہ میں اور گا ب سکھ کا شاکاری میں اچھا ہے اور چوں کا ہاتھ بٹایا کرتا تھا۔

ریٹوں کے گاؤں میں بلونت سکھ اور کندن لال امر تسر کے کسی کالج میں واضل ہو کی ہے ہے۔ براتمری سکول والے گاؤں سے ماسٹر کالڑ کا احرضلع سے کسی وفتر کا کلرک

اور پڑاری کالڑ کامعراج الدین ریلوے میں بابو بن چکا تھا۔ ڈاکٹرشوکت کی تبدیلی کے بعد پچھ صدارشد کے ساتھ سلیم کی خطو کتابت رہی اس کے بعد سلیم کو چند خطوط کا جواب نہ آیا اور خطو کتابت کا سلسلہ ٹوٹ گیا، زبیدہ، امینہ اور صغریٰ کے نام عصمت کے خطوط آتے رہے لیکن ان کی طرف سے با قاعدہ جواب نہ جانے پروہ بھی خاموش ہوگئی۔

کالج میں سلیم کی دلچیپیوں کے ہزاروں اسباب تنے وہ ان نوجوا نوں میں سے

تھاجنہیں ہر ماحول میں دوست اور قدر دان مل جاتے ہیں۔ہوشل میں اس کی شگفتگی اور زندہ د لی مشہور تھی۔طلباء کی نسی محفل میں کالج کے ذبین اور ہونہا رلڑکوں کے متعلق قیاس آرا ئیاں ہوتیں نوسلیم کا ذکر بھی ضرور آتا ۔میٹر ک کا امتحان دینے کے بعداس نے چندنظمیں اور کہانیا ں کھیں تھیں جنہیں وہ چھیا کررکھا کرتا تھالیکن وہ خصائل جوقدرت کے عطا کردہ ہوں، در تک پوشیدہ جیکنے جھکتے جھکتے ا پی ایک نظم کالج سے میکزین میں بھیج دی۔ایڈیٹر نے نامرف ایسے شائع کیا بلکهاس کی تعریف میں ایک مخضر سانو ہے بھی لکھا۔ بیاس کی شہرت کا آغا رُخااس سے بعد اس نے دیباتی زندگی کے متعلق ایک انسان کھا جھاظم سے کہیں زیادہ پسند کیا گیا۔ ای انسالے تی بیوالی وہ اور کے ساتھ معارف ہوا۔ اس سے ایک جماعت آکے تھا اور اس کا شار کانے کے قرین کریں طالب ملوں میں ہوتا تھا۔وہ كالج كے ميكزين كے علاوہ دوسرے ادنى رسائل اور اخبارات كے ليے سياس مضامین لکھا کرتا تھا۔وہ حچرریہ بدن کا ایک مختصر انسان تھالیکن اس کی کشادہ بپیثانی، بڑی بڑی آنکھوں اور بھنچے ہوئے ہونٹوں میں پچھالی جا ذہبت تھی کہ دیکھنے والےمناثر ہوئے بغیر ندرہ سکتے ۔ہوشل میں وہ بہت کم لڑکوں کے ساتھ میل جول رکھتا تھا۔کھانے کی میزیرلڑ کے ایک دوسرے کی معمولی شرارتوں پر تھ تھے لگاتے لیکن اس کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہ آتا لڑ ہے کسی مسئلے پر بحث چھیٹر دیتے اور ہرا یک دوسرے کی سننے کی بجائے اپنی سنانے کے لیے زیا وہ بےقراری ظاہر کرتا۔اختر کو اگرموضوع ہے دلچیبی نہ ہوتی تو چیکے ہے کھاناختم کر کے اپنے کمرے میں چلا جا تا

کٹین جب مبھی وہ بولتا، سننے والے بیم*حسوں کرتے ک*ہوہ بحث میں حصہ لینے کی بجائے اپنا فیصلہ سنا رہا ہے بھی مجھی کالج میں علمی، ادبی اور سیاسی موضوعات پر تقريرين هوتين نؤ اختر ان مين بھي حصه ليتا اورموضوع کي موافقت اورمخالفت مين اس کی تقدیر فیصلہ کن مجھی جاتی ۔ سلیم کے ساتھاختر کی پہلی ملاقات بہت مختصرتی ایک دن وہ تیزی ہے ہوشل ی سیر حیوں ہے انٹر رہا تھا اور اختر او پر آرہا تھا۔ موڑ پر دونوں کی مکر ہوگئ۔ اختر کے ہاتھ ہے کتابی کر پڑیں۔ "او موسوان کیجے! علی سامد الراما سلیم نے جلدی ہے تابین اٹھا کرا سے بیٹن کی اور تذبذب کی حالت میں اس كى طرف د يكھنے لگا اخترنے کہا'' آپ کہاں جارہے ہیں؟''

''میں لیٹر بکس میں خط ڈالنے جا رہاہوں'' ''بھئی اگر تکلیف نہ ہونو ایک خط میر انہمی لے جا ؤمیں نے کل سے لکھ رکھا ہے

با هر نکلتا هو ل قویا دنیس رہتا۔" با هر نکلتا هو ل قویا دنیس رہتا۔"

''بہت احچھالائے!''سلیم اختر کے پیچھےاس کے کمرے میں داخل ہوااختر نے میز سے خط اٹھاتے ہوئے کہا۔۔۔۔ غالباً کالج میگزین میں'' آخری مسکرا ہے'' ۔

كے عنوان سے آپ ہى كاافساند شاكع مواہے!

''جی میں نے یونہی ککھ دیا تھا'' ''مجھے آپ کی طرز تحریر بہت پیند آئی ہے افسانے کا پلاٹ بھی بہت دل کش تھا

بھے ہے ہیں مررمریر بہت پسدان ہے اسامے ہیں ہے ہوں اس کے وہ جھے پند ہیں جن میں آپ نے گاؤں کے الکین مجھے سب سے زیادہ اس کے وہ جھے پند ہیں جن میں آپ نے گاؤں کے

من اظر پیش کے بیں شاید اس کیے کہ میں گاؤں کی زندگی سے قطعاً نا آشنا ہوں

دیباتی زندگی ہے متعلق آپ کے اور بھی بچھکھا ہے؟" سلیم نے کہا ''کرمیوں کی چھٹیوں میں میں نے ایک مضمون لکھا تھا اس کاعنوان

ہے 'میراگا ان او مکان طویل ہے آب کی صدید اور میں تھا ان گا!'' ''بھی میں جور بڑھول گائے ہے کی ہے اور ابھی کے دیے ابھے اس وقت کوئی کا میں ا

وت کوئی کام بین اور انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب ایسے میں انتخاب ایسے میں جنہیں پڑھ کرا ہے انتخاب کے انتخاب کا انتخاب کے انتخاب

اختر نے مسکر اکر جواب دیا'' پھر تو میں ضرور پڑھوں گالا ہے !''

سلیم نے اپنے کمرے میں سے ایک کائی لا کر اختر کے ہاتھ میں دے دی اور خط ڈالنے کے ارا دے سے باہر نکل آیا۔

شام کے وقت اختر پہلی ہارسلیم کے کمرے میں آیا اس کے ہاتھ میں وہ کانی تھی جودو پہر کے وقت سلیم نے اسے دی تھی ''لیجئے سلیم صاحب!''اس نے کہا'' میں نے پڑھایا آپ کامضمون!''

یہ پہا ''تشریف رکھے!''سلیم نے کہا اختر کری پر بیٹھ گیا اورسلیم اپنے دل میں مسر ست اوراضطراب کی ملی جلی دھڑ کنیں محسوں کرنے لگا۔اختر کے چہرے پر ایک دلفریب مسکر امہٹ پھیلتی گئی اورسلیم کے خدشات دور ہوتے گئے۔

اختر ماضی اور حال کاموازنہ کرنے کے بعد قوم کے متنقبل کے متعلق بے چین رہا کرتا تھا۔ اس کے خدشات بھی بھی سلیم کو بھی پریشان کر دیتے لیکن وہ احساس کی اس شدت سے آشنا نہ تھا جواختر کو مضطرب رکھا کرتی تھی۔ سلیم نے جس ماحول میں پرورش پائی تھی اس میں تھری ہوئی بہاری تھیں ، اس میں قوس کے رنگ تھے ، اس میں دھوپ اور چھاؤں کا امتزاج تھا۔ وہ اگر ایک لمحہ کے لیے شجیدہ ہوتا تو فورا ہی

قہقہہ لگانے کے لیے بے قرار ہوجا تا۔وہ ابھی تک ان دھڑ کنوں سے نا آشنا تھا جو دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہیں۔

انتہائی انس اورمحبت کے باو جو دسلیم کے لیے بھی تبھی اختر کی صحبت بوجھل ہی ہو جاتی۔بالخصوص اس وفت جب قوم کے سیاستدانوں اور لیڈروں پر نکتہ چینی کرنے کے بعد آنے والے دور کی بھیا تک نظور ایل پیش کرتا۔ سلیم بیمسوں کرتا کہ اختر خفا ہے۔ساری دنیا سے خفا ہے اور پھر اپنے گاؤں کا کوئی واقعہ یا کوئی لطیفہ سنا کر گفتگو کا موضوع بدلنے کی کوشش کرتا لیکن اختر کے طرز ممل سے ظاہر ہوتا کہ آج اس کے کا ن اليي با نوں کے لیے بندین ای کی شکیں نگا ہیں الیم کوخاموں کردیتیں۔وہ کہتا" سلیم! ہم ایک اتف فعال براز کے وجانے پر اور کے ہیں جم پر ایک بہت ہی نا زک وفت آنے والا ہے۔ اچھا کی آلام ومصافحت کا بیاننا کرنے سے لیے جس اجھا می شعوراور کرداری ضرورت ہوتی ہے، وہ ہم میں مفقود ہے، اگر ہم نے آئکھیں نہ کھولیں تو مجھے ڈر ہے کہ ہندوستان میں ہمارا وہی حشر نہ ہو جوانپین میں ہو چکا

اس سم کی تقریر میں سلیم کوپریشان کر دیمیتی اور رات کے وقت جب وہ اپنے بستر پر لیٹنا تو اس کے کا نوں میں اختر کے الفاظ گو شجتے ۔ پچھ دیروہ بے چینی میں کروٹیں لیتا ۔ پھر اس کے منتشر خیالات اپنے گاؤں پر مرکوز ہوجاتے اوروہ محسوں کرتا کہوہ کسی بھیا تک صحرا سے نکل کر نخلستان میں پہنچ گیا ہے۔ وہ نخلستان جہاں زندگ کی وائنی مسکر اہمیں اور قیقے ماضی ، حال اور مستقبل کی تیود سے آزاد ہیں وہ سوجا تا ، اسے دائنی مسکر اہمیں اور قیقے ماضی ، حال اور مستقبل کی تیود سے آزاد ہیں وہ سوجا تا ، اسے

چڑیوں کے چیچے سنائی دیتے، پیچیلے پہر کھیت میں ہل چلانے والے کسان کے الغوزے کی آواز سنتا مجھیل کے شفاف یانی سے کنول کے پھول تو ڑتا۔ آم کے درخت کے ساتھ جھولا جھولتا اور گندم کے کہلہاتے ہوئے تھیتوں کی بگڈنڈیوں پر گھوڑا دوڑا تا، بھی بھی و ہسپنوں کی وادی کے ان گوشوں تک پیننچ جاتا جہاں زندگی کے ابتدائی نقوش وقت کی رہے ہیں دیا چکے تھے اور جب وہ میٹھے اور سہانے سپنوں کے بعد بیدار و تا تو اختر کی باتیں اسے وہم معلوم ہوتیں کے لین حال کے اپنے پیشنا ہے ہے ہوخدوخال کا ہر ہور ہے تھےوہ نمایاں ہوتا گیا ،اس نے بحیین میں اس مشم کی کہانیاں سی تھیں کہا یک مسافر کسی شہر میں داخل ہوا۔ با زاروں اور گلیوں میں خوب چہل پہل تھی۔ کہیں برات کی دھوم دھام تھی اور کہیں مداریوں اور بازیگروں کے تماشے تنصو ہان دلچیپیوں میں کھو گیا۔ اسے میہ بھی یا د ندر ہا کہ کہاں ہے آیا ہے اور کہاں جار ہا ہے کیکن اچا تک افق پر گر دو غبار کے باول اٹھے اور آن کی آن میں ایک تاریک آندھی چاروں طرف چھا سنی ۔۔۔۔نوگ سراسیمہ ہوکرا دھرا دھر بھا گئے <u>لگے</u>۔مسافر بدحواس ہوکران سے یو چھرہا تھا'' تم کیوں بھاگ رہے۔۔۔۔؟''کیکن کسی نے اسے جواب دینے کی ضرورت محسوس نه کی لوگ اس قدرخوفز دہ تھے کہسی میں بولنے کی ہمت نہتھی ہے،

عورتیں، جوان اور بوڑھے سب جیختے چلاتے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔اس سراسیمگی کی حالت میں کئی بچے، بوڑھے اور ایا بھے دوسروں کے باؤں تلے سچلے گئے۔

مسافرخوفز ده هوکرایک درخت پر چژه گیا ۔اجا نک آندهی رک گئی اور ہلکی ہلکی بوندیں رہے نے لکیں لیکن مسافر جیران تھا کے طافان کر رجائے کے باوجودلوگوں کی سراسیمگی میں کی جیس ہوگی وہ پہلے سے زیادہ بدحواس ہوگی کیا دوسرے سے اوپر گر رہے تھے۔ جا تک ایک مہیب دیونمو دار ہوا۔ اس کا رنگ سیاہ اور اسکی انگاروں ی طرح سرخ تھیں اس کے بیٹ ہے بوٹے دانتو ل سے رال فیک رہی تھی اور سریر بالوں ی جگہ بزاروں مانے کر الرہ پے بتھاورز بین اس کے یاؤں تلے لرز رہی تھی اس کے تعقیم بجلیوں کی کر گئے ہے زیادہ مولنا کے تنظوہ بچوں بھورتوں اور آ دمیوں کو پکڑ پکڑ کر ہوا میں اچھالتا اور جب وہ گرتے تو انہیں اینے یاؤں سے مچل دیتا۔ نوجوان لژ کیاں چیجیں مار مارکر کنوؤں ،نہروں اور تا لابوں میں کودرہی تھیں \_بعض لوگوں نے اپنے مکانوں کے دروازے بند کرر کھے تنے کیکن اس کے مضبوط ہاتھوں کے سامنے بیہ دروازے کوئی حقیقت نہ رکھتے تھے وہ انہیں ہاتھ یا وَں کی ایک ہی ضرب ہے نوڑ ڈالٹااور پھر قبقہہ لگا کر کہتا" ابتم کہاں جا سکتے ہو، آج میں آزاد ہوں سالہا سال قید میں رہنے کے بعد آج پہلی مرتبہ مجھے آزا دی ملی ہے۔ قید میں میرے ہاتھ یاؤں مضبوط زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے اور میں ہے بسی کی حالت میں دانت پیتا رہا۔میرے کان خوبصورت لڑکیوں کی چینیں سننے کے لیے

<u> ہے قر ارتھے۔میرے ہاتھ تھہیں ہوا میں اچھا لئے اورمیرے یا وَل تمہیں مسلنے کے </u> کیے ہے چین تھے۔۔۔۔تم چیخ رہے ہو۔۔۔۔لیکن قید خانے کی تنہائیوں میں میری چیخوں کاتصور کرو۔ میں تمہاری ہڈیوں کے تصور میں قید خانے کی ہمنی سلاخوں کومروڑ اکرتا تھااورمیرے ہاتھوں میں چھالے رپڑ جایا کرتے تھے۔اس وفت میں به عهد کیا کرتا تھا کہ آزادی ملتے ہی جی کھر کرائیتے ارمان نکالوں گا۔ میں آج آزا دی كاناچ ناچون كالميرك لياني لاشون كى تى بچادوان بھارت ماٹل بندو سامران کے اس عفریت کوجنم دے چک تھی کے جس کے ذہن میں آزا دی کامفہوم دی گروڑ مسلمانوں کوحفوق آزادی سے محروم کرنا تھا۔وہ سانپ اہے بل سے سر فلا لئے کیے ہے تاہ جس سے دہر نے صدیوں پیشتر ا چھوت کی رگوں کے زندگی تی حرارت مجھین لی تی شکہ یوں پیشتر ہندوا ہے دیونا وَں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اچھوٹوں کا بلی دان دیا کرتا تھا اور دیوتا وَں نے اسے اچھونؤں کی بستیاں جلانے اوران کی جھونپر وں کی را کھ پر اپنے عشرت کدے تغمیر کرنے کی آ زا دی دے رکھی تھی ۔صدیوں تک بھارت ما تا کے لا ڈلے بیٹو ں کے مظالم بر داشت کرنے کے بعد احچوت کی قوت مدا فعت فحتم ہو چکی تھی۔ وہ برہمن اور اونچی ذات کے ہندوؤں کی تقدیس کے احز ام میں اپنے تمام انسانی حقوق ہے دست بر دار ہو چکا تھا۔

لیکن اب ہندو کے سامنے دس کروڑ مسلمانوں کا مسکلہ تھا اور بیوہ قوم تھی جس نے اس ملک پرصدیوں تک حکومت کی تھی ہندو نے اچھوت کوورن آشرم کی آخری

کڑی بنانے سے پہلے اپنی تلوار ہے مغلوب کیا تھالیکن مسلمانوں کے مقابلے میں محدین قاسمؓ کے زمانے سے لے کراحدشاہ ابدالی کے زمانے تک بیتلوار ہے اثر ثابت ہوئی یانی بہت کی رز مگا ہیں ہندو کو بیا حساس ولانے کے لیے کافی تھیں کہ تلوار کی جنگ میں وہ اس قوم کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔ چنانچیوہ پرانے دیونا وَں سے مایوں موكرايك في ويونا كالعانت كاطلب كاربولينياديونا أنكريز تفا-انگریز نے اب وقت ہندوستان میں قدم رکھے جب سلمانوں کی سطوت کے ستون کھو کھلے ہو چکے تھے تاہم ان کی آخری قوت مدانعت جو بگال میں سراج الدوله اورجنوني مندين سلطان نييوكي فتحصيتول بيل ظاهر مولى انكريز كوبياحساس دلانے کے لیے کان تی کار تو می خاکستریں اسی تک پیگاریاں موجود ہیں۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں و کیلنے کے لیے بند کی طرف ہاتھ برو صایا۔ 1857ء کی جنگ آزا دی کی نا کامی کے بعد مسلمان انگریز کی نظر میں اور زیا دہ معتوب ہو گیا اور و ہ چکی کے دویا ٹوں ،انگریز اور ہندو کے درمیان پسنے لگا۔ انیسویں صدی کے آخری اور بیسویں صدی کے آغاز میں ہندوستان کے اندر مغربی طرز کی جمہوریت کے تصور ہے ہندو کی وہ پرانی جبلت زندہ ہورہی تھی جس نے برہمن کی تقدیس کاچولا پہن کر چھے ذات کو ہمیشہ کے کیے حقوق انسانیت سے محروم کر دیا تھا۔ ہندو جا نتا تھا کہا یک مرکز کے تخت جمہوری نظام حکومت میں اپنی اکثریت کے بل بوتے پرمسلمانوں کوبھی سیاسی اور اقتضادی احچھوت کا درجہ قبول

کرنے پرمجبورکرسکےگا۔ چنانچے ہندوورن آشرم کی جگہ ہندی بیشنل ازم نے لے لی ۔

## $^{\circ}$

ہندی بیشنل ازم آل انڈیا کانگریس کالباوہ پہن کرمیدان میں آیا۔اس ٹی تحریک کے اغراض ومقاصد منوجی کے وان آشرم سے مختلف نہ تھے مے رف اتنافرق تھا کہ منوجی کی تحریک نے برہمن کی تقذیب کا سہارالیا تھا اور کانگریس کی تحریک ہندو اکثریت کے بل او تنے پیرام راج قائم کرنا جا ہی تھی منوبی کے ہاتھ میں تیز چھری تھی اوراس نے بلا کا مل اچھوٹو ں کوؤٹ کر سے برہمن سے قد حوں میں ڈال دیالیکن گاندهی کی انتین میں ایک زیر آلودشتر تظاہیے استعمال کرنے سے پہلے وہ مسلما نوں کورسیوں میں جگڑالیا خروری سمحتاتھا۔ منوبی نے اچھوت کودھتکارا تھالیکن گاندھی كوخطره تفاكه يرتوم جيسنا ووكوك كالكاميان كيم مقدر ويونا ول نے اسے سونيا ہے، سور ہی ہے، مردہ جیس ہوئی۔ اس کیے وہ اپنا زہر آلودنشتر آزمانے سے پہلے انہیں بیہوشی کے شیکے لگانا ضروری سمجھتا تھا گاندھی کاطریت کا روہی ہوتا جومنو کا تھا ہو مورخ شاید یانی پت کی ایک اور جنگ دیکھتے اور دہلی کے لال قلعے پر جوجھنڈ اانگریز کے جانے کے بعدلہرایا جاتا اس پر اشو کا کے چکر کی بجائے محمد بن قاسم کی تلوار کا نشان ہوتا، گاندھی نے ہندوا کشریت کوزیا دہ موثر بنانے کے لیے اچھوتوں کے لیے بھارت ماتا کی گودکشا دہ کر دی۔ان کے لیے چندمند روں کے دروازے کھل گئے۔ انہیں ساج سے مقدس ہیٹو ں سے چند کنوئیں بھرشٹ کرنے کی اجازت بھی مل گئی نتیجہ ہیہ وا کہان کی آوا زحلق میں اٹک کررہ گئی اورو ہ صدیوں کے بعدایک کروٹ لے کر بھر بھارت ما تا کے قدموں میں سو گئے ۔۔۔۔۔مسلمانوں کا مدا فعانہ احساس

سکیلنے کے لیے گاندھی نے انہیں آزادی کاسراب دکھایا۔ تحفظات کا مطالبہ کرنے والوں کوئنگ نظر بفرقہ پرست،انگر برزےا بجنٹ اوروطن کی آ زادی کے دشمن کہا گیا۔ مسلمانوں میں ایسے لوگ اس وفت بھی موجود تنے جو اس سراب کی حقیقت سے واقف تنے۔جو گاندھی کی آستین میں چھپے ہوئے خبخر کواپنی شاہ رگ کے قریب آتا د مکیرے تھے، جو ہندومقاصد کی چٹان کو بتدریج پائی سے ابھرتا ہوا د کیے کرقوم سے کہدرہے متھے کہ وہ تنہاری نا و رام راج کی اس خطر نا کے چٹان کی طرف و حکیل رہا ہے جس کے ساتھ فکرا کر ہیا پاٹ باش ہو جائے گی اورتم اچھوٹوں کی طرح موت و حیات کی شمان میں بالد داور ہے۔ لیکن ایسی آواریل میان میں ایسی ایسی آواریل میان میں ایسی ایسی ایسی ایسی میں ایسی ایسی ایسی کے بیے حقیقت واضح کردی کہ کانگر کیں جس انقلاب کانعرہ لگار ہی ہے اس کالمقصد اس سے سوا پچھ نہیں کہانگر ریز کی حکومت کے بعد مسلمان اپنا سیاسی مستنقبل ہندوا کٹربیت کوسونپ کانگریس نے گئی با رحکومت کے ساتھ سودا کرنے کی کوشش کی لیکن ہر با راس کی پہلی شرط بیتھی کہانگریز اقلیتوں کونظر انداز کرے ا**س** کی واحد نمائندگی کوشلیم کرلے کیکن انگریز دس کروژمسلمانوں کے وجود سے قطعی انکار نہ کرسکا۔ بھارت ماتا کے

بہ سرا سے کوئی مسلمانوں کے وجود سے قطعی انکارنہ کرسکا۔ بھارت ماتا کے لاڈ لے بیڈوں کی تسکین کے لیے دس کروڑ مسلمانوں پر اپنی سنگینوں کا پہرا بٹھانے لاڈ لے بیڈوں کی تسکین کے لیے دس کروڑ مسلمانوں پر اپنی سنگینوں کا پہرا بٹھانے میں اسے کوئی مسلمت نظر نہ آئی۔ انگریز کے متعلق کا نگریں کی پالیسی میں گئی تبدیلیاں میں اسے کوئی مسلمانوں کے متعلق ان کے آئی چولے بدلے لیکن مسلمانوں کے متعلق ان کے آئی چولے بدلے لیکن مسلمانوں کے متعلق ان کے

طرزعمل میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔تا ہم آزا دی کے نعروں میں پچھالیی جا ذہبیت تھی کہ مسلم عوام کا جوش وخروش ابھی تک کانگری کے ساتھ تھا۔

### \*\*\*

مسلمانوں کی میکدار وفت کھل جب حالات نے بید تابت کردیا کہ کامکریس جسے آزادی کہتی تھی، وہ ہندو اکثریت کی حکومت کا دور انام تفا 1937ء کے انتخابات نے پہلی بار کانگری کی حکومت ہندوستان کے سات صوبوں پر مسلط کر دی۔ ہندو میا شرافوں نے معلمانوں کور نے میں لینے سے لیے جس قدراطمینان اور دوراند کیٹی کا مظاہر کیا تھا۔ ای تندرہ وزیعے میں سینے ہوئے شکار کومغلوب نشتر اب استین ہے باہر آچکا تھا۔۔۔۔۔رام راج کی برکات واردھایاو دیا مندر جیسی نایاک اسکیموں کی صورت میں نازل ہونے لگیس رب کعبہ کے سامنے سر بھو د ہونے والی قوم کے بچوں کو مدارس میں گاندھی کی مورتی کے سامنے ہاتھ یا ندھنے کا سبق دیاجا تا محرتم بی کی نعت ریشصنے والوں کو بندے ماتر م کاتر انہ سکھایا جارہا تھا۔ دختر ان نو حید کے نصاب تعلیم میں دیو داسیوں کے رقص شامل کئے جا رہے تھے۔ ۔۔۔۔مسلمانوں کے حلق میں بیز ہرانڈیلنے کے لیے ان تنجاویز کے بانیوں نے وہ ما تھ منتخب کیے جن کی انگلیوں پر ابھی تک قر آن تھیم کی تفسیریں لکھنے والے قلم کی ساہی کے نشان موجود تھے۔

رام راج کی بقائے لیے مسلمانوں کے تدن کے علاوہ ان کی زبان بدلنے کی ضرورت بھی محسوں کی گئی۔ چنانچہ اردو کی جگہ ہندی کو رائج کرنے کی جدوجہد زیادہ شدومد کے ساتھ شروع ہوئی۔

سرو مد سے سال میں شک نہیں کہ سلمانوں سے مکمل استیصال سے لیے گاندھی جس موقع کا منتظر تھا، وہ ابھی تک نہیں آیا تھالیکن ہیں وقع کا منتظر تھا، وہ ابھی تک نہیں آیا تھالیکن ہیں وقع کا بنانے کے لیے بیمان تک گوارا کرلیا تھا کہ اچھوت استے چند مندروں کو بھرشٹ کر والیس، کینڈاورنٹرٹ کے ان جریات کو دریات چھیا کرندر کھ تھے، ان کی اساس پر ہندو نیشنز میں تیارت کھڑی گئی تھی۔ جنانچہ وسط ہند کے صولوں میں لوٹ ماراور قتل کی واروا تیس تر ہی گئی تھی۔ جنانچہ وسط ہند کے صولوں میں لوٹ ماراور قتل کی واروا تیس تر ہی گئی تھی۔ جنانچہ وسط ہند کے صولوں میں بندو سلمانوں پر حملہ کرتے ، وہاں کا نگری حکومت کی والیس فالٹ بین کر بیٹری اور مسلمانوں کو ہندو وی سے ساتھ مصالحت کرنے کے لیے ذکیل ترین شرائط مانے پر مجبور کیا جاتا۔

مسلم لیگ کی طرف سے مصالحت اور تعاون کی پیش کش کھکرائی جا چکی تھی جواہر لال نہروکے بیالفاظ فضامیں گونج رہے تھے" ہندوستان میں صرف دو جماعتیں ہیں ایک انگریز ، دوسری کا نگریں"

رام راج کابید دوراگر چیخفر تھا تا ہم شجیدہ مسلمانوں کو بیاحساس دلانے کے لیے کافی تھا کیاگر انہوں نے آئیھیں نہ کھولیں او اندلس کی تاریخ ہندوستان میں بھی دہرائی جاسکتی ہے۔ چنانچہ مارچ 1940ء کو مسلمانوں کے مدا فعانہ شعور کی عملی صورت یا کستان کی قرار دا دکی شکل میں ظاہر ہوئی۔

یا کشان کا مطالبہسراسر مدا فعانہ تھا۔مسلمان ہندو فسطائیت کے اٹھتے ہوئے سلاب کے سامنے ایک دفاعی خط تھنچنا جاہتے تھے۔انہوں نے ہندوؤں کوان کی اکثریت کے صوبوں میں آزادی اورخود مختاری کاحق دے کراپنی اکثریت کے صوبوں میں آزا دی اورخودمختاری کاحق مانگا تھا۔انہوں نے ہندوستان کے تبین چوتھائی ھے پر ہندوا کثریت کا تن تسلیم کرالیا و اپنے کیے جوعلا قیہ مانگا تھاوہ ان کی مجموعی آبا دی کے تناصب ہے بھی کم تفالیکن ہندوا یک مرز کے ماتحت درہ خیبر سے لے کر خلیج بنگال تک اپنی اکثریت ہے دائمی تسلط کے خواب و کیے چکا تھا۔واردھا کے صنم خانوں میں وہ اسلیمیں تیار ہو یکی تھیں بین کی بدولت چند سال میں مسلمانوں کو سای ،افضاری اور روان شاری در این مایا جاسات افاری مسلمانوں کومطالبہ یا گنتان برمتی ہوتا و کیار بھارت کے بیٹوں نے رہے ہوں کیا ك شكار باته سے جارہا ہے۔ مرغ حرم في متحدة فو ميت كاس دام فريب كو بيجان لیا ہے، جسے بظاہر مے ضرر بنانے کے لیے عدم تشد د کی بھٹی سے رنگ دیا گیا تھا۔ چنانچہوہ تلملا کررہ گئے۔جال بچھانے والے شکاری جوبیہ س لگائے بیٹھے تھے کہ منتشر پرندے ہے تھا شاان کی شکار گاہ کا رخ کررہے ہیں۔انہیں کسی اور طرف مائل برواز دیکھے کراپنی اپنی کمین گاہوں ہے با ہرنگل آئے۔اضطراری حالت میں انہوں نے اپنے چہروں سےوہ نقاب اتار کر بچینک دیے جومسلمانوں کودھو کا دے رہے تنے مسلمان بیدد مکیے رہاتھا کہ آزا دخیال ہندو، تنگ نظر ہندو، دیوتا وَں کی پوِ جا کرنے والے ہندو، دیوتا وَں ہے بیزاری ظاہر کرنے والے ہندو، احچوت کو گلے

لگانے والے ہندواورا حچوت کوسب سے زیادہ قابل نفرت مخلوق سجھنےوالے ہندو، انگریز کی خوشامداور حیابلوس سے اقتصا دی مراعات حاصل کرنے والے ہندواور فقط کمری کے دو دھ اور بچلوں کے رس پر قنا عت کر کے انگریز کومرن برت کی دھمکیاں دینے والے ہندو سب ایک تھے۔ کفراپنے ترکش کے ہر تیر کو جمع کر چکا تھا لیکن مسلمان ابھی تک بھرے ہوئے تیرول اورٹوٹی ہوئی کما ٹوں کو گن رہے تھے۔ اگرمسلمان یا کشان کا مطالبہ دی 1 سال پہلے کر ستے تو عدم تشدد سے دیوتا اور اس کے پیاری اس وقت بھی ہے اصلی روپ میں ظاہر ہوجا تے اورمسلمانوں کو ا نی مدا فعائد تیار یوں کامو تع ال جاتا لیکن انہیں ایل وقت ایے تو لے ہوئے مکان ى حيت اور ديد و لا مرست كا كار بولى جب انت يرجارون طرف تاريك گھٹا ئیں اٹھ رہی تھیں۔ ہندوجی یقین محکم کے ساتھا ہے جارحانہ ارا دوں کی سنجیل کے لیے آگے پڑھ رہا تھا، وہ مسلمانوں میں مفقو دتھا۔ نیم خوابی کی حالت میں واردھائی مکر وفریب کے پہندے دیکھنے کے بعدمسلمان او گکھتے اورلڑ کھڑاتے ہوئے یا کستان کی منزل مقصو دکارخ کررہے تھے۔

برجمان حقیقت علامہ اقبال وقت اسے شاعر کا ایک خواب سمجھا گیا تھا۔ چودھری قرار دے بچے ہے لیکن اس وقت اسے شاعر کا ایک خواب سمجھا گیا تھا۔ چودھری رحمت علی خالباتح کی بیا کتان کے اولین محرکوں میں سے ایک ہیں۔ جو پاکتان کو اپنامقصد حیات بنا بچے ہے لیکن وہ فقط ایک محدود طبقے کومتا از کر سکے۔ اس کی وجہ مسلمانوں کی تغلیمی بیسماندگی اور سیاسی شعور کے نقدان کے علاوہ سے بھی تھی کہ مندو

ہندونے جہاں گزشتہ پندرہ ہیں برس میں اپنی قوم کو متحد اور منظم کرلیا تھا، وہاں
مسلمانوں کے اندرا نشتار کے گئی جو دیے تھے۔ وہ اس بات کے لیے تیارتھا کہا گر
متحدہ قومیت، عدم تشدداور وطنیت کی لوریاں مسلمانوں کو موت کی نیند نہ سلا تکیں اور
وہ اپنی شاہ رگ سے ترجہ اس کا زیر آلوڈ جھر کھی کہ چونک پڑیں تو ان سے حلق میں
خواب آور گولیاں شور نے کے لیے ان بزرگان دین کے باتھا ستعال کے جائیں
جن کا جہاو در تاریہ طاہر کی جو کہ جن کی راہ دکھانے والے بی ہیں۔ چنانچہ
کو تر آن دکھائے تھے اور دور کے باتھے سے ان سے کلے بین ہیں وہ کی غلای کا طوق
کو تر آن دکھائے تھے اور دور کے باتھے سے ان کے کلے بین ہیں وہ کی غلای کا طوق
بہنانا جا ہے تھے۔

#### \*\*\*\*

تجربہ کارشکاری جب سیدہ کیھتے ہیں کہ پرندے ان کے جال کو پیچا نے لگے ہیں او وہ سدھائے ہوئے ہم جنس پرندوں کو پنجروں میں بند کر کے جال کے آس پاس جھاڑیاں میں چھپا دیتے ہیں۔ ان سدھائے ہوئے پرندوں کی بولی ہے آس پاس جھلنے والے پرندے دھو کا کھا کر جال میں آس چینے ہیں اس طریقہ سے عام طور پر تیتر اور بٹیر کا شکار کیا جاتا ہے۔ اپ ہم جنسوں کو بلاخطر جال کی طرف آنے کی ترغیب اور بٹیر کا شکار کیا جاتا ہے۔ اپ ہم جنسوں کو بلاخطر جال کی طرف آنے کی ترغیب دینے والے تیتر یا بٹیر کہا دے آئے تیتر یا بٹیر کہا

# 1 بنجاني من 'بلارا" بحى كهته بين

تلیروں کے شکار میں بیطریق کار بدلنارٹہ تا ہے سیرتلیر شکاریوں کی ہزار ناز برا دری کے باو جود بھی اپنے ساتھیوں کو جا<mark>ل کی طرف رخ کرنے کا بلاوانہیں دیتا۔</mark> اس کیے اے دھوکا دیتے کے لیے ممو لے کی متعال کیا جاتا ہے۔ ممولا گھریلو چڑیا ے قدرے بڑا ہوتا ہے اورتلیرا سے اپنا پیدائش مٹمن خیال کرتا ہے، شکاری مولے کو پکڑ کر پھند کے قریب الدھ دیتا ہیں اور تلیروں کا قول اسے دیکھتے ہی پصد ساجال ہے بے روا اور آئی ملکر دیا ہے۔ واردصا کے بناور اس کاری فے جب یہ ویکھا کی سلمان بندو سامراج کے دام فریب سے خطرہ محسول کرتے یا کتان کی شزل کارنے کرہے ہیں اوس نے نام نہا دعلائے دین کے اس گمراہ تولے کو آگے کیا جو خدا پرسی سے تو بہ کر کے وطن کا پجاری بن چکا تھا، جومجد عربی کے دامن کاسہارا حچوڑ کرکنگوٹی والے مہا تماہے رشتہ جوڑ چکا تھا۔ان لوگوں کوہ ہی کام سونیا گیا جوشکاری بلاوے کے تیتروں اور بٹیروں ہے لیتے ہیں بیعلاء ہندو سامراج کا جال بچھانے والے شکاریوں کی سکھائی ہوئی بولیاں بو**ل** رہے تھے''مسلمانو! آؤیہتمہاری آزادی کی منزل ہے دیکھوہم آزاد ہیں یہ جھوٹ ہے کہ جہیں یہاں پھنسانے کے لیے کوئی جال بچھایا گیا ہے۔ آئکھیں کھول کرد نیھو، بیہاں اناج بھی ہےاور یانی بھی یا کستان بھوکا ہے ہے ہمہیں وہاں بیہ

نعتین ہیں ملیں گی۔ہمیں دیکھو!ہمیں پہچا نو! ہم تمہارے ایڈر ہیںارے!تم پیجھتے

ہو کہ ہندو متہبیں کھا جائے گا؟ یہ ہندوجس پرتم نے برسوں حکومت کی ہے! کیا یہ بر د لی نہیں کہتم ہندو ہے تحفظات ما تنگتے ہو؟ خدا کی قشم جب ہندو ہے اپنے حقو ق لینے کا وفت آئے گانو ہم اس کے کان پکڑ کرایے مطالبات منوائیں گے اگر ہندو کی نیت خراب ہوتی تو ہم اس کے ساتھ کیوں ہوتے ؟ وہ لوگ تمہارے خیرخواہ نہیں جنہوں نے مہیں مہاتما گاندھی جیسے کے ضرف نیائے ہے بیطن کیاہے، مہاتماجی نے تہارے لیے تیدین کالیں، بکری کا دو دھ پیا، چرخہ چالیا اور مرن برت رکھے۔ تہارے بیار وجہمیں مہاتا گاندھی سے بدخن کرتے ہیں، وطن کی آزادی کے وشمن ہیں ۔ اسلام کے وشمن ایل دخدا کے وشمن ہیں۔ ان کا ساتھ چوڑ دو ۔ یا کستان كاخبال ترك كردوك العالميان الواجهان والله الدرياني كالراوان عيه يهان كوئي خطرہ نہیں آئے گا۔ آوا ہمار میں تعلق مار تر ہوگاہ ''انقلاب زیدہ ایک طرف بیر'' بلاوے'' کے پرندے ہندو سامراج کی حمایت کے لیے

باد!!

ایک طرف بید "بلاوے" کے پرندے ہندو سامراج کی جمایت کے لیے نیشنلٹ مسلمانوں کی جماعت تیار کررہے سے اور دوسری طرف ہندو پرلیس ممولے کی مددسے تلیروں کے بھانسے کے طریق کار پڑمل کررہا تھا۔ ہندومسلمانوں کے مطالبہ پاکستان سے قبل جب بھی بیمسوس کرتے سے کہ مسلمان تحفظات کے لیے مصر ہورہے ہیں، نو انگریز کے خلاف چند نعرے لگا دیتے ۔ نتیجہ بیہ وتا کہ جس طرح محمر ہورہے ہیں، نو انگریز کے خلاف چند نعرے لگا دیے ۔ نیجہ بیہ وتا کہ جس طرح ہندو کے کود کھے کرشکاری اوراس کے بھندے سے بے پروا ہوجاتے ہیں، اسی طرح ہندو کے متعلق مسلمان کے شکوک اور شبہات انگریز دشنی کے جذبات میں طرح ہندو کے متعلق مسلمان کے شکوک اور شبہات انگریز دشنی کے جذبات میں

دب کررہ جاتے ہے بیت پیندمسلمان ہندوؤں کا ساتھ دے کرجیلوں میں چلے جاتے، پھر گاندھی جی مرن برت رکھ کریا کسی اور بہانے سے جیل سے باہر آ جاتے اورحکومت کے ساتھ مصالحانہ ہاتوں کا دورشروع ہوتا۔ ہندو پچھ مراعات حاصل کر لیتے یا مراعات حاصل کرنے میں ناکام رہتے۔ بہر حال مسلمانوں کی مدافعانہ تحریک قصہ ماضی بن کررہ جا تھا ہے۔ اس کے اس کے سامنے مسلمانوں کو باکستان سے محافہ سے بہکانے کے لیے کانگری کے ان کے سامنے ا خری با رانگرین کا ممولا رکھا چنانچہ ہندو پریش اور پلیٹ فارم کے بینعرے بلند ہونے ملا اسلملیک انگریز کی آلہ کارہے۔ قائل اعظم اگریا کستان سے مطالبہ پر بصندرہا تو انگریز ہندوں اور سلمانوں میں چوٹے ڈال کر جنگ کے بعد بھی اس ملك مين اپنے يا وَل جماعے رسط كائي تنان مسلمانوں كامطالبة ميں بلكه انكريزي شرارت ہے، لہذا بیوطن سے غداری کے متر ادف ہے اور اسلام کی تعلیمات کے صریجاً خلاف ۔اس ملک میں ہندواورمسلمان کا مسّلہا ٹگریز نے پیدا کیا ہے۔اٹگریز ہارا اصلی وشمن ہے۔'' اوراس کے ساتھ ہی کانگرس مختلف طریقوں سے حکومت پر زور دے رہی تھی کہ

اوراس کے ساتھ ہی کانگرس مختلف طریقوں سے صلومت پر زور دے رہی ہی کہ وہ پاکستان کے خلاف فوراً کوئی اعلان کرے ورند کانگرس اس کی جنگی سرگر میوں میں رخندانداز ہونے سے دریغ نہیں کرے گی۔انگریز ہر قیمت پر ہندو کی ناز برداری کے لیے تیار تفالیکن وہ مجبور تفا۔

اٹلی، جرمنی اور جایان کے خلاف لاکھوں مسلمان سیابی انگریز کے دوش بدوش لڑ

رہے تضاورانگریز ہندومہاشوں کے تعاون کی امید پر پاکستان کی مخالفت سےان لوگوں کے احساسات مجروح کرنے کے لیے تیارنہ ہوا۔

کانگری مجھی جابلوی اور بھی دھمکیوں سے کام لے رہی تھی۔اسے اس بات پر اصرار نہ تھا کہ انگریز اس ملک کونورا خالی کر دیں ،وہ صرف میہ وعدہ لینا جا ہتی تھی کہوہ اس ملک کی قسمت کا فیصلہ کر تے وقت آفلینو کے کنظرا نداز کریں گے۔

1942ء میں پورپ میں ہٹلر کا طوطی بول رہا تھا پورپ کی سلطنوں کو تا خت و تا راج کرنے کے بعد جرمن افواج روس کر پورٹن کر رہی تھیں اور الیامعلوم ہوتا تھا کہ اس سیل ہمیہ کیر کو دنیا کی کوئی طاقت جیس رواک سکے گی۔ جزمی کی آبدوزیں امریکہ سے ساحلوں کا طواف کر دی تھیں، کنڈن پر بمباری ہو رہی تھی، بھی بھی گاندهی جی کی آتما کوان باتون سے دکھ پنجا اور وہ فریقین کوعدم تشدد کاسبق دیے لیکن جب جایان میدان جنگ میں گود پڑانو عدم تشدد کے دیوتا نے انگریز کی شکست کے متعلق پر امید ہوکر ہندوسامراج کے احیاء کی تمام تو قعات جایا نیوں کے ساتھ وابستہ کر دیں۔ چنانچہ'' ہندوستان چھوڑ دو'' کی تحریک شروع ہوئی۔ کا نگرس کے مہانتمانے کسی زمانے میں کہا تھا کہ کامل آزا دی سے میرا مطلب بیہ ہے کہ بیونی حکومت انگریز کی ہواوراندرونی تسلط ہمارا ہو۔۔۔۔اب کامل آزا دی کے لیے انگریز کی بجائے جایان کے بیرونی تسلط کے لیے راہ صاف کی جا رہی تھی۔۔۔۔۔ ہندوکو یقین تھا کہوہ اس نا زک موقعے پراینے آپ کوانگر پر کا ڈٹمن

تھی۔۔۔۔۔۔ہندوکویقین تھا کہ وہ اس نا زک موقعے پر اپنے آپ کو انگریز کا دسمن ظاہر کر کے اس ملک کے نئے فاتحین یعنی جایا نیوں کی نگا ہ میں انعامات کا مستحق سمجھا

سلیم ایک ادیب کی حیثیت میں آپ ہوشل کے لڑکوں کا ہیرو بن چکا تھا۔ اس کی شاعری میں برسات کی تدیوں کی روانی، پرندوں کی موسیقی اور بہار کے پھولوں کی شاعری میں برسات کی تدیوں کی روانی، پرندوں کی موسیقی اور بہار کے پھولوں کی رعنائی تھی اس کے افسانے اور مضامین دیباتی زندگی کی مسکر اہٹوں اور قہقہوں کے آئینہ دار مصلیا افرائی کی تھی، کے آئینہ دار مصلیا افرائی کی تھی، اس کی حوصلہ افرائی کی تھی، اب اس کے ادبی رجانات بدلنے کی کوشش کیا کرتا تھا 'دسلیم''اوہ کہتا تم بہت اچھا کہتے ہو، تم خوب لکھتے ہولیکن سے جے مقصد اوب اس قوم کے لیے مفید نہیں جس کے گرد چا روں طرف سے آلام و مصائب کی آئد صیاں گھیرا ڈال رہی ہیں اس میں شکر نہیں کہ تبہارے گاؤں کی قمریوں کے ترانے دل کش ہیں، تمہارے باغ کے شک نہیں کہتہارے باغ کے

بھولوں کی مہک خوشگوار ہےاورتمہارےا نسانوں کے دیبہاتی کردار بےصد دلچیپ ہیں کیکن تم اس طوفان کونظر انداز کر رہے ہو جوکسی دن ان دلفریب مسکراہٹوں کو آنسوؤں میں تبدیل کردے گااس آگ ہے آنکھیں بند کررہے ہوجوتمہارے خرمن کورا کھ کا انبار بنانے والی ہے، بے شک تمہارے گاؤں کی محفلیں دلچیپ ہیں کیکن اس قوم کے متعلق سوچوہ جو ہزاروں برس پہلے اس ملک میں آزا دی اور بے فکری کی زندگی بسر کرتی تھی ای تو م سے شاعرتمہاری طرح برسات کی ندیوں سے نغے سنتے ہوں گے ہموہم بہارے چھولوں سے باتیں کرتے ہوں گے، اور پھر تمہارے گاؤں کے لوگوں کی طرح وہ آئی اپنی ہتیوں میں تحقیق منعقد کرتے ہول کے۔الاؤکے گر دبیشے کروہ ای شرک ایس کے مجانبیارے گاؤں میں ہوتی ہیں کیان بحيريا خصلت انسانون كاليت كرقه أياس في المستيال ان سيجين ليس اوربيه محفلیں درہم برہم کرڈ الیں جانتے ہو پیلوگ کون ہیں؟ اور پھر وہ خود ہی جواب دیتا'' یہ ہندوستان کے سات کروڑ اچھوت ہیں جو آرین حمله ورون کامقابله نه کر سکے اور مغلوب ہونے کے بعداس ملک کے سیاس ، روحانی اوراقتصا دی بیتیم بن کررہ گئے۔۔۔۔سلیم! تم کہو گے کہو ہ احمٰق تھے جو وشمن کے مقابلے میں سر دھڑ کی بازی نہ لگا سکے لیکن ان کے شاعروں اور مفکروں کو کیا کہو گے جوانہیں پر وقت جگا نہ سکے، جواس وقت بھی جب دشمن سر پر کھڑا تھا، الاؤ کے گردیا درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں ہیٹھ کرانہیں میٹھے راگ اور دلچیپ کہانیا ں سناتے رہے؟میرے دوست! نفرت اور حقارت کا وہ طوفان جس نے برہمن کی

تقذیس کالبادہ اوڑھ کراچھوٹوں کو تباہ و ہر باد کیا تھا ،آج صدیوں کے بعد پھراٹھ رہا ہے اوراس مرتبہاس کا رخ ہماری طرف ہے۔ ہندوساج کا احیاء ہندونیشنلزم کی صورت میں ہو رہا ہے۔اگر ہم اس طوفان کا مقابلہ نہ کر سکے تو ہمارا حال احجوزوں ہے بھی برا ہو گا۔احچونوں کو ہندوسوسائٹ کا قابل نفرت حصہ بن کرزندہ رہنے کی اجازت ل کی کیکن مارے کیے دوی رائے ہوں گے موت یار ک وطن' ‹‹سلیم!'' ختر کے کہجے میں بختی آجاتی ''اگرتم اجتماعی زندگی کاشعور نہیں رکھتے تو تم ازتم اس گاؤں کے لیے جس کی حسین نضاؤں میں تم نے نفخے اور تعقیم سیکھے ہیں ، آنے والے خطرات کا احمال کرو۔ جب طوفان دوسری بزارول بستیوں کو تباہ و وریان کردے گاتو جہارا کا ول اس کیے ہیں نے رہے گا کرو ہاں تم جیسے شاعر نے یرورش یائی ہے۔ بربریت کے ماتھ جنب بزاروں مفلیں ویران کریں گے تو تم انہیں بیہ کہہ کرنہیں روک سکو گے کہا<del>ں محفل کی طرف مت برد</del>ھویہاں میں نے مسکرانا اور ہنسنا سیکھا ہے۔اس وقت شہیں میں ہجھ آئے گی کہا جمّا عی آلام ومصائب کا مقابلہ كرنے كے كيے اجماعى جدوجہدى ضرورت ہوتى ہے۔اس وقت تم كہوگے كه كاش میں قوم کو میٹھےاور سہانے نغے سنانے کی بجائے جھنجھوڑ کر جگا تا۔''

پھرسلیم کاچرہ و کیے کراختر کے لیجے میں ملائمت آجاتی ''سلیم! میری باتیں ورا تالخ ہیں لیکن میں حقیقت کے چرے پر حسین پر دے نہیں ڈال سکتا۔ قدرت نے جو صلاحیتیں ٹھریں دی ہیں، میں چا ہتا ہوں کہ ان کا استعال غلط نہ ہو۔ تمہاری تحریر میں جادو ہے، میں چا ہتا ہوں کہ میہ جادوقوم کوسلانے کی بجائے جگانے کے کام آئے۔

موجوده حالت میںصرف یا کستان ہی ہماری بقا کا ضامن ہوسکتا ہے۔ یہی وہ چٹان ہےجس پر کھڑے ہو کر، ہم ہندو فاشز م کے سیلا ب کا منہ پھیرسکیں گے۔شاعروں اورا دیوں نے کئی اقو ام کوموت کی نیندسلانے کے لیے لوریاں دی ہیں لیکن ایسے شاعر بھی تھے، جن کے الفاظ نے شکست کھا کر پیچھے بٹنے والی نوج میں نئ روح پھونک دی۔ قرون اولی میں جمین ایسے شعر ہی کئی مثالیں ملتی ہیں جوروم وایران میں اسلام کی عظمت کے پر چم اہرانے والے مجاہدین کے دوش بدوش جہا دکیا کرتے تنے۔۔۔۔ آج کا شاعرا کہ اِستان کی اہمیت محسوں نہیں کتا تو ہیں کہوں گا کہوہ ولولے لے کرا ٹھتا کے اپنے گاؤں کی فلیل کر پر بھیں اپنے کھیتوں اور باغوں کے پھول پیارے تھے۔اسے ان سید تھے سادھے لوگوں کے قبقہوں اور مسکر اہٹوں ہے انس تھا جو وفت کومنٹوں اور سینٹروں کے پیانے کی بجائے دنوں مہینوں اور برسوں کے پیانے سے نایا کرتے تھے، پھراسے جگر دوز چینیں سنائی دیتیں،ایخ گاؤں کی عورتوں اور بچوں کی چینیں ، وہ کیکیا اٹھتا۔۔۔۔۔وہ اس دیوکورو کئے کے کیے پاکستان کی جار دیواری کی ضرورت محسوں کرتا۔وہ کاغذ اور قلم لے کر ہیٹھ جاتا اور پا کستان کے متعلق کوئی مضمون شروع کر دیتا۔وہ ظالم ہیں ،وہ سامرا جی ہیں ،وہ فسطائی ہیں،وہ ہمارے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو آربی فاتحین نے ہندوستان کی مفتوح اقو ام کے ساتھ کیاتھا۔۔۔۔لیکن کیوں؟ وہ سوچتا'' کیاوہ انسان نہیں؟ کیا

ہم انسان نہیں؟ ایک انسان دومرے انسان کے ساتھ ابیبا سلوک کیونکر کرسکتا ہے۔۔۔۔۔؟''

بھروہ خود ہی جواب دیتا'' کیا ہندوستان کے قدیم باشندے انسان نہ تھے اور یر ہمن نے انسان ہوتے ہوئے۔۔۔۔؟لیکن <u>وہ پر</u>انے زمانے کی باتیں ہیں اب دنیا میں علم کی روشنی پھیل چکی ہے اسلیم این ول کوسکی دیتا۔ حقیقت کا بھیا تک چہرہ تھوڑی در کے لیے تعنورات کے خوشگوار دھند لکے میں چیپ جاتا اوراس دھند لکے میں اڑتا ہوا ہ والینے گاؤں میں بھی جاتا گاؤں کے چھوٹے چھوٹے اپنے اسے دیکھتے ہی شوری ہے ہوئے اس کی طرف پڑھے۔ مسلمانوں کے بیچے ہیں موں ، ہندوؤں اور عیمائیوں کے بیٹے وہ سے بیار کا تفاری ہے ای جاتے۔۔۔۔ کوئی اس کے لکت بھے چیسوار و نے فی کوشش منا کوئی اس کے کوٹ کی جیب میں ہاتھ کھونس دیتا ۔ منگی ہے بھرے ہوئے ہاتھاس کی شلواریا پتلون کاستیا ناس کردیتے۔وہ انہیں کھانڈ کی ٹلیاں یا کوئی اور کھانے کی چیز نقشیم کرتا۔ یجے ایک دوسرے کو پیچھے دھکیل کراپنا ہاتھ آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ''مجھائی جان مجھے دو مجھے دو! "سلیم کے ہونٹوں پرمسکرا ہٹ کھیلئے گئی ۔ بیروشنی کا زمانہ ہے وہ مطمئن ساہو کرقلم رکھ دیتالیکن احیا تک وہ دل کی ایک اور آ وا زسنتا '' کیااس روشنی کے زمانے میں ان دیوتا وَں کی بوجانہیں ہوتی ،جن کے سامنے بھی اچھوقوں کا بلی دان دیاجا تا

کالج کی علمی اوراد بی مجالس کی طرح ہوشل کی برنم ادب بھی بھی بھی جلسے کیا کرتی تھی۔ان جلسوں میں عام طور پر پھو**ں علمی و**اد بی مباحثوں کی نسبت ہیننے اور ہنسانے کی باتیں زیادہ ہوا کرتی تھیں۔مشاعرہ ہوتا تو سن کر داد دینے والوں کی نسبت سنے اور شمجھے بغیر شور مجانے والوں کی تعدا دعام طور پر زیا دہ ہوتی اور گھبرائے موئے اور سہے ہوئے نوجوان شعراء کے لیے پیفیلے کرنامشکل ہوجاتا کہانہیں دا د الرى بيا كاليالال سی موضوع پرمباحثہ ہوتا تو ہوشل کے زندہ دلوں کا ایک کروہ پہلے ہی فیصلہ کر ے آتا کہ آج کے کے تالیاں بجانی ہیں اور کی کیات پر تعقیم لگانے ہیں بھی مجھ اوے اخراک میں اور المعین ایس کھنے لاتے اخر اب یا ستان کامیلغ ہو چکا تھا کیکن اس ہے ایک اور وقع جماعت الطاف کویا کتان کے نام ہے چڑتھی ۔وہ گاندھی کوبیسویں صدی کا سب ہے بڑا انسان اوراس کے ان مسلمان چیلوں کواپناروحانی اور سیاسی پیشوا سمجھتا تھا۔ جو رام راج کی ضروریات کے مطابق آیات ربانی کی تفییریں کیا کرتے تھے کالج میں بھی وہ طالب علموں کے اس گروہ کا لیڈر تھا جو نیشنلٹ کہلانے کے لیے بھی کھدر پہن لیا کرتے تھے۔۔۔۔اختر تقریر کے لیے كهرُ اموتا نو الطاف المُع كراحتجاج كرتا ' صاحب صدر! يا كستان ايك اختلافي مسئله ہے اختر کی تقریروں سے وطن پرست مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، اس کیے اس موضوع پر بو کنے کی اجازت نہ دی جائے؟''

الطاف کے ساتھی کیے بعد دیگرے اس کی تا سید میں کھڑے ہوجاتے۔اس کے

جواب میں اختر کے حامی المحصی جم اختر کی تقریر ضرور سنیں گے 'جب دونوں طرف کا جوش وخروش اختا کو آفتا ہو آفتا ہو، چھونٹ کا ایک قوی بیکل پیشان اٹھ کر صاحب صدر کی میز کے قریب آجا تا اور ایک فیصلہ کن انداز میں کہتا" الطاف! اگرتم اختر کی تقریر نہیں من سکتے توبا برنکل جاؤ۔ ورند بم خود ذکال دے گاتم خواہ تخواہ برجلے کو خراب کرتے ہو '' کو الطاف کے کندھوں پر رکھ دیتا الطاف صاحب! تشریف سلیم اپنے دونوں ہا تھ الطاف کے کندھوں پر رکھ دیتا الطاف صاحب! تشریف میں الفاظ میں قدر زرم ہوئے ان کا دباؤیا تابل میں الفاظ میں قدر زرم ہوئے میں قدر زرم ہوئے ایک قدر الطاف کے کندھوں کی گذشت اور زیا دہ سخت پر داشت محسول ہوتا الطاف میں المحسول ہوتا کی قدر الطاف کے کندھوں کی گذشت اور زیا دہ سخت پر داشت محسول ہوتا کی الطاف میں المحسول ہوتا کی دونت اور زیا دہ سخت

ہو جاتی۔ کالج کا ایک اور طالب علم معمور میں لیڈی کامنے ور کھلاڑی تھا۔ اس کی کلائیاں الطاف کی پیڈلیوں کے برار تھیں وہ میم کا اشارہ یا کرآ گے برد صتااور سکراتا

ہوا اپنا ایک ہاتھ الطاف کے کندھے پر رکھ دیتا اور اپنے مخصوص انداز میں کہتا" ارے یار! کیوں سرکھیارہے ہو بیٹے بھی جاؤ!"

الطاف بیٹر جاتا۔ شور اور ہنگامے میں بہت کم لڑکوں کواس بات کا احساس ہوتا کہ وہ بیٹے نہیں ، بٹھایا گیا ہے۔

سلیم اب دوسرے لڑکوں سے مخاطب ہو کر بلند آواز میں کہتا'' بھی بیٹھ جاؤ۔ الطاف صاحب نے اپنااعتر اض واپس لےلیا ہے۔''

الطاف احیا تک اٹھنے کی کوشش کرنا لیکن منصور اور سلیم کے ہاتھوں کے شکنچ میں

بےبس ہوکررہ جاتا۔

مجلس میں سکون کے آثار دیکھے کرآفتاب کہتا'' دیکھوالطاف! خداکی قسم اگراب تم نے تقریر ختم ہونے سے پہلے کوئی شرارت کی تو ہم بہت براسلوک کرے گا اگر تمہیں کچھے کہنا ہے تو اختر کی تقریر کے بعد اسٹیجیر آجاؤ!''

صدر عام طور پر ہوٹل ہی کی کوئی مرخبان مرخبا

بی اے کی ڈگری چاہ کرتے ہے جدسیم کے اختری تقلیدی، اورائم اے
میں داخل ہوگیا ۔ کا کے اور ہوشل کی آخری تقال کا ایک ان تھک مبلغ تھا۔اوراب
تک کی نوجوان اس کے ہم خیال ہو بچے تھے یا کستان کے متعلق ہندو پریس اور
پلیٹ فارم سے جو معاندانہ پرو پیگنڈ ہ ہورہا تھا، اس نے مسلم عوام کواس مسئلہ پر
سنجیدگی ہے فورکر نے پرآما دہ کردیا تھا۔

ہوشل کی برنم ادب کے زیر اہتمام ایک مباحثہ ہو رہا تھا جس میں بحث کا موضوع بیر تھا کہ کیا پاکستان ہندوستانی مسلمانوں کی مشکلات کا سجے حل پیش کرتا ہے؟ اس جلسے میں ہوشل کے طلباء کے علاوہ کالج کے دوسر مے طلباء کو بھی حصہ لینے کی دعوت دی گئی۔

مباہنے کی تاریخ سے دو دن پہلے اختر کو کھانسی اور زکام کے ساتھ بخار کی

شکایت ہوگئی پہلے دن اس نے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت محسوں نہ کی دوسرے دن بخارزیادہ شدید ہوگیا اور سلیم ڈاکٹر کو بلالا یا ڈاکٹر نے بتایا کہاہے نمونیا ہے۔

سلیم اسے ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق دوائی پلاتا رہا۔رات کے وفت سلیم کے ساتھ آنتاب اورمنصور بھی اس کے کمرے ہیں بیٹھے رکھے۔ دو بجے کے قریب اختر ى آكھلگ كئى آفاب اورمنصورائ كروں ميں چلے گئے ليكن عليم و ہيں بيشار ہا۔ تنهائی کے اتنا کراس کے اختر کی میزے ایک کتاب اتھائی کیکن چندسطریں رہ صفے کے بعد اس نے تا ب بھر میز پر دھوی اور دوسری تناب اٹھای ،اس میں بھی وہ دلچیں نہ لے سکا۔ال کے بعدان کاغذوں کی باری آئی جواخز کی میز پر بھرے ہوئے تھے۔ایک کاغذے پرزے پر پیلائر کے ایک ہوئے تھے لیم نے کاغذ کاب پر زہ اٹھالیا اور بے نوجہی ہے ایک نظر دیکھنے کے بعدو ہیں رکھ دیالیکن تھوڑی د*ہر* کے بعداہے کوئی خیال آیا اوراس نے پھریہ کاغذ کاریز زہ اٹھالیا۔وہ فقرے جواہے پہلی نظر میں مےربط سے نظر آئے ، اب بہت اہم محسو*ں ہوتے تنے۔۔۔۔* بیاختر کی تقریر کے نقات تھے۔

سلیم نے چند بار بیمر خیاں پڑھیں اور پھر کاغذ کاپر زہ میز پر رکھ کراختر کی طرف و کیھنے لگا سے اس بات کا افسوس ہور ہاتھا کہ اختر کل بحث میں شریک نہیں ہو سکے گا الطاف اور اس کے ساتھی سخت تیاری کے بعد مباحظ میں حصہ لینے کے لیے آ رہے بین اختر کی غیر حاضری میں شاید یا کستان کے حق میں بولنے والوں میں سے کوئی ان

کے دانت کھٹے نہ کرسکے۔اگر انہوں نے میدان مارلیا تو اختر کو یقیناً اس بات کا صدمہ ہوگا یا کستان اختر کے لیے محض ایک نظریاتی مسئلہ نہ تھا۔ بلکہ اس کے لیے زندگی کی سب سے بڑ می حقیقت تھی ہیوہ مرکز تھا جس کے گر داس کے خیا لات پرواز کیا کرتے تھے۔وہ ساحل تھا جہاں پہنچنے کے لیےوہ بڑے سے بڑے طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ / لیا ایوانی وقع جس میں اس کی زندگی سے تمام نغے کم ہو چکے تھے۔ وہ کہا کرتا تھا کہ یا کستان کے لیے میں ایکے ول میں دس کروڑ مسلمانوں کی دھر کئیں محسور کتا ہوں ایک دن میری آواز دی کراو ژمسلما نوں کی آواز ہوگی اگر چیھاری راہ میں کانٹوں کی باڑیں گھڑی کی جائیں گی کیکن ہم آنہیں روندتے ہو کے منزل فیورتک ایک جا میکے ایک دی اس بنے کہا تھا "سلیم! تم میں ابهى تك اجمّا ى زندگى كاشعور پيدانين موايانهي تك تم پينجھتے مو كەوتت كابهترين مصرف اس قتم کے افسانے لکھنا اور شعر کہنا ہے لیکن وہ دن دو زہیں جبتم بیمحسوں کروگے کہان چند کمحات کے سواجن میں تم نے پاکستان کے لیے کوئی عملی کام کیا ہے،تمہاری باقی زندگی ہے حقیقت تھی آج تم کسی فرضی محبوب کے کو ہے کی خاک کو کورشن سے بچانے کے لیے زندگی کی عزیر ترین خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا۔۔۔۔۔سلیم! میں شہیں افق افق پر اٹھنے والی آندھی کے آثار دکھارہا ہوں اورتم اسے میر او ہم بیجھتے ہولیکن جب بیہ آندھی آئیگی تو تم محسوں کرو گے کہ پاکستان کے سوا اورکوئی جائے پناہ نہیں میں ہارش سے پہلے مکان پر چھت ڈ الناحیا ہتا ہوں اورتم ہارش

میں کھڑے ہوکر حیبت ڈالنے کی فکر کرو گے میرے دوست! یا کستان کی جنگ ایک اجتماعی فریضه ہےاوراگرتم اپنی موت وحیات دس کروژمسلما نوں کی موت و حیات ے وابستہ کر چکے ہوتو اس ہے الگ تھلگ نہیں رہ سکتے سلیم! ''آؤ! میرے ساتھ کندھے سے کندھاملا کرچلو تا کہا گرکہیں میرے با و لاڑ کھڑا جا کیں او میں تمہارے مضبوط با زو وَں کا سہارا کے سکوں کم از کم بھے تیلی ضرور ہوگی کہ میں تنہانہیں کیکن كل مهين رخيون اوراي جون كواشحاكرياكستان كي منزل كارخ كرباري \_ كا\_" "اختر تم تعافیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں!" سلیم کے دل میں سے ولولے اور ی املیں محسول لارباقل اس نے بیر کھنے میں مصروف موکیا ۔ اس نے وک مرک کر چند اجتدائی سطور کھیں لیکن اس کے بعدوه البي تلم ميس للاي روان محمول مردم القالد جب وہ اپنے کام سے فارغ ہواتو شنح کی نماز کاوفت ہور ہاتھا۔نماز کے بعدوہ

جب وہ اپنے کام سے فارئ ہواتو کی کی نماز کاوفت ہورہاتھا۔ نماز کے بعدوہ اپنے مضمون پر نظر ثانی کرنے کی کی نماز کاوفت ہورہاتھا۔ نماز کے بعدوہ اپنے مضمون پر نظر ثانی کرنے کیلئے کرئی پر آبیٹھا رات کی ہے آرامی کے باعث اس کاسر چکرا رہا تھا تھوڑی دیر ستانے کی نیت سے اس نے میز پر اپنی کہنیاں ٹیک دیں اور کلائیوں پرسرر کھدیا چندمنٹ بعدا سے نیند آگئی۔

آ نتاب کمرے میں داخل ہواتو اختر دیوار کے ساتھ شک لگائے بستر پر بیٹا سلیم
کامضمون پڑھ رہا تھا۔" بھی اختر! اپنی جان پر اتناظم نہ کرو' یہ کہتے ہوئے آ نتاب
نے اس کے ہاتھ سے کاغذ چین لیے اور پھراس کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا"
بھی تمہارا بخارا بھی اتر انہیں، ذرا کم ہوا ہے۔خدا کے لیے آج مباحثے میں حصہ

لینے کا خیال چھوڑ دو۔ ہم تمہاری جگہ کسی اور کو بھرتی کرلیں گے۔'' اخترنے اطمینان ہے کہا" آتاب! یہ پڑھوتو سہی!" '' بھی میں ریٹھے بغیر بھی شہیں دا د دینے کے لیے تیار ہوں کیکن ایسی کیا مصیبت بھی کتم رات کے وقت اٹھ کر لکھنے کے لیے بیٹھ گئے ۔۔۔۔اگر مجھے معلوم موتاتو ميں ساري رائية تباري ركار كوالى الرئال "جيئ آسمان روسليم سوريا ہے-" " میں جی اضاموں معلوم نعلوم اور ایران دوائی آئی۔ میں نے فر کروٹ بھی نہیں بدل-ييم كاكانا المالية "لکن بیے کیا جو میں ان اور "جنی بیر بیر سے سے تعلق رفعا ہے "

آ نتاب اختر کے قریب بستر پر بیٹھ گیا چند سطور بے تو جہی ہے دیکھنے کے بعد اس نے مضمون کو دوبارہ شروع سے پڑھنے کی ضرورت محسوں کی اور تھوڑی دیر کے بعدوہ خاموثی سے پڑھنے کی بجائے اختر کو سنار ہا تھا الفاظ اور فقروں کی ترتیب اس کی آواز میں ریرو بم پیدا کررہی تھی۔

اس تحریر میں اس بہاڑی ندی کی روانی اور موسیقی تھی جو بھی سنگریزوں اور چٹا نوں سے نگرا کرشور مجائی ہے اور بھی ہموارز مین میں پہنچ کرا جا تک اپنی بلند تا نمیں چٹا نوں سے نگرا کرشور مجاتی ہے اور بھی ہموارز مین میں پہنچ کرا جا تک اپنی بلند تا نمیں گہرے اور شخصے سروں میں تبدیل کردیتی ہے۔ پھرا یک اور ڈھلوان آ جاتی ہے اور

بيسرآ ہستہ آہستہ ابھرنے لگتے ہیں، يہاں تک كمايك گهرے كھڈے سرے ير پہنچ كر یہ ابھرتی ہوئی تانیں ایک آبٹار کے ہنگاموں میں تبدیل ہو جاتی ہیں سلیم بھی یا کستان کے باغ کے متعلق ایک شاعر کاتصور پیش کر کے فرزندان قوم کوان طوفا نوں ے خبر دارکررہا تھا،جن کی آغوش میں ہزاروں تخریبی عناصر چھے ہوئے تھے۔۔۔۔ اور بھی دائل کے پیاڑی کھڑا ہو کریا گتان کے مخافین پر مہیب چٹانوں کی ہارش کر رہا تھا۔ آخری چند نقر کے آفتاب نے پچھا سے جوش وخر وال سے اوا کیے کہ لیم گہری نیند سے جاگ افحا۔ آناب اور اس سے زیادہ اختر کے پیرے اپن تحریر کے اتاب نے کہا رہوں کے اور تا موں تم نے کہا اور تا موں تم نے کہاں بارا بے قلم كالصحح استعال كيا ہے اب وقت بہت تھوڑا ہے ليكن اگرتم بي تقريريا دكر لونو بہت احیصا ہوگا۔الطاف اختر کی بیاری پر بہت خوش ہے۔'' سلیم نے کہا' ' بھئ میں نے بیتقر ریمباہنے میں حصہ لینے کی نبیت سے نہیں لکھی

بہر سلیم نے کہا'' بھی میں نے بیتقر ریمباہ میں حصہ لینے کی نبیت سے ہیں کھی سلیم نے کہا' ' بھی میں نے بیتقر ریمباہ میں حصہ لینے کی نبیت سے ہیں کھی میں نے ایک کاغذے پر زے پر اختر کی تقریر کی سرخیاں دیکھیں اور لکھنے بیٹھ گیا اوراب معلوم نہیں میں کیا لکھ چکا ہوں۔''

اختر نے کہا''سلیم! بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بروقت اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ دنیا میں ان کامشن کیا ہے بعض آدمیوں میں قوم کے سپاہی بننے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں قدرت انہیں قوم کی عزت اور آزادی کا محافظ بنا کرجیجتی

ہیں کیکن وہ شاعر ، تفال اور گو ہے بن جاتے ہیں بعض محض شاعر ہوتے ہیں اوروہ قو م کی بدنشمتی سے لیڈر بن جاتے ہیں۔بعض قدرت کی طرف سے بلند پاپیہ موجد کا وماغ لے کرآتے ہیں کیکن اپنی تن آسانی کے باعث داستان گوہن جاتے ہیں بعض او قات یوں بھی ہوتا ہے کہا کیستخص اپنے دل و دماغ میں غابیت درجہ کی انفر ا دبیت لے كرا تا بے كيكن قوم كى اجماعي طروريات كا احساس كرتے ہوئے وہ ايني افرادیت قربان کردیا ہے۔وہ ایک شاعر ہے،ایک اور ہے۔اس کا دل ایک رباب ہے جس کے نازک تا روں سے کیے کلیوں کی مسکر اسے مضراب کا کام دیتی ہے۔وہ ایک مصورے جس محول میں قدرت نے قوس تزح کے رنگ بھر دیے ہیں۔وہ ایک منی سے البتا ہوں اور پیندوں کے نیتے جو نے ہیں لیکن قوم یر مصائب کے پہاڑٹو ہے وہے ہیں، اور سے بیٹے خاک وخون میں اوٹ رہے ہیں، قوم کی بیٹیوں کی عصمت خطرے میں ہے۔ایسے دور میں بیالوف اپنی انفرا دی خواہشات کوقوم کی اجھاعی ضروریات پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں شاعر پھولوں کی سکراہٹ کی بجائے قوم کے معصوم بچوں کی جگر دوز چیخو ں سے متاثر ہوتا ہے وہ قوم کولوریاں نہیں دیتا بلکہ جنجھوڑتا ہے مصور قلم بچینک کرتکوا را ٹھالیتا ہے اورمغنی کے نغموں میں پر ندوں کے چیچیوں کی بجائے تیغوں کی جھاکاراورتو پوں کی دنا دن سنائی دیتی ہے کیکن بدشمتی ہے ابھی تک ہمارے شاعروں اورا دیبوں میں بہت کم ایسے ہیں جنہوں نے موجودہ حالات کا سیجے جائز ہ لینے کی کوشش کی ہےوہ قوم کے افراد میں اجتماعی شعور اور اجتماعی سیرت بیدا رکرنے کی بجائے ایک ایبا ڈپنی

اننتثار پیدا کررہے ہیں، جوموجودہ حالات میں ہمارے کیے مے صدخطرنا ک ہے وشمن كيل كانتے ہے كيس ہوكرميدان ميں كھڑا ہميں للكاررماہ اور ہمارا شاعرقوم کے نوجوا نوں سے کہہ رہا ہے۔''ٹھہرو! میں تمہیں ایک نیا گیت سناتا ہوں۔ میں نے ایک ٹی نظم مکھی ہے بیا دب برائے ادب ہے بیہ نئے دور کی ابتداہے ہم ایک ٹوٹی بھوٹی مشتی پرسواریا کہتان کی منزل کارخ کر ہے ہیں جمیں ہرقدم پرایک نیابھنور وکھائی دے رہا ہے اور کھتی ہے ایک کونے میں جارا اور کے آکیے رہا ب سے تار ورست كرد ما ہے۔ عليم! مجھ تباري تحرير نے اس كيے متاثر نہيں كيا كهاس ميں ايك شاعر اورا دیب کے دل کی دھو گئیں ہیں بلکہ میں اس کیے متاثر ہوا ہوں کہتم نے میلی بار سنجیدگی کے ساتھ ان سنا کے طرف توجہ دی ہے جس کے ساتھ دس کروڑ مسلمانوں کی موت وحیات والیت سے خلا کر سے کہ بیٹیمارے شعروا دب سے نے دور کی ابتدا ہو میں اس مباحظ میں حصہ جیں لوں گا۔اب ڈاکٹر کی مدایات برعمل کرنے میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو گی کیکن تمہاری تقریر ضرور سنوں گا۔ ا فتاب نے کہا'' بھی آج سلیم کی جگہتم شاعرین گئے ہو۔اب خدا کے لیے لیٹ جا وَاورسلیم!تم اینے کمرے میں جا کرتقر پر کی تیاری کرو۔''

## \*\*\*\*

شام کے آٹھ بجے ہوشل کے کامن روم میں مباحثہ ہو رہا تھا صدارت ہے فرائض کالج کے ایک نوجوان پروفیسرسر انجام دے رہا تھا۔اختر اپنے کمرے کی بجائے کامن روم کے قریب ایک اور کمرے میں لیٹا مباحثے میں حصہ لینے والوں کی تقریریں سن رہاتھا۔منصوراس کی بیمار داری ہے زیادہ آزا دی کے ساتھ حقہ پینے کی نیت سے اس کے قریب بیٹا ہوا تھا۔ جا ریائی کے پاس باہر کی طرف کھلنے والے در یچے ہے مقررین کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔

الطاف اوراس کے ساتھیوں کی تقریروں میں یا کستان سے کلاف وی دلائل تنے جو بار ہا ہندو اخبارات میں دہرائے جا چکے تنے اختر کے ہونوں پر بھی حقارت ہمیزمسکراہ کے تھیلئے گئی اور مجھی غصے کی حالت میں وہ اپنے ہونٹ چبانے لگتا اور منصورتقرريك الفاظ ي زياده ال ي جرب الماثر موربار باركتا" بواس كررباب كرماكين كالبي أفاحيان كخركات رہاہے مرصا میں ہوں۔ الطان اپنے گاندی جنگ تا تھیول کا ایک مسلم کروہ کے کرآیا تھا اوروہ اس کی تقریرے دوران میں باربار تالیاں بجارہے تھے جب آنتاب کی باری آئی تواس کے انداز سےمعلوم ہوتا تھا کہوہ بہت زیادہ خفا ہو چکا ہے۔اس کی تقریریا کستان کے مخالفین کے خلاف ایک اعلان جنگ بھی اور سننے والے بیمحسوں کررہے تھے کہ اگرصدر کااحتر املحوظ خاطر نه ہوتا تؤوہ شایدایئے جذبات کاعملی مظاہرہ کرنے پراتر

یا کشان کی حمامیت میں ایک ایم اے کے طالب علم کی تقریر نہایت عالمان تھی کیکن اپنی باریک آواز کے باعث وہ سننےوالوں کوزیا دہ متاثر نہ کرسکا۔

بالآخرصاحب صدرنے کہا" اب مسٹرسلیم موضوع کے حق میں آقر ریکریں گئے"

سلیم کری پر بعیشاان کاغذات کوالٹ ملیث کر دیکی رہا تھان پراس نے رات کے وفت تقر ریکھی تھی بی تقریر اسے حفظ ہو چکی تھی کیکن الطاف کی تقریانا خوشگوار ہوا کا ایک جھونکاتھی جس نے اس کے خیالات کاشیراز ہنتشر کر دیا۔ سلیم اس کی تقریر کے دوران میں محسوس کررہا تھا کہ خیالات کے وہ 'دھسین چھول''جواس نے جمع کئے ہیں این رنگین اوررعنائی کے باوجودالطاف کا مند بند کرنے کے لیے کافی نہیں۔اس نے گالیوں کے جواب میں شعر لکھے ہیں الطاف کے بعد اس کے ساتھیوں کی تقریروں کے دوران میں بھی وہ اینے ہوئے کا ث رہا تھا اور اس کے ذبین میں سے نے دلاکل اور سے سے الفاظ آرہے تھے بہاں تک کہ جب اے تقریب کے باایا گیا تو ا ہے یقین ناتفا کو وہ کیا گوہ جھکتا ہوا کری صدارت کے قریب پہنچا تو اپنی کھی مولی تقریر سے زیادہ محافیدہ کی تقریروں کے الفاظ اس کے دماغ میں کونے رہے

۔۔۔ الطاف نے اچا تک کہدویا' دسلیم صاحب! پاکستان کے متعلق تقریر کریں گے یا کوئی قصیدہ سنائیں گے؟"

آفتاب نے فوراً جواب دیا 'دسلیم صاحب ملت فروشوں کامر ثیبہ پڑھیں گے۔''
حاضرین تھوڑی دیر شور مچاتے رہے۔ بالآخر صدر نے اٹھ کر انہیں خاموش کی
تلقین کی سلیم نے مذبذ ب کی آواز میں اقریر شروع کی چند فقرے کہنے کے بعد سلیم
نے لکھے ہوئے کاغذات ایک نظر دیکھنے کے بعد میز پررکھ دیے اور قدرے نو قف
کے بعد دوبارہ تقریر کرنے لگا۔ الفاظ رک رک کراس کی زبان پر آ رہے تھے۔

صاف اوربلند ہونی گئی وہ خیالات کی ایک ٹئ رومیں بہدر ہاتھاوہ کہدرہاتھا: ''حضرات!اگرالطا**ف** صاحب اوران کے ساتھی متحدہ ہندوستان کی حمایت میں تقریریں کرنے ہے نہیں شرماتے تو مجھے یا کستان کے متعلق قصائد لكصفه ميس غارثيين فتحدة وثيروستان أكطاف صاحب كوبهندو اکثریت کی غلامی کاطوق بیہنا تا ہے اور یا کستان کیجھے کیک از ادتو مے فرد کی حیثیت عطا کرتا ہے، اگر انہیں ہندو کی دائمی غلامی اور ولت **کا** شوق ہے تو بچھے عزت اور آن دی سے محبت ہے لیکن کاش اپیا سلامیری اورالطائب صاحب کی ڈائٹ مان او گوں تک محدو دہوتا جنہوں نے اس بحث میں حصرالیا بعدائی صورت میں جاری بحث این این واتی خیالات کی تر جمانی تک محد و در حتی کیکن بید دوتو موں کا مسئلہ ہے۔ بید دو نظریوں اور دو تہذیبوں کا تصادم ہے۔ بیہ ہندو اور مسلمان کے مفادات کی مگرہے۔ ہندومتحدہ ہندوستان حابتاہے،اس کیے کہوہ اپنی ا کٹربیت کے بل ہوتے پرمسلمانوں پر دائمی تسلط رکھ سکے۔ درہ خیبر سے لے کرآ سام کی پہا ژبوں تک رام راج کے جھنڈ سے اسکے اور حکومت کے اقتدار پر قبضہ جمانے کے بعد وہ کسی دفت کے بغیر مسلمانوں کو برہموساج کا قابل فریت حصہ بنا *سکے۔*''

مسلمان یا کستان جا ہے ہیں اس لیے کہوہ ایک قوم ہیں اورایک

حاضرین میں کانا پھوی شروع ہو چکی تھی لیکن اچا تک وہ سنجل گیا اس کی آواز

قوم کورد ھنے، پھولنے اور پننے کیلئے آزاد وطن کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اس لیے کہ وہ انسان ہیں اور ایک انسان دوسرے انسان کی علامی کا بوجھا ٹھانے کے لیے پیدانہیں ہوا۔ جب مسلمان پاکستان کا فعرہ لگا تا ہے تو اس کے ذہمن ہیں وہ دفاعی مورچہ ہوتا ہے جہاں اسے ہندو اکثریت کے جارطان ہقا طید سے جات کی سی اور جب ہندو متحدہ ہندوستان گانعرہ لگا تا ہے تو اس کے ذہمن یں ایک ایس وسیع متحدہ ہندوستان گانعرہ لگا تا ہے تو اس کے ذہمن یں ایک ایس وسیع متحدہ ہندوستان گانعرہ لگا تا ہے تو اس کے ذہمن یں ایک ایس وسیع متحدہ ہندوستان گانعرہ لگا تا ہے تو اس کے ذہمن یں ایک ایس وسیع متحدہ ہندوستان گانعرہ لگا تا ہے تو اس کے ذہمن یں ایک ایس وسیع متحدہ ہندوستان گانعرہ لگا تا ہے تو اس کے ذہمن یں ایک ایس وسیع متحدہ ہندوستان گانعرہ لگا تا ہے تو اس کے ذہمن یں روک تو کا سے بغیر اس کی تعلیم والے گئی ہیں ہیں۔

ہندویا بیان در ایک ان در می مندو، آری بازو، بیان بازو، تشدد پرایمان رکھنے کا مگری ہندو، بنائی در کھری ہندو، آری بازو، تشدد پرایمان رکھنے والا ہندواور عدم تشدد گرایمان در کھنے شاخی کا بیغام دینے والا ہندو، اور در پر دہ مسلمانوں کی سرکو بی کے لیے مائٹر یہ سیوک سنگھاورا کالی دل کی نوجیس تیار کرنے والا ہندوسب رائٹر یہ سیوک سنگھاورا کالی دل کی نوجیس تیار کرنے والا ہندوسب ایک ہو بچے ہیں اور اگر ہم نے اپنے مستقبل سے آنکھیں بند نہیں کر لیں اور ہم اجتماعی نجات کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ نہ دے سکے نو مشتر کہ تبائی ہیں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دے سکے نو مشتر کہ تبائی ہیں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دے سکے نو مشتر کہ تبائی ہیں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دے سکے نو مشتر کہ تبائی ہیں ایک دوسرے کے ساتھی ضرور ہوں گے۔

ہندوسارے ہندوستان میںاینے دیونا وَں کےمندرتغیر کرنا جا ہتا

ہے۔وہ اینے اس ماضی کی طرف لوٹنے کے لیے بے قرارہے جب وہ اینے گنا ہوں کے بدلے احجھوت کا بلیدان دیا کرتا تھا۔ اور مسلمان ہندوستان کے ایک گوشے میں اپنی ان مساجد کی حفاظت کرنا جائے ہیں جہاں تو حید کے چراغ روشن ہیں جہاں ذات بات کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی انسانیت کوعدل اور ساوات کا پیغام ملتا ہے۔ ہندو ا کھنڈ ہندوستان میں برہمن کا اقترار جا ہتا ہے ہمسلمان کیا کستان میں خدا کی بازشامت جا بتا ہے کین آن تک جمیں بیمعلوم فیں ہوسکا کہ یہ نيشنس كاندى ملت سليان كياجات ال آنتاب نے دی المان سے الدولائن وال روق الور کر وہ تا ہوں ہے کوئے الھا۔ سليم نه فقر روز فق تي بعد ي قريم تروع ي: '' یہ لوگ ہندوستا<del>ن میں دن کرو ژمسلما</del> نوں کے علیحد ہ وجود سے منکر ہیں ان کے نز دیک یا کستان کا مطالبہ فرقہ برسی، تنگ نظری اور رجعت پیندی ہے اور ان خطرنا ک الزامات سے بیچنے کی یہی ایک صورت ہے کہ دس کروڑ مسلمانوں کو متحدہ قو میت کی رسی ہے جکڑ کراس تاریک گڑھے میں بھینک دیا جائے ، جہاں سے ابھی تک اچھوت کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ بیوطن پرست ہیں اوروطن کا دیوتا دیں كروژمسلمانوں كابليدان ليے بغيرخوش نہيں ہوسكتا۔ بيدا قضا ديات کے ماہر ہیں اورانہیں اس بات کا دکھ ہے کہ با کستان بھوکا اور ننگا ہوگا

لیکن کاش! بیددردمندان قوم ذراجراًت سے کام لیں اور بیہ کہہ دیں کہ انہیں اپنی دال روٹی کی فکر ہے اگر پاکستان بن گیا تو بیاس من وسلو کی سے محروم ہوجا ئیں جوان کے لیے وار دھا کے آسانوں سے نازل ہوتا ہے۔''

میں آزادی کی تعمیق کروٹیل کے ساتھ اور کے کا قال نہیں ، تاہم وہ ہندو جو یا کستان کی جوک سے تصور سے تھلے جا رہے ہیں ، اگر تن اگر کی گوئی لیے گام کیس نے کس کے ذری کا کہ اگر یا کستان کے ذری صور ہے اس کے ان اور غذا مور ہے اس کے ان اور غذا میں اس کے ان اور غذا میں اس کے ان اور غذا میں اس کی کار خانداریا کستان کی دول کے گائی ہے۔

یہ لوگ فنون حرب کے بھی ماہر ہیں اوران کاخیال ہے کہ پاکستان دفاعی لحاظ سے بھی کمزور ہوگا۔ لہذا ان کی فیمتی رائے کا احترام کرتے ہوئے ہمیں پاکستان کے قیام کاخیال ترک کر دینا چاہیے اورا نقلاب زندہ باد کا نعرہ لگا کر ہندو کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لینا چاہیے۔۔۔ پاکستان کی فتح یا شکست کا فیصلہ تو کسی پانی بہت کے میں ہوگا گئین میں کا طرف سے ہوگا۔ میں انہیں اطمینان دلاتا وہ ان شکست خوردہ لوگوں کی طرف سے ہوگا۔ میں انہیں اطمینان دلاتا وہ ان شکست خوردہ لوگوں کی طرف سے ہوگا۔ میں انہیں اطمینان دلاتا

ہوں کہان کی پیپٹانیوں پرملت فروشی کا جوداغ آج ہم دیکھرہے ہیں، ا ہے کل تک ہر شخص بیجان سکے گا۔ بیلوگ زیا دہ عرصہ قوم کوایئے نیک مشوروں ہے مستفید نہیں کرسکیں گے۔ بیانوگ امن پسند ہیں اوران کا خیال ہے کہ یا کستان کے نعرے ہے ہندوم پہاشے خفا ہوجاتے ہیں اور اس ہے آپس کا نساد پڑھتا ہے اور فیاد بیٹ سے گاندھی کی آتما کو و کھ ہوتا ہے لہندا اگر مسلمان یا کستان کاخیال ترک کریے ہندوا کثریت ى دائى غلامى قبول كرليل أو ند مندومها شدخفا مو گاندنساد بر منظم گااورند گاندهی جی کی آتما کود کا در سب کے زیادہ بید کہ دنیا جمیل تگ نظر اورنسادی کے نام ہے اوالیں کرے گی۔ یعنی اگر بھم اپنی خوشی ہے ا کھنڈ ہندوستان کے آیا تی تیر نبان میں فرن ہوئے کیئے تیار ہوجا کیں تو آثار قدیمہ کے ماہری<del>ن ہمارامزارد کی کرید</del> کہا کریں گے کہ ہیہ ہےوہ قوم جس نے ہندو کوانی شرافت، امن پیندی، نیک نیتی اور وسیج انظری کا اثبوت دینے کے لیے اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا گھونٹ ڈالا تھا۔ یہاں دہلی کی جامع مسجداور لال قلعہ کے معماروں کے وہ جاتشین ۔ فن ہیں جنہوں نے بیسویں صدی میں ہندو اقتد ارکامحل کھڑ ا کرنے کے لیےایئے جھونپر و ں کوآگ لگا دی تھی ۔ بیان امن پیند بھیڑ وں کی مِدْ بِوِں کا انبارہے جنہوں نے بھیٹر بوں کواپنا نگہبان بنالیا تھا۔ یا کشنان کوا**س ملک م**یں ہم اپنا آخری دفاعیمور چه جھھتے ہیں ، پیہ

ہندوفسطائیت کورو کئے کے لیے ہماری آخری دیوار ہے ہم ہندوکوزندہ رہنے کاحق دیتے ہیں۔ہماس کی آبادی کی نسبت سے ہندوستان کے تین چوتھائی بلکہاس ہے بھی زیادہ ھے پر اس کی حکومت کاحق تشکیم کرتے ہیں کیکن ہندوکوانی آزادی سے زیا دہ ہمیں غلام بنانے کی فکر ہے۔ جب مندوسلمانوں کی معاردی کا لبادہ اور صر یا کتان کی مخالفت کرتا ہے تو اس کی مثال اس ڈ اکو ہے مختلف جمیں ہوتی جوایئے ہمسا کے بہتے میہ کہہ رہا ہو۔ بھائی دیکھوٹم ایسے گھرے کر دیار دیواری كيول بناريب مو؟ ال كانوب مطلب يكلم مجهد دا كو الحصة موالي غلط فہیوں سے عالی جا ہے جاتا ہے اس کیے بین میں سید یوار لتمیر کرنے کی اجاز سے تعین دوں گا۔ ہوشارڈا کو عام طور پر گھر ہے سی بھیدی کوساتھ ملالیتے ہیں ہے گھر کا بھیدی آگر مالک سے کہتا ہے ارے یار! بید کیا مصیبت ہے کہتم ساری رات کٹھاٹھائے دروازے پر پہرا دیتے ہو، جا ؤ! اطمینان سے سو جا ؤ۔ورنہ پڑوی پی خیال کریں گے کہم انہیں چور سمجھتے ہو۔حضرات! بیہ کانگری مسلمان ہمارے گھر کے بھیدی

الطاف اوراس کے چند ساتھی کیے بعد دیگرے احتجاج کے لیے اعظاف اوراس کے چند ساتھی کیے بعد دیگرے احتجاج کے لیے اعظافیان کی آواز مخالفین کے نعروں اور قبیقہوں میں دب کررہ گئی" بیٹھ جاؤا بیٹھ جاؤا بیا کستان زندہ ہاد! گھرکے بھیدی مردہ ہاڈ'

الطاف چلایا'' صاحب صدر! سلیم کی تقریر کا وفت ختم ہو چکا ہے۔''

آ فتاب نے اٹھ کر کہا ''نہیں، ہم سنیں گے!''

اکثریت نے آناب کی تائید کی اور صدر نے کہا ''میرے خیال میں دونوں فریق بیال جھے اور محملات کی جت سے آئے ہیں۔ اس میں دونوں فریق بیال جھے اور محملات کی جت سے آئے ہیں۔ اس کے بعد کے بین مسلم کو قتر رہے جاری رکھنے کی اجازت دیا ہوں کا اسکے بعد حزید خالف کا ایڈ ریکھ ایاجا ہے تا ہیں سے موقع دیا ہے تیار

حاضرین کی الروپ کے ساتھ صدر کے اس تصاح کے مقدم کیااور

سلیم نے دوبارہ اپنی تقریر سروع کی ا

"حضرات! اگر میں پاکستان کو محض ایک علمی اور نظریاتی مسئلہ سمجھتا، نوشایداس بحث میں حصہ نہ لیتا۔ مجھے تقریر کرنے کاشوق نہ نظا۔ پاکستان کا مسئلہ ہماری موت وحیات کا مسئلہ ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ طوفان بڑی تیزی ہے آ رہا ہے اور جولوگ آج پاکستان کا مسئح اڑا رہے ہیں، کل اس کی چار دیواری کو اپنی آخری جائے پناہ خیال کریں گے۔ جب دو پہر کی جھلتی ہوئی ہوا چلتی ہے نومنتشر قافلے خود کریں گے۔ جب دو پہر کی جھلتی ہوئی ہوا چلتی ہے نومنتشر قافلے خود بخو ددرختوں کی چھاؤں میں جمع ہوجاتے ہیں میں ہندو کے قیم وغضب

ہے پریشان نہیں بلکہاہے قیام یا کستان کے لیے ایک نیک فال سمجھتا

ہوں یا کستان کی مخالفت میں ا**س ک**امتحدہ محافۃ ممیں یا کستان کی حمایت میں متحدہ محاذ بنانے پر مجبور کر دے گا۔لیکن میں آپ کو ان نام نہاد مسلمانوں ہےخبر دار کرنا جا ہتا ہوں جو یا کستان کی مخالفت اور'' رام راج" کے جواز میں قرآن یا ک کی آیات پیش کرنے میں شرم محسوں نہیں کرتے۔۔۔۔ جب بغلاا دیج تا دیوں کا حملہ ہونے والا تھا، اس فتم کے لوگوں نے مسلمانوں کومناظروں میں جھا کے رکھا۔ آج جب ہندوہم پر بلغارکے کے لیے راشٹر پرسیوک عکورا کالی دل کی نو جیل تیار کرر با ہے فوان لوگوں نے یا گنتان کوموضوع بحث بنا رکھا ہے۔ بچھوڑ کے اوقت کے ہندوی تیاری کمل نہیں ہوجاتی، جب تک ان کے سندر آور سول کے اور دوارے بم سازی کی فیکٹر یوں میں تبدیل نہی<del>ں ہو جائے ، یہ لوگ ہمیں دینی انتشار میں مب</del>تلا ۔ ''رکھیں گے۔ان لوگوں کی معاندا نہر گرمیوں کے باعث شاید یا کشان کے متعلق مسلمانوں کی جدو جہد چند برس اورمحض تقریروں ،قرار دا دوں اورنعروں تک محدو درہے اور ہمیں مورجہ بنانے کی اس وفت فکر ہو جب وتثمن حیاروں طرف ہے گولیہ باری کررہا ہو۔''

ہمیں بنہیں بھولنا چاہیے کہ قیام پاکستان عملی جدوجہد کے بغیر ممکن خہیں ہمیں بینہیں بھولنا چاہیے کہ ہماری آزادی اور بقاکے ڈٹمن کیل کانٹے سے لیس ہورہے ہیں اور ہم اگر مکمل تناہی نہیں چاہتے تو ہمیں یا کشنان یاموت کانعرہ لگا کرمیدان میں آناریڑے گا۔

ہم ان لوگوں کی چیخ پیار سے پریشان کیوں ہوں، جو ہمارا ساتھ چھوڑ کر غیروں کی ستی میں سوار ہو بچے ہیں جورب کعبہ سے منہ پھیر کر بھارت کے دیوتا وَں پر ایمان لا بچے ہیں ہمیں اپنی ساری توجہ ان لوگوں کی طرف مبذول کرنو پی کیا ایسے مہالام کے لیے زندہ رہنا اور اسلام کے لیے مرنا جائے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کو ملی حدوجہد کے اسلام کے لیے مرنا جائے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کو ملی حدوجہد کے لیے تیار ارتا ہے۔ ہمیں لاگ کے ہرگوش میں یہ بینا پہنچانا ہے کہ اب ای ترج ن ماروق کا وقت آ

سلیم کی تقریر کے بعد الطاف اوراس کے ساتھیوں کا جوش وخروش بہت حد تک شخنڈ اپڑ چکا تھا۔ صدر نے الطاف کو دوبارہ اسٹیج پر آنے کی دووت دی ہووہ وہ قدرے تذہذب کے بعد الٹھالیکن کسی نے بلند آواز میں نعرہ لگا دیا" گھر کا بھیدی" اور آفتاب نے" لئکا ڈھائے" کہہ کر فقرہ پورا کر دیا۔ کمرہ قبقہوں سے گونج اٹھا اور الطاف نے اسٹیج تک بہتے کی ضرورت محسوس ندگی ۔



جب مجلس برخاست ہوئی توسلیم کے چند دوست اس کے گر دجمع ہو گئے۔ پچھ دریان کی دا دو مخسین سننے سے بعد سلیم کمرے سے با ہرنکل رہا تھا کہسی نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا ''سلیم صاحب السلام علیکم!'' یہ دکش اوارسلیم کے کا نوں ہے ہوتی ہوئی دل تک اتر گئی۔سلیم نے وعلیکم السلام كهدكر بيجهيد ويكها-\_\_ الكية خوش وخي وجهان مسكرار بإنفا سليم بهلي نگاه ميس اے پیچان نہ سکالیکن اس کے دل کی دھڑ کنیں کہہ رہی تھیں گئم نے اسے دیکھا ہے،تم اے جائے ہو،تم ای آواز ہے آشنا ہو۔ دوسری نگاہ میں ماضی کے حسینا ور ولفریب نفوش دماغ کی گیرا میوان ہے نکل کرشعوں کی سطح پر ایکے سلیم کی اسلموں کے سامنے سادہ اور معلوم کی ایک تھی کرنے کلیس اس کے کانوں میں دکش تعقب گونجنے لکے، وہ بے اعتبار ارشدا ارشدا ارشدا اور اردے لیٹ گیا "تم كب آئے؟ تم كهال تھے؟ اتن دريم كهال غائب رہے؟ تم نے مجھے خط تك نہيں لكصا\_\_\_\_، "سليم جواب كاا نتظار كيه بغير سوالات كى بو چيعا ژكرر ما تھا\_ ا جا تک اے اینے اردگر د دوسرے لڑکوں کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اور اس نے کہا''حیلو کمرے میں بیٹھتے ہیں''

ارشداس کے ساتھ چل دیا۔ سلیم نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا بجلی کا بین دہایا اورارشد کوکری پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود جاریائی پر بیٹھ گیا اب وہ قدرے اطمینان سے اپنے سوالات دہرار ہاتھا۔

ارشدنے ان سوالات کے جواب میں مخضراً اپنی سرگز شت بیان کر دی۔ ' میں

امرتسر کےمیڈیکل سکول سے فارغ انتحصیل ہو چکا ہوں۔ابتم مجھے چھوٹا سا ڈاکٹر کہہ سکتے ہو۔ فوج کوا پی خد مات پیش کر چکا ہوں۔ خیال ہے کہ جلد ہی بلالیا جاؤں گا۔لا ہور میں میرے خالو بیار تھے میں ابا جان کے ساتھان کی تیار داری کے لیے آیا ہوں کیکن حقیقت بیہ ہے کہ مجھےان کی مزاج پری سے زیا دہ تنہیں و یکھنے کی خواہش تھی۔شام کو بہاں پہنچاتو مباحثہ ورہا تفااور خدا کاشکر ہے کتمہاری تقریر بھی س لى -اكرياك الا الله اليكولك فوج بحرتى كرر بي مواد بيرانام بهي لكه او-" سليم نے بوچھا"لا ہورکے آئے؟" ودبس م كول هيا رجع ليبال النبيج شخ وولين من المرابع المعلق المعلوم وا؟ " المعلو " بى ئىرار كى دول كى دول دول كا

'' پیچیلے مہینے آخری ہفتے کے روز میں، ابا جان اورا می وہاں گئے تھے رات ہم وہاں رہے اورا تو ارکی شام واپس چلے آئے۔''

''اوراس کے بعد بھی تم نے مجھے خط نہ لکھا!''

'' بھئ میں نے خط کی بجائے خودلا ہورآنے کاارادہ کیا تھا''

''نو پھر مجھے تمہارے خالوجان کاشکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے بیار ہوکر شہیں اس نیک ارادے کی تحمیل کا موقع دیا۔۔۔۔۔اچھا میں تمہارے لیے کھانا منگوا تا ہوں ابھی تک میں نے خود بھی نہیں کھایا۔'' ارشدنے جواب دیا'' بھئ تکلف کی ضرورت نہیں اب بہت دیر ہوگئی ہے اور مجھے ما ڈل ٹا وَن پہنچنا ہے وہاں میر اا نتظار ہور ہا ہوگا۔'' د دنہیں تم ما ڈل ٹا وَن نہیں جاو گے میں تمہارے لیے حیاریائی اوربستر کا انتظام كرتا ہوںتم رات يہيں رہو!'' '' لیکن ایا جان پر بیثان ہو آ<u>ں گے ہمیل کل دو پیر کو واپس</u> جانا ہے۔ میں وعدہ كرتا مول كيلي الصبارج تمهارب ياس آجاؤل كا-" '' بھی نہیں ہا گرتمہارے ماجان کو پیعلوم سے کتم میر کے پاس آئے ہوتو وہ بیہ سمجه جائنیں کے کہیں نے تعمین روک کیا ہے۔ تا اس تبہارے ساتھ جا کرمعذرت الراول كالمال المالي ال

ہوشل کے نوکر نے گرے کے دروازے سے جھانگتے ہوئے کہا' اسلیم صاحب! کھانا لے آؤں؟"

" إِل بَعِي ، دوآ دميون كا كهانا لے آؤ"

نوکر چلاگیااورسلیم نے ارشد کی طرف متوجہ ہوکر کہا'' ارشد! میں ایک دوست کی مزاج پڑی کر آ واں۔ یا نجے منٹ میں آتا ہوں اس کے بعد اطمینان سے باتیں کریں گئے۔''



کھانا کھانے کے بعد سلیم اورارشد بستر وں پر لیٹے ایک دوسرے کواپنی اپنی سرگزشت سنا رہے تھے۔ارشد سے اچا تک ملاقات پرسلیم کے وہن میں جوسب ہے اہم سوال تھا، وہ ابھی تک اس کی زبان پر نہیں آیا تھا۔ بیراس کے دل کی وہ مقدس دھڑ کنیں تھیں جنہیں اس کے ہونٹوں تک آنا گوارا نہ تھا۔ احیا تک ارشد نے کہا ''سلیم آبڑ کے دُلُوں کی چیٹیوں میں تم امرتسر ضرور آ وَاگر میں اپنے گاؤں گیا تو تھی ساتھ لے جاؤں گا۔ اُی نے بھی تا کیدی ہے کہم ضرورا وا" الم سليم لے كيا بھي ايران پيوچلا كيم كاؤن كے رہنے والے ہوتم تو كها كرتے سے کہ بچھے کا ول کی وند کی دیکھی کا میں کا انفاق مواہے ۔ ارشدنے جواب دیا عالی جی ہوت سنجا گئے ہے جد میں نے پہلی باراس وفت اپنا گاؤں دیکھا تھاجب میں میٹرک کاامتحان دے چکا تھا۔ ہات ریتھی کیوہاں ہاری تھوڑی مین تھی جس کا بیشتر حصہ دا دامر حوم نے اپنی زندگی میں گروی ر کھ دیا تھا۔ان کی وفات کے بعد اہاجان نے اپنی تعلیم کے اخراجات یورا کرنے کے لیے با تی کھیت بھی گروی رکھ دیے۔ملازم ہونے کے بعد مکان انہوں نے اپنے چکا زا د بھائیوں کے حوالے کر دیا۔اوروہاں سے بیعہد کرکے نکلے کہوہ گاؤں میں اس وفت تک آبا دنہیں ہوں گے جب تک کہانی زمین نہیں چھڑا لیتے۔اب ابا جان نے نہ صرف وہ زمین چیزالی ہے بلکہ پچھاورخر بدلی ہے، گاؤں سے باہرہم نے ایک چھوٹی

سی کوشی بھی بنوا لی ہے سلیم تم ضرور ۴ وعصمت اور راحت بھی تنہیں بہت یا د کرتی

ہیں عصمت ابھی تک اپنی سہیلیوں کوتمہاری کہانیاں سنایا کرتی ہے۔'' ''وہ کون سی جماعت میں پڑھتی ہیں؟''سلیم نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔

"عصمت دسوي ميں ہے اور راحت ساتويں ميں"

سلیم دو ننے اور معصوم جراوں پر آما کے گاہ وہ کا تصور کرنے لگااور ماضی

کے دلفریب نفوش کے شمو ہوم تصورین نظر آنے گئے وہ بجین کے بے اختیار
قہنوں کو جوانی کی شجیدہ سکر ہوں میں تبدیل ہوئے و کیے باتھا کہ اوال چکے ہوں
عصمت اب برای ہوگئ ہے روائی کے پاتھا کی سے چرے پر نقاب ڈال چکے ہوں
گے اب وہ اس کے میر پر
ہاتھ در کھ کریہ نہیں کہ سکے گا اور پھوا سے کرائیا گیا اور ان دنوں ، مہنوں اور برسوں
سے خفا تھا جواس کی شاہراہ حیات کے ہر تگین اور دلاش تقش کو اپنی ہمنوں میں چھپا

ارشدسو گیا۔ پچھ در کروٹیس بدلنے کے بعد سلیم کوبھی نیند آگئی خواب میں وہ ماضی کی دیواریں بچاند تا ہوااس رَنگین وا دی میں جا پہنچا جہاں بچپین احجاتا کو دتا اور قیقصے لگا تا ہے۔

## \*\*\*

بڑے دنوں کی چھٹیوں میں سلیم کوسیدھا اپنے گاؤں جانے کی بجائے امرتسر

اتر نا پڑا۔ارش گزشتہ ملاقات میں اسے بتا چکا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے نوکری سے مستعنیٰ ہوکراپی دکان کھول لی ہےوہ امرتسر میں اپنے مکان کا پیتہ بھی اس کے پاس حچوڑ آیا تھا۔

دو پہر کے وقت دکان بند تھی،اس کیے سلیم نے تائلے والے کو مکان کی طرف چلنے کے لیے کہا۔ تا ملک والے کو ڈا کٹر شوک کامکان تلاش کرنے میں دیر نہ گی۔ اس نے محلے میں دخل ہوکر جس دکاندار ہے مکان گاپتہ یو چھاوہ خود ہی ساتھ آ کر اسے مکان کے وروازے پر چیوڑ گیا۔ سکیم نے تاکے سے بیاسو کے کیس اتا رکر دروازے کے سامنے رکھ دیا ہاور تائے والے کو کر اپیا داکر نے کے بعد دروازے پر وستك دى \_ الكيار المرابع المرابع المتناوع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع الم اور پیشتراس کے کہلیم چھ کہتاء اس فے جلدی ہے دروازہ بند کردیا۔ سلیم نے قدرے تذیذ ب کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔اسی لڑکے نے پھرایک بارکواڑکھول کراپناسر باہرنکالتے ہوئے کہا'' میں نے ایک بار کہہ دیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب گھریزنہیں ہیں'' وہ دوبارہ درواز ہ بندکرنے کوتھا کہلیم نےجلدی سے کہا'' ارے امجد اہم مہمانوں کے ساتھا کی طرح پیش آیا کرتے ہو؟ارشد کہاں ہے؟" '' بھائی جان باہر گئے ہوئے ہیں۔ابھی آ جائیں گے۔آپ کہاں ہے آئے

کسی نے امجد کا کان پکڑ کرا کیسطرف ہٹاتے ہوئے باہر جھا نکا اور کہا" آپ لا ہورہے آئے ہیں؟"

''جی ہاں!''سلیم نے راحت کو پیچانتے ہوئے جواب دیا راحت کاچپرہ خوشی ہے چیک اٹھا اوروہ ا می جان! آیا جان! کہتی ہوئی واپس

بھاگ گئی۔ ماں کی آواز آئی''اری کیاہے؟'' "اي جان وه آي ين "بال وه أركب بين" عصمت کتاب پھینگ کواپنے کمرہے نکل اور دروازے کے ساتھ لگ کر بإہر جما تکنے کی اچا تک لیے گے اس کی طرف دیکھا اور اس کی نگاہیں خود بخو د جمک سمیں عصمت جلدی ہے کیے گرنے ہوئے گیا۔ ماں نے کہا'' راحت تم بیٹھک کا درواز ہ کھول کر بھائی کو اندر بٹھا ؤ ، آج خدا جانے نوکرکہاں غارت ہوگیا ہے۔''

راحت نے امجد سے کہا'' امجدتم جا وَانہیں بیٹھک میں لے آ وَ میں دروا زہ کھولتی

امجد نے جواب دیا' 'بس میں نہیں مانتا تمہارا کہناتم نے میرا کان کیوں تھینجا

' بتھیٹر لگا وَاس کے منہ بر'' ماں نے بکڑ کر کہا ''بڑا کمینہ ہے بی''عصمت نے آگے بڑھ کرکھا امجد ایسے مہمان کی آمد پر قطعاً خوش نہ تھا جس نے آن کی آن میں گھر کی فضا بدل دی تھی تا ہم اسے مجبوری سمجھتے ہوئے وہ مکان سے باہر نکل آیا اور سلیم سے مخاطب ہوکر بولا'' آؤجی بیٹھک میں!"

اتن دیر میں راحت بیٹھک کا دروازہ کھول بھی تھی ساپم اپناسوٹ کیس اٹھا کراندر
داخل ہوا۔۔۔۔راحت نذبذ ب کی طالت پی کھٹی کیاس کی ماں کمرے میں
داخل ہوئی ساپم نے سلام کیا۔
وہ بولی 'میٹر چینے رہوا بھی موڑی در ہوئی ہم تبہارے معلق ہی با تیں کررہے
سے۔ارشد انھی باہر گیا ہے۔۔۔ بیٹر جاؤیکٹا الماحت! تم نے بھائی کوسلام نہیں
کیا!''اوروہ الک ٹر ایس ایس میں مائے ہوئی معمومت ورواز کی اوٹ میں کھڑی تھی۔راحت
والے کمرے میں مائے ہوئی معمومت ورواز کی اوٹ میں کھڑی تھی۔راحت
نے اس کی طرف د کھے کر دئی زبان میں کہا'' آیا جان! اب تو وہ بہت بڑے ہوگئ

یں دور کے گئے۔
''جڑیل چپ رہو!''عصمت اسے بازوسے پکڑ کر دروازے سے دور لے گئے۔
بیٹھک میں ان کی ماں سلیم سے کہہ رہی تھی'' بیٹائم آرام سے بیٹھو،ارشد ابھی آ
جائے گا۔ میں تمہارے لیے جائے تیار کراتی ہوں۔امجد! تم اپنے بھائی کے باس
بیٹھو!''

وہ چلی گئی توسلیم امجد کی طرف متوجہ ہوا امجد ادھر آؤ!''امجد جھجکتا ہوا آگے بڑھا۔ سلیم نے اسے بازوسے بکڑ کراپنے قریب کری پر بٹھالیا۔امجد برڈوس میں اپنے ایک

ہم جماعت کے گھر جا کر پٹنگ اڑ انا جا ہتا تھا اوروہ اس خیال ہے پریشان تھا کہ جب تک ارشدنہیں آئے گا،اہے چھٹی نہیں ملے گی کیکن سلیم بچوں کو بہلانا جا نتا تھا۔ چنانچیجھوڑی دیر میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے لکلفی سے باتیں کررہے تھے۔'' سلیم نے یو چھا"امجد!تم اینے گاؤں کب جارہے ہو؟" ''بهم كل جائيں گے آپ بھي گاؤل كھ جنوائے ہيں نا؟'' '' ہاں! تم میرا گاؤں و کیے چکے ہولیکن تم اس وقت بہت چھو کئے تھے'' " بعلا گاول بل ساني وقت بين؟" ANTIE PESITION AND ANTI-"بهت برای کی بازی ۱۹ دی کویام کل جاتے ہیں" ''راحت نے وہ کہتی تھی کہ سائٹ جب پھنکارتے ہیں او آگ نکلتی ہے اوراگر انہیں ڈنڈ امارا جائے تو ڈنڈ ہے کوآگ لگ جاتی ہے وہ بیجی کہتی ہے کہ گاؤں میں ريچھ،شيراورچيتے ہيں۔''

''وہتم سےنداق کرتی ہوگ۔''

'' مجھےمعلوم ہے، وہ مٰداق کرتی ہے۔ یہ جانورجنگلوں میں ہوتے ہیں کیکن بھوت اور جن گاؤں میں ضرور ہوتے ہوں گے اور رات کے وفت وہ لوگوں کو ڈراتے بھی ہوں گے؟''

‹ دنهیں ،اگرانسان کو د ڈر یوک نہ ہوتو اسے کو کی نہیں ڈرا تا''

'' آپ کوبھی نہیں ڈرایا کسی نے؟'' ''نہیں''

''راحت کہتی ہے کہ بھوت بڑا خطرنا ک ہوتا ہے وہ بچوں کو چمٹ جاتا ہے اور اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک کہاہے ٹھنڈے پانی میں غوطے نہ دیے جا کیں بعض بھوت بہت ضدی ہوتے لیں اور ان سے جان چھڑا نے کے لیے منہ کو سیاہی

لگا کر گدھے پر ہواری کر کی برقی ہے۔ بھلایہ کے ہے؟ اور سے دور اے کمرے میں سلیم بردی ور اے کمرے میں

''ہاں جی وہ بہت جھوٹ بولتی ہے وہ کہتی تھی گاؤں میں جب بارش ہوتی ہے تو پانی لوگوں کے گھروں تک پہنچ جاتا ہے اور جو تیرنا نہیں جاننے وہ ڈوب جاتے ہیں

اس کیے مجھے گاؤں میں نہیں جانا جا ہیں۔'' سلیم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا'' وہتم سے مذاق کرتی ہے''

بورا نەكرسكا\_

امجد بولا" میکی کہتی ہے کہ رات کے وقت جب گاؤں کے لوگ سوجاتے ہیں آو چوہے ان کے اوپر جڑھ کرنا چتے ہیں اور گیدڑ کھیتوں سے نکل کر" راحت نے دروازے کی اوٹ سے سر نکال کراہے غضب ناک نگاہوں سے دیکھااور وہ فقرہ

سلیم کی اوجہامجد کی طرف تھی ،اس لیےوہ راحت کونیدد کیے سکا۔امجد کے احیا نک خاموش ہوجانے پر اس نے کہا''ہاں بھئ! گیدڑ کیا کرتے ہیں تھیتوں سے نکل کر؟'' ''بھائی جان! بیکواس کرتاہے'' راحت بیکہتے ہوئے اندرآ گئی امجد بولا'' ہونہہ!تم نے کئی ہیں تھیں مجھے سے بیا تیں؟'' راحت نے کہا" بھائی جان میکا نگری ہے اس کی باقوں پر یقین نہ سیجئے میکڑ راحت نے امجدی دکھتی رک پر ہاتھ رکھ دیا کا تکری کہلایا اس کے لیے ایک گالی ے متر ادف تھا اور کٹر کا نگری کہا نا اس کے مزود کیا بدترین گان تھی بالخصوص جب ے اس نے مہاتما گاندھی کی تصویر دیکھی تھی ، کا تکری بن جائے کا تصور بھی اس کے ليها قابل بردا شت موچا تفارا ك كفرون من كانكرس اورمهاتما كاندهي ايك بي چیز کے دونام تھے۔اس نے غصے میں آگر کہا" جھے کانگری کہوگی تو میں تمہاری ساری با تیں بنا دوں گائم نے مجھے مینٹر کوں ، کچھووں اور نیولوں کے متعلق بھی بتایا تھا کہوہ سر دیوں کی را توں میں بچوں کے ساتھ آ کرسوجاتے ہے۔اور بھینسے مکان کی حجت ر چڑھ جاتے ہیں بھینسے کے متعلق او بڑی آیانے بھی کہا تھا۔۔۔۔'' عصمت نے دوسرے کمرے سے آواز دی''امجد!''

اوراس نے جواب دینے کی بجائے فریا دیے کہتے میں کہا'' آیا جان! چھوٹی آیا

مجھےکٹر کانگری کہتی ہیں'' دور میں مدہ میں انکاری

''امجد!ا دهرآ وَ!''ا ندرے دوبا رہ آواز آئی

امجداٹھ کرجھجکتا ہوا آگے بڑھالیکن راحت نےجلدی سےاس کا کان پکڑلیا اور اسے پینچتی ہوئی دوسرے کمرے میں لےگئی۔

سلیم ہنس رہا تھاامجد چند منٹ کے بعد دوبا رہ اس کے کمرے میں آیا تو وہ کافی سنجیدہ ہو چکا تھا۔

کرے سے ایک خلاف و کر رہا تھا۔
معلل میں ایک خلاف و کر رہا تھا۔
معلل میں ایک خلاف و کر رہا تھا۔
گفتگو کا موضوع پا گٹاں تھا گئے گئے گئے گئے گئے ہوئی کے متاز ہو کر ڈاکٹر صاحب نے کہا'' خدا کاشکر ہے کہ تم جیسے نوجوان ای سکے کی اہمیت کو محسوں کرنے گئے ہے،
ہندو بہت زیادہ تیارہو چکا ہے لیکن برشمتی ہے ہم ابھی تک اس بات پر بھی شغن نہیں
ہوسکے کہ ہم ایک قوم ہیں اور ہمیں ایک وطن کی ضرورت ہے تم نوجوانوں کو بہت کام
کرنا ہے۔ورنہ جھے ڈر ہے کہ طوفان آ چکا ہوگا اور ہم ابھی تک بیہ بحث کررہے ہوں
گئے کہ ہمیں کسی جائے پناہ کی ضرورت ہے بانہیں۔''

ارشدی ماں بولی'' بھی سلیم! ارشد تمہاری تقریر کی بہت تعریف کرتا تھا اگر یہاں تمہارے پاس اس کی کوئی نقل ہے تو ہمیں بھی سنا دو''

''جی، جوتقریر میں نے کی تھی، وہ نو مجھے اسی دن بھول گئی تھی میں نے فقط مخالفین

کے اعتر اضات کا جواب دیے پر اکتفا کا ہے تھا۔'' ''احیماجوکھی میں دوہ سنا دو!'' سلیم نے اپناسوٹ کیس کھول کر چند کاغذ نکالے اور انہیں پڑھ کر سنانے لگا ڈاکٹر صاحب نے اسے کئی ہار'' خوب اور بہت خوب'' کہہ کر داد دی اور اختیام پر كها د بهي خدامهي هي د الحرم يا كتان كاليبي كام كرسكو كي!" ارشدى مان بولى بيتا! جبتم عصمت اور راحت كوعيب وغريب كهانيال سنايا كرتے تھے بيل آئ وقت كيا كر في تھى كے خدائے تمويں بہت چھاؤ ہن ديا ہے۔'' راحت نے استہ ہے اعجد کے کان میں کھی اوروہ بلیا اتحار ابا جان راحت مے ہر کا کری بی اس کے دوس کے اس میں مول دوس سے راحت کو مال کے وہ اس کے وہ اس کے وہ میں مول دوس سے اس کا اور م کمرے میں چلی گئی۔

راحت اورامجد کے جھڑ ہے کی زندگی کا ایک لازمی جزو بن چکے تھے۔
راحت اسے چھٹر تی وہ ماں بیاب کے پاس جا کرفریا دکرتا ہے بھی بھی راحت کوڈانٹ
راحت اسے چھٹر تی وہ ماں بیاب کے پاس جا کرفریا دکرتا ہے بھی راحت کوڈانٹ
رپٹی اوروہ تھوڑی دیر کے لیے امجد کے ساتھ بول چال بند کردیتی ۔ پھرامجد کی باری
آتی ۔وہ دوسروں سے نظر بچا کراس کا منہ چڑا تا۔ جب اس پر بھی وہ متوجہ نہ ہوتی تو
وہ اس کے ہاتھ سے کتاب، قلم یا سویٹر بننے کی سلائیاں چھین کر ہنتا ہوا بھاگ
جاتا۔ راحت اس کا پیچھا کرتی مجھی بھی امجد جان ہو جھ کراس کے ہاتھ آ جاتا اور
راحت اسے پٹینا چا ہتی لیکن وہ ہاتھ جو غصے سے بلند ہوتے ، امجد کے حسین گالوں

تک پینچنے ویکنچ رک جاتے "پھر کرو گے شرارت؟" وہ اس کا کان پکڑ کر کہتی۔

د منہیں! نہیں! آپا جان معاف کردو" وہ پہنتے ہوئے کہتا اور آپا جان بھی اپنا غصہ

بھول کر ہنس پڑتیں اور اگر بھی راحت پچھ دیر کے لیے بچ کچ خفا ہو جاتی تو امجد محسوس

کرنا کہ گھر کی فضا پر اداسی چھار ہی ہے۔

آئے بھی جب راحت اپنی کو فل میں تنہائی کا احساس ہونے لگا پچھ دیر اس

امجد کوسلیم، ارشد اور الیکے والدین کی مفل میں تنہائی کا احساس ہونے لگا پچھ دیر اس

غصمت کے اپنے دل پر چر کیا۔ با آپنی وہ اٹھا اور دوسرے کرے ایک جیار گیا راحت جو
عصمت کے اپنی پیٹی آئی کے میں تھا روز کے گئی ، دبی زبان میں ہوئی اس کے گئی تھا کہ کا کری میر ایس پھی آئی کے میں تابی ہوئی کی دبی زبان میں ہوئی۔

کا مگری میر ایس پھی آئی سے کھی ہوئی آئی۔

رات کے وفت سے فیصلہ ہو چکا تھا کہ سلیم ،ارشد کی والدہ اور بچوں کے ساتھان کے گاؤں جائے گااوروہ تین دن وہاں رہے گا۔

چنانچین دی بجے کے قریب وہ ان کے ساتھ امرتسر سے اجنالہ کی طرف جانے والی موٹر پرسوار ہو گیا۔ ڈاکٹر شوکت اپنی مصروفیات کے باعث ان کا ساتھ نہ دے سکے۔

اجنالہ سے چندمیل آگے ارشد نے ڈرائیورکولاری کھڑی کرنے کے لیے کہا گاؤں کے جارآ دمی جنہیں ڈاکٹرشوکت کے چچا زاد بھائی نے سامان اٹھانے کے

کیے بھیجا تھا،سڑک پر کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ارشد نے سامان ان کے حوالے کیااور بیان کے بیچھے بیچھے پیدل گاؤں کی طرف چل دیے۔ ارشد کی والدہ اورعصمت سیاہ برقعے پہنے ہوئے تھیں اور راحت نے موٹر سے ارّ نے کے بعد برقعہا تار کر بغل میں دبالیا تھا۔ ارشدسلیم سے کہدرہا تھا ''لیرہا جست بڑی جڑیل ہے پیچیلے دنوں اسے خیال آیا کہ برقع پہننے سے چھوٹی لو کیاں بھی معتزین جاتی ہیں چیا بچھ اس نے ہمیں برقع سلوانے پر مجبور کرنے کے لیے جھوک ہڑتال کردی۔اب اس کی جان عذاب میں ہے۔اگر ایک دن برقع پہن لیتی ہے تو دو دن دو پیے ی ضرورت بھی محسوں نہیں کوئی دومیل پگڈنڈی پر چکنے کے بعد ارشد نے سامنے کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا'' مسلیم!وہ ہمارا گاؤں ہےاوروہ آم کے درخت کے ساتھ ہمارانیا م کان ہےوہ درخت بہت پر انا ہے ہمبر سے دا دانے لگایا تھا۔'' سلیم دو دن وہاں رہااس عرصہ میں راحت اورامجداس کے ساتھ کافی مانوس ہو ھے تنے رات کوکھانا کھانے کے بعد سلیم کافی دریا رشد، راحت ،امجد اوران کی والدہ ہے باتیں کرتا رہتا۔گزشتہ چند سال کےعرصے میں اس کے گاؤں میں کئی ایسے واقعات پیش آ کیے تھے جو سننے والوں کے لیے بیحد دلچیپ تھے۔ چیا اساعیل گاؤں

کی زندگی میں نے قبیقہوں اور نئی مسکراہٹوں کا اضافیہ کرچکا تھا۔۔۔۔ چو دھری

رمضان ہے گئی اور بدحواسیاں سر ز دہو چکی تھیں کا کوعیسائی اور ہری سنگھ لوہار کی گفظی جنگ کئی نے مراحل طے کر پچکی تھی سلیم انہیں بیروا قعات سنا تا اور مبھی مبھی اے ان کے علاوہ ساتھ والے کمرے ہے سے سی کے دیے دیے میٹھے اور دکفریب قبہ قبہوں کی آواز بھی آتی اور اسے اس دیوار کا احساس ہونے لگتا جو وقت نے اس کے اور عصمت کے درمیان حاکل کردی تھی۔ آگ دوسری راہ وہ انجیل ایک اولی رسالے سے اپنامضمون تعمیر الگاؤں "رپڑھ کرسنا رہا تھا۔اس کی کری گھرے کے ایک کونے میں پیز کے قریب تھی جس پر کمی جل رہا تفا۔ارشداس کے بہاتھ بیٹے اتوا تھا اور کرے کے دوسرے سرے پہالیہ چاریائی پر ارشدى والده، الحيد اور احت بنجى مونى تعيل عصمت ساتهم والے مرے كے دروازے میں کھڑی تھی۔ مال کے ایسے ہاتھ سے شارہ کیااوروہ سفید جا در میں کپٹی ہوئی دیے یا وَں آگے برُ صرّر چار یائی پر بیٹھ گئی سلیم کواس کمرے میں اس وفت اس کی موجودگی کا احساس ہوا جب کسی واقعہ پر وہ ہنس رہے تھے اور دیے دیے قہقہوں کی آواز ساتھوالے کمرے کی بجائے اب اس کمرے کے کے نے ہے آرہی تھی۔ احیا نک امجد چلایا'' امی جان! اب بڑی آیا بھی مجھے کانگری کہتی ہیں''اس پر سب ہنس بڑے اورعصمت اپنا سارا وجود سمیٹ کر ماں کے پیچھے حصنے کی کوشش کرنے گئی۔

تھوڑی در بعدعصمت راحت کے کان میں پچھ کہدرہی تھی اورامجد چو کتا ہو کر سننے کی کوشش کررہا تھاعصمت نے غصے کی حالت میں اسے گر دن سے پکڑ کر پرے د ڪليلتے ہوئے کہا'' کانگری پیچھے ہٹو!"

امجدا پے مطلب کی کوئی بات تو نہ تن سکا تا ہم ایسے یقین ہو چکا تھا کہ یہ کانا پھوئی اس کے سواکسی اور کے متعلق نہیں چنانچہوہ اپنی مدا فعت کے لیے تیار ہو کر بیٹھ گیا۔

راحت نے سلیم کی طرف متوجہ موارکہانی بھائی جان اس پیر کا واقعہ سنا ہے جو آپ کا گھوڑا خرید نے آیا تھا۔''

ابجد کور افرید نے والے یہ کے ساتھا بنا کوئی تعلق قائم کے رکا تا ہم اس نے سلیم کوایک بات برس کا تا ہم اس نے سلیم کوایک بات ہے با جبر کرفاض وری جھا۔ وہ والا ' بھائی جات! یہ بات برس کا با

نے مجولی آیا کے گاری میں بات کے اس ک

امجد اب محسول کر رہا تھا کہ ہر معاملے ہیں صاف گوئی سود مند ثابت نہیں ہوتی ۔۔۔۔۔ ماں اسے گور رہی تھی راحت اس کی پنڈلیوں ہیں اپنے ناخن چھونے کی کوشش کر رہی تھی اور عصمت نظر بچا کراس کے کان مروڑ رہی تھی ۔وہ زیر کے گونٹ پی کرا ٹھااور کمرے کے دوسرے کونے میں سلیم کے پیچھے کری پر جا بیٹا۔ سلیم نے پیرولایت شاہ کی سرگزشت کے ساتھ رمضان کے کوٹھے پر چڑھنے والے تھینے کا قصہ بھی سنادیا۔اختام پر جب سب تعقیم لگارہے تھے،امجد پہنتے پہنتے ہانے اورارشد کی طرف و کھے کر کہنے لگارہے تھے،امجد پہنتے پہنتے اوالے تک بیٹے مکان اورارشد کی طرف و کھے کر کہنے لگارہے تھے،امجد پہنتے پہنتے مکان

اچا نگ سجیدہ ہو کیا اورار شد می طرف دیلیے کر پہنے لگا ''؟ کے پچھوا ڑے کسی کو پیال کا ڈھیر نہیں لگانے دینگے۔'' ارشدنے سلیم سے کہا'' بھئ جب ہم تمہارے گاؤں گئے تھے، تو اس گھوڑے کی تصویر تمہاری بیٹھک میں لگی ہوئی تھی، مجھے بیان کر بہت افسوں ہوا کہوہ مرچکا ہے۔''

ارشدی ماں نے اوجھا" بیٹا کیسے مراوہ؟"

" یوسف میری فیر حاضری بیں اسٹے کھوالوں سے چوری چنے کھلا دیا کرتا تھا،

اس کا خیال تھا کہ بہت زیادہ چنوال دیا ہے۔

اس کے آگے بہت زیادہ چنوال دیا دیا ہے۔

اس کے آگے بہت زیادہ چنوال دیا دیا ہے۔

امجد نے رہم ہو کہا گور ہے۔

امجد نے کہا" جب آپ کو بیتہ جا گیا کہ گور ہے کہا گارہ وہ چنے دیا گارہ وہ پیشا گیا کہ گور ہے کہا گارہ ہے۔

وال دیے شاتو آپ نے اے کھی نہا؟"

''بھی اسے کیامعلوم تھا کہ زیادہ پنے کھانے سے گھوڑامر جائے گا۔''
امجد کواچا تک اپنی مطلومیت کا احساس ہوا اور اس نے کہا'' دیکھو جی! ایک دن
میں نے بھائی جان کی میز سے دوات گرا دی تو انہوں نے مجھے دو تین تھیٹر لگا دیے۔
ایک دن مجھے سے بڑی آیا کاقلم ٹوٹ گیا تو انہوں نے بھی مجھے بیٹا تھا۔''
ایک دن مجھے سے بڑی آیا کاقلم ٹوٹ گیا تو انہوں نے بھی مجھے بیٹا تھا۔''
ارشد بیٹنے ہوئے اسے بازوسے پکڑ کراپی گود میں بٹھالیا اور کہا''سلیم بھائی! یہ

یر اخطر ناک آ دی ہے!"

راحت بولی''بھائی جان! سب کانگری خطرناک ہوتے ہیں''اور امجد دانت پیس کررہ گیا۔

ماں بولی ''خبر دار!میرے بیٹے کوئسی نے کانگرسی کہاتو۔۔۔۔!''

ا گلے دن لیم شائد میں میان اون کوخدا حافظ کہا تا میشند ک تک اس کے ساتھ آیا اور ہے وڑیر بیٹھا کو ایس چلا گیا۔شام کے یا پنج سے ملیم اپناسوٹ کیس اٹھائے اس لیڈنڈی پر جارہا تھا جس کے ہرموز اور ہر کھیت کی تصویر اس سے دل پر تقش تھی لیکن اس بیلانوی کے ساتھ ما تھا ایک سے راستے کے نقوش اس سے دل میں ابھر رہے تھے گاؤں کے قریب بھی کرا ہے روکاوہ درخت نظر آنے لگا جواس کے مکان کے سامنے تھا اور اس کا تصور آم کے اس درخت تک جا پہنچا جس کی شاخیں ارشد کے مکان پر پھیلی ہوئی تھیں وہ سوچ رہا تھا کاش! یہ درخت اس قدر قریب ہوتے کہان کی شاخیں ایک دوسرے سےمل جاتیں۔ کاش وہ مکان ا**س** قدریاس ہوتا کہوہ کسی کے شر مائے ہوئے دیے دیے قبیقہوں کوس سکتا سلیم کے ذہن میں ماضی کے خیا لات کی منتشر کڑیاں ایک زنچیر میں تبدیل ہورہی تھیں ۔وہ اینے دل میں نئ امتکیں اور نئے ولو لےمحسوں کررہا تھا۔اس کے شعورواحساس میں ایک گهرائی آپچکی تھی۔

مغرب کی نماز کاوفت ہو چکا تھا،اس نے گاؤں سے باہررہٹ کے پانی سے

وضو کیااور نماز کے لیے گھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے بعد جب وہ ہاتھا ٹھا کر دعاما نگ رہا تھاتو اس کی دعامیں چند نے الفاظ کا اضافہ ہو چکا تھا۔وہ دعافتم کر کے اٹھنے والا تھا کہ کسی نے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کراس کی آنکھیں بند کرلیں اوروہ ہاتھوں اور کلائیوں کوٹٹو لئے ہی چلاا ٹھا''کون مجید؟'' مجید ہنس پڑااوروہ اٹھ کرائی ہے گئے لیٹ گیا بجید کے ساتھا یک اورقوی میکل

مجید ہنس پڑااوروہ اٹھ کہ اس کے ساتھ مصافحہ کیا ہجید کے ساتھ ایک اورقوی دیکل نوجوان کھڑا تھا۔ سیم کے اس کے ساتھ مصافحہ کیااور جو سطاب نگا ہوں ہے مجید کی طرف و کھنے گا مجید بولان ملا بتا وتو ساون ہے؟" سلیم نے غور ہے اس کی طرف دیکھاء اچا تک ماضی کے چنا دھند لے نقوش سلیم نے غور ہے اس کی طرف دیکھاء اچا تک ماضی کے چنا دھند لے نقوش

اس کی آنگھوں کے اور ایک اور ا

كيم المعني بيان سكو كيد.

سلیم بولا'' بھی مجھے بیچانے میں پھھ تکلیف ضرور ہوئی اب اس نے استرے سے سرمنڈانے کی بجائے بال رکھ لیے ہیں بھی داؤد! کب آئے؟''

اس نے جواب دیا'' مجھے کوئی آٹھ دن ہو گئے ہیں آج پینہ چلا کہ چودھری مجید آئے ہوئے ہیں،اس لیے بیہاں چلا آیا۔اب واپس جارہا تھا کہآپ ل گئے۔'' ''بس ابتم بیہیں شہروگے!''

مجيد بولا" ڀال بھئ،ابتم نہيں جاسکتے"

رات کے وقت مجید اور داؤد اپنی نوجی زندگی کے کارنامے سنا رہے

## \*\*\*\*

انگریز بہر حال جارہا تھا کب جارہاتھا؟ کن حالات میں جارہاتھا؟ کانگری کو اس کے متعلق کوئی پریشانی نیٹی اس کے سامنے فقط ایک نصب العین تھا اوروہ بیا کہ گورا سامراج جن اختیارات سے دستبر دار ہو، وہ کالے فاشزم کے ہاتھ آجا کیں انگریز ی افتد ارکے چراخ کا تیل ختم ہو چکا تھا اور کا نگریں جا ہی تھی کہاں کی ٹمٹماتی لوسے ہندوا فتد ارکی مشعل روش کر لی جائے ''شیر برطانیہ'' بوڑھا ہو چکا تھا۔اس کے دانت جھڑ چکے متھا ور وہ ہندوستان کی وسیع شکارگاہ کو چھوڑنے والا تھا اور بھارت کے بھیڑیوں کے منہ سے رال فیک رہی تھی وہ کہہ رہے تھے 'ان دا تا! ہم جا رہے ہوؤ یہ تی رکھ والے دیکھو ہاری اکثریت ہے تھے 'ان دا تا! ہم جا رہے ہوؤ یہ تی رکھ وہ کہہ رہے تھے 'ان دا تا! ہم جا رہے ہوؤ یہ تی رہے ہوئے یہ در ہے ہوئے ان دا تا! ہم جا رہے ہوؤ یہ تی رکھ وہ کہ در کے جھڑوں ان کھیڑوں

کے متعلق پر بیثان ہونے کی ضرورت نہیں جو پاکستان کی چراگاہ کا مطالبہ کررہی ہیں۔وہ ہماری ہیں ہم ان کی رکھوالی کریں یا شکار کھیلیں ہمہیں اس کے متعلق پریشان ہونے کاحق نہیں۔"

ہندو کے سامنے صرف ایک محافر تھا اور اس محافر پر فنتے حاصل کرنے کے لیے وہ ا پنی ساری قوتیں بروے کا را کے اقعاء اور بیجا فی سلیا توں کے خلاف تھا۔ کا مگری ا کیسطرف ان جنونیول کی افواج تیار کررہی تھی جنہوں کے تاریخ انسانیت میں ظلم، وحشت اور بربیت ہے ایک نے باب کا ضافہ کہنا تھا اور دوری طرف انگریز کے ساتھاس کی منطق پیتھی کہ سلمان جارہے بھائی ہیں ،اس کیے آزاد ہندوستان میں جو مارے مے افار میں وہ دو جوسلمان کے معلق اللہ ہوہ بھی ہمیں دے دو۔اورسرف یکی بیٹ م یائے سے پہلے جس افتد رے کھوڑے برسوار کر دو۔ ہمارے ہاتھ میں بھرا ہوا پیتول دے دو اور مسلمانوں کو رسیوں میں جکڑ کر ہارے سامنے ڈال دو ۔ پھرتم اطمینان سے چلوجا ؤ ۔ پھر کوئی جھکڑ انہیں ہوگا کوئی نسا ذہیں ہوگا۔اس ملک میں شانتی ہی شانتی ہوگی ۔۔۔۔اگرتم نے یا کستان کے نعروں کی طرف توجہ دی تو ہم بیے کہیں گئے کہتم فرقہ وارا نہ نساد کی بنیا در کھ کر جا رہے ہو۔ہم ہندوستان کی مقدی گائے کے دوٹکٹر نے بیں ہونے دیں گے۔

## \*\*\*

دور شروع ہو چکی تھی مسلمان پا کستان کواپنا آخری حصار سمجھ کرطوفان ہے پہلے

و ہاں پہنچنا چاہتا تھااور ہندو فاشزم پاکتان کواپنے جارحانہ مقاصد کے سامنے سد سکندری مجھ کراس کے گردگھیرا ڈالنے کی کوشش کرر ہا تھا۔

ہندو فاشزم اپنی بوری قوت اور تنظیم کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھالیکن مسلما نوں کے راستے میں کئی رکاوٹیں تھیں ۔ان کے راستے میں وہ نام نہاد نیشنلٹ مسلمان کانٹے بچھا رہے تھے جو ذلت کے چنر گلاوں کے عوض ہندو کے ساتھ قوم کی عزت اور آزادی کا سو دا کر کیگے تھے۔ان کے راستے میں وہ یونینے کمسلمان کڑھے کھود رہے تھے جن کے اسلاف کے بھی سکھوں اور بھی انگریزوں کے اپنی قوم کے شہیدوں کے خون کی قیت وصول کی تھی۔ یہ این الوقت انگریز کی راج کے خاتمہ ے آثار د کیار ہندوفسطانیت کے ساتھ اپنا مستقبل وابستار کیا ہے۔ پنجاب کو بیا این باپ دا دا ی میراث محقه تنهان و نندگی کاایک بی مقصد تفااوریه کهان کے اقتد ارکاطرہ بلندر ہے۔خواہ بیم تصدر انگریز کے بوٹ جائنے سے حاصل ہو،خواہ ہندو کی قدم ہوسی ہے۔

کانگری اورغیر کانگری ہندوعملی تیاریوں میں مصروف تھے مسلمانوں کاشیرازہ منتشر رکھنے کے لیے ملت فروشوں کے گروہ کئی ناموں اور کئی چولوں کے ساتھ میدان میں آچکے تھے اور بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے تھے:

کانگرس نے ایک مسلمان کو'' راشٹر پتی'' کے لقب سے سرفراز کر دیا ہے اس لیے مسلمانوں کو پاکستان کی ضرورت نہیں۔

پنجاب میں فلا ں مولوی فلا ں پروفیسر نے اپنے تا زہ بیان میں کہا

ہے کہ سلم عوام پاکستان ہیں چاہتے لہٰذا پاکستان محض ایک نعرہ ہے۔
سندھ میں فلا ں سیداور فلا ں حاجی پاکستان کومسلمانوں کے لیے
مصنرت رساں خیال کرتا ہے لہٰذا سمجھ دارمسلمان پاکستان کے خالف ہو
گئے ہیں۔

مسلمان بدحواس منے پر کیٹان سے ان کے کندھوں پر لو لے کنگڑ ہے اور سیاسی بصیرت سے کورے رہنماؤں کی لاشیں تھیں۔ ان پر منافقوں اور ملت فروشوں کی فخصیتوں کے بھوت سوار ہے۔ بیرا ہنما مختلف راستوں سے اپنے اپنے گروہ کواس سیاسی قبرستان کی طرف ما نک رہے ہے۔ جہاں کانگرس ان کے کفن وفن کے انتظامات مکمل کر چکی تھی۔

ان مایوسیوں میں ایک آواز ڈگرگاتے ، او تگھتے اورلڑ کھڑاتے ہوئے مسلمانوں کے لیے صوراسرافیل کا کام دے رہی تھی۔ایک دبلا پتلا اور عمر رسیدہ رہنما انہیں منزل کا راستہ دکھارہا تھا۔وہ بھی اپنے نجیف اور لاغر ہاتھوں سے قوم کے سفینے کے پھٹے ہوئے با دبا نوں کی مرمت کرتا اور بھی ڈٹمن کے چہرے سے مکر دریا کے نقاب نوچنا۔اس کی گرجتی ہوئی آواز سننے والوں کی رگوں میں بکل کی لہر بن کر دوڑ جاتی ۔وہ کانٹوں کو روند تا ہوا اور بخالفت کی چٹانوں کو پاؤں کی ٹھوکر سے ہٹا تا ہوا آ گے بڑھ رہا تھا۔یہ قا۔یہ قائداً عظم محمعلی جنائے تھا۔

CHANAN 1945ء میں کانگرس کارویہ جس قدر مسلم لیگ کے ساتھ فیر مصالحان تقاسی قدر وہ انگریز ی طرف جیک رہی تی جنگ ختم ہو چکی تلی اور اب انگریز کوشالی ہند سے سای بحرتی کرنے گافتروٹ ایج می جانب ان جری نوجو نور ان کوئی قدر نہ تھی جنہوں نے جرمنی اور جالیان کا جاتا ہے روٹ کے لیے اپنے فراخ سینوں پر گولیا ں کھائی تھیں۔اب برطانیہ کے تجارتی مقاصد کو بڑی بڑی تو ندوں والے مہاجنوں کے تعاون کی ضرورت تھی۔مشرق کےمما لک میں امریکہ کے تاجروں کی اجارہ داری کا خطرہ محسوں کرتے ہوئے ہر طانوی کا رخانہ دار کا تکرس کے ٹاٹا وَں، ہرلوں اور ڈالمیوں سے گئے جوڑ کررہے تھے۔ کانگرس کے سرمایہ دارسر پرستوں کے گروہ کا ایڈرسیٹھ برلا برطانیہ میں اپنی تجارتی مہم کے لیے گاندھی کی اشیر با دحاصل کر کے اس حقیقت کی طرف ایک غیرمہم اشارہ کر چکا تھا کہ انگریز اور کانگرس کے سیاس فستجھوتے میں اور برطانوی تاجر اور ہندومہاجن کی سودابا زی کوایک لازمی شرطقر ار وبإجائے گا۔

مرکز میں عبوری دور کے لیے ایگزیکٹوکونسل کی تشکیل سے سلسلہ میں شملہ کانفرنس کی نا کا می کی وجہ بیتھی کہ کانگری مسلم لیگ کومسلمانوں کی واحد نمائند ہ جماعت ماننے کے کیے تیار نہتھی۔وہ مرکز میں ہندو اورمسلم نمائندوں کی برابری کے اصول کی مخالف تھی ۔اس کےعلاوہ وہ مسلمانوں کے حصے میں ہے بھی کم از کم ایک نیشنلسٹ مسلمان کونامز دکرنے کاحق تشکیم کروانا علی تی تھی تا کیہ بوقت ضرورت اے واردھا کے سامرا جی مقاصد کے رتھ میں جوتا جاسکے۔ بظا ہر میانشنانسٹ باسیاس نبیبوں کا گروہ کا نگری اورمسلم لیگ کے سمجھوتے کی راہ ميں ركاو ك نظرات تفاليكن در فقت بيدوه بيجان بقر تے جن كي اڑ لے كر كائكرى مندوى فرقه واراعه جاك وغرفر فناها بدرنك دينا عيامتي تقي شملہ کانفرنس کی باکائی کے تعدیسوبان اور مرازی اسبایوں کے عام انتخابات مسلم لیگ کی تا ریخ میں ایک اہم ترین مرحلہ تھے کانگرس کوسی دوسری ہندو جماعت ہے مقابلے کاخطرہ نہ تھا۔وہ ہندوعوام پریہ ثابت کر چکی تھی کہاسلام دشمنی میایا کستان کی مخالفت میں اس کی و ہنیت ہندومہا سبھا کی و ہنیت سے مختلف نہیں کیکن مسلم لیگ کے سامنے کئی محافہ تتھے۔ ہرصو ہے میں کسی نہ کسی نام سے ملت فروشوں کی ٹولیا ں موجود تھیں اور انہیں مسلم لیگ کے مقابلہ میں کامیاب کروانے کے لیے کا تکری کے

مہاجن اپنی تبوریاں کھول چکے تھے۔ پنجاب میں ابن الوقت یونینسٹوں کا گروہ بیدد مکھے کر کہاس کے سر سے انگریز کا سابیا ٹھنے والا ہے،اپنے اقتدار کاطرہ نیئے کی دھوتی کے ساتھ باندھ چکا تھا۔

بیرونی حملے کی نسبت اندرونی حملہ زیا دہ خطر ناک ہوتا ہے ۔اقوام کو دعمن سے زیا دہ اپنے غدار تباہ کرتے ہیں او ریہاں غدار ایک نہ تھا، دو نہ بتھ، ہزاروں بلکہ لاڪھوں کی تعدا دہیں ہتھے \_مسلمانوں کی کوئی بہتی، کوئی شہراورکوئی مجلس ایسی نہتھی جو ان کے وجود سے خالی ہو۔۔۔۔۔اور آج تک سی قوم نے ایسے غدار پیدائہیں کیے جنہوں نے اتنج پر کھڑے ہو کر قوم کو یہ مجلات کی جہات کی ہو کہ نہیں اپنی بقاء کے کیے آزا دوطن کی ضرورت نہیں۔ رائے عامہ کتنی کمزور کیوں نہو، ملت فروشوں کو پہلوانوں کی خیابیت ہے اپنے سیای کھاڑے میں کورنے کی اجازت نہیں ديت \_\_\_\_وه و حي المحول كي المنظون الكي المنظم كريين المنظم كريين المنظم كريين المنظم كريين وثمن كي طرف سے تمہیں بھیں وال مول کے موت کے بعد تمہاری اس کولوئی خطرہ نہیں ہو گا۔ بلدوہ چپ چپ السال کا تا ہے۔ اللہ وہ پہ چپ السال کا تا ہے۔ اللہ وہ پہ پہ پہ السال کا تا ہے۔ اللہ وہ پہ اللہ لیکن مسلمانوں میں اجتماعی شعور کے نقدان کابیہ عالم تھا کہوہ ملت فروش جنہیں صبح و شام رحمن کے دستر خوان کی ہڈیاں چوستے دیکھا جاتا تھا، بإزاروں میں دندناتے تھے، چوراہوں پر کھڑے ہو کرتقریریں کرتے تھے۔۔۔۔۔ان کی

گا۔ بلکہ وہ چھپ چھپ رانتشارگائی نو تے اپنی اللہ وہ ملت فروش جنہیں لیکن مسلمانوں میں اجھائی شعور کے فقدان کا یہ عالم تھا کہ وہ ملت فروش جنہیں صبح و شام دخمن کے دستر خوان کی مڈیاں چوستے دیکھا جاتا تھا، بازاروں میں دندماتے سے، چوراہوں پر کھڑے ہو کرتقریریں کرتے سے۔۔۔۔۔ان کی جماعتیں تھیں، انجمنیں تھیں، اور وہ علی الاعلان قوم کے سامنے یہ ڈھنڈورا پیٹ رہے سے کہ اے قوم! اگر تجھے پاکستان مل گیا تو تیراستیاناس ہو جائیگا۔عزت، آزادی اور خود مختاری تیرے لیے بھوک، افلاس اور قبط کا پیغام لائے گی، ہندو مناراض ہو جائے گااور مہاتما گاندھی کی روح کوصدمہ پنچے گا۔۔۔۔۔مسلمانو! یہ کیا باراض ہو جائے گااور مہاتما گاندھی کی روح کوصدمہ پنچے گا۔۔۔۔۔مسلمانو! یہ کیا بردی ہو۔ دنیا کیا کہی گیا دول ہے کہم ہندوا کشریت کے اقتدار سے خطرہ محسوں کرتے ہو۔ دنیا کیا کہی گی

كتم ال قدرتك نظر تھے۔

مسلم اکثریت کے شال مغربی علاقوں میں پنجاب ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا تھا اور یہی وہ محاذ تھا، جہاں کامیا بی حاصل کے بغیر مسلمانوں کے لیے پاکستان کی منزل مقصود کی طرف ایک قدم آگے بڑھانا ناممکن تھا

ان حالات میں مسلمان نو جوان اور بالخضوص تعلیم یا فتہ طبقہ اجتماعی خطرات کے سامنے آئکھیں بند کر کے نہ بیٹھ سکا۔ وہ اپنی درس گاہیں، اسکول اور کالج چھوڑ کر طرے اور لنگوٹی کے اس نایا ک اتحاد کو فلست دینے کے لیے میدان میں آگیا بیاکستان کے حق میں مسلم اکثریت کے صوبوں کی نسبت اقلیت کے صوبوں کے مسلمانوں کا جوش وخروش کہیں زیادہ فقااوراس کی وجہ بیٹھی کہ ہندو کی اسلام وشمنی ان

پر زیادہ واضح تھی ،اس لیے ان صوبوں سے بینکڑوں طلباء جن کی بیشتر تعدا دعلی گڑھ یو نیورٹی میں تعلیم حاصل کرتی تھی ، پنجاب ،سندھ اورصوبہسر صدیے محاذوں پر پہنچ چکے تھے۔

منامع گوردا میورکے ایک ججوٹے ہے شہر میں مقالی مالی کا انتخابی جلسہ ہو ر با تفا ایک رینارز دسکول ما مرصدارت کی کری کیر رونق افروز تفا اورایک نوجوان تقریر کررہا تفایات جلیے کے انعقاد ہے ال شہراور الدگر دے دیبات میں منادی کی سی تھی کہ ایک بیر مناحب کے صاحب اور ہے اس جلنے ی صدارت سے لیے تشریف لارہے ہیں اور چند مشہور لیڈر تقریب کریں گئے دیمیات کے لوگ پچھیڑے بڑے لیڈروں کو دیکھنے اور پچھ پیرصاحب کے صاحبز ادے سے عقیدت کا ثبوت دینے کے لیے شہر میں جمع ہو چکے تھے جلسے کاوفت ہو چکا تھا کہصاحبز ا دے کا پیغام پہنچ گیا کہ انہیں راستے میں روک لیا گیا ہے اوروہ الگے دن پینچ سکیں گے۔مقررین کے متعلق کوئی اطلاع نتھی کہوہ کہاں ہیں۔

مقامی فی بلداراور تھانیداراس جلسے کے مخالف تھے یخصیلدارصاحب دو دن بل اس شہر کے اردگر دکے دیبات کے معتبرین کو بلا کر خبر دار کر چکے تھے کہ حکام بالا کو علاقے میں بدامنی کا اندیشہ ہے ،اس لیے لوگوں کو جلسے میں شریک ہونے سے روکا جائے ۔ تھانیدارصاحب شہر کے دکاندار کو دھمکی دے چکے تھے کہ اگر اس نے مسلم

لیگ کے جلسے کے لاؤ ڈئیپیکر دیاتو اچھانہ ہوگا۔ ذیلدا رصاحب بھی نمبر دا روں کی ٹولی کے ساتھ دیہات کا چکر لگا چکے تھے کرائے کے چند مولوی علاقے میں سب ہے بڑے مہاجن کی موڑ کار پر بیٹھ کرسا دہ دل دیہا تیوں کو بیہتا چکے تھے کہ یا کستان کانعر ہان کے لیے بہت خطرنا ک ہے لیکن اس گاؤں کے چندلڑ کے امرتسر اور لا ہور کے کالجوں میں پڑھتے تھے اور ہقا می اسکول کے طالب علموں کی ایک بھاری تعدا د ان کے زیر اثریقی ۔ چنانچے وہ ان کے منظم گروہ کے ساتھ تر پر وہ کے ارکی بستیوں میں اس جلے کی مناوی کر تھے تھے۔ جلہ شام کے جا رہے ہونا تھا اور دیہات کے طالب علم دو پہرے پہلے ہی اینے اپنے گاؤں کے لوری کے کروں کے کر شریق رہے تھے۔ طابعلموں کے ہاتھوں میں سبر جھنڈ بال تھیں اور سر توق سے آگے آیک منف ڈھول ہجاتا آ رہا تھا۔۔۔۔۔ یونینسٹ امید وارنے ڈسٹر کٹ کانگرس کے صدرکو بیاطلاع بھیج دی تھی کہ پہاں ایک عدد ہوشیار مولوی کی اشد ضرورت ہے۔ پیرصاحب کے صاحبزا دے کا پیغام ملنے کے بعد منتظمین جلسہ کے سامنے میہ سوال تھا كماب صدارت كون كرے گا؟ ايك ضعيف العمر ريٹائر ڈ اسكول ماسٹر فیلدارتفانیداراورحکام بالا کے عتاب سے بے پرواہوکرکری صدارت پر بیٹھنے کے کیے تیار ہو گیا تو لیڈروں کا انتظار ہونے لگا۔۔۔۔ساڑھے چارنج گئے حاضرین میں اضطرات پیدا ہونے لگا۔ بالآخر کالج کے ایک نوجوان نے تقریر شروع کر

دی۔۔۔۔وہ یا کستان کے حق میں ایک تعلیم یا فتہ نو جوان کے جوش وخروش کا مظاہرہ

کررہا تھالیکن جولوگ دورہے چل کرہ نے تھے، بوڑھےاو رخیف و لاغرسکول ماسٹر کو پیر جی کے صاحبز ا دے اور اس نوعمرلڑ کے کوئسی بڑے لیڈر کانعم البدل سمجھنے کے لیے تیار نہ تھے۔اس کی تقریر کا اثر اسٹیج کے اردگر دبیٹھنے والے آ دمیوں تک محدود تھا اورجوذ را دورتے،وہ بے پروائی ہے آپس میں باتیں کررہے تھے۔۔۔اجا نک اس جلسہ گاہ ہے کوئی سوقدم دورہ کے بیر دونی توب صورت کاریں اوران کے پیچھے ایک لارى آكررى جس پيلاو دينيكر لگاموا تفا\_\_\_\_ يونيك اميدواركارے اترا\_ اس کے ساتھ ایک کانگری مولوی اور اس علائے کے تین با ای زمیندار بھی کار سے اترے دوسری کارہے علاقے کا ذیلدار سفید پوٹل اور تین نمبر دار نمودار ہوئے نتھا عکے تفانیدار اور کری محل فالداد نے آئے برحار ان کا استقبال کیا بونسٹ امیدوارے اشار کے سے بیوٹی تینٹائی الری کے لاوٹ بیکر پر کرامونون ریکارڈ لگا دیا تھااورمسلم لیگ کی جلسہ گاہ ہے بچھلی صفوں کے لوگ آ ہستہ آ ہستہ اٹھ کر ہڑ ک پر جمع ہونے لگے۔کانگری مولوی صاحب لاری کی حبیت پر کھڑے ہو گئے اور مائیکرو فون ہاتھ میں لے کرفتر آن کی تلاوت کے بعد تقر بریشروع کر دی۔تھوڑی دیر میں مسلم لیگ سے جلسہ کی رونق آ دھی ہے کم رہ گئی۔ مسلم لیگ کے مقابلہ میں پوئینسٹ امید وارکی اس ہنگامہ آرائی کوتقویت دینے کے لیے بازاراورہس باس کی گلیوں کے ہندواورسکے بھی وہاں جمع ہو گئے۔مسلم لیگ کے جلیے میں تقریر کرنے والے نوجوان نے جب بیصورت حال دیکھی تو نعرے لگانے شروع کردیہے۔''مسلم لیگ زندہ با دایا کستان زندہ باد!''

اس کے جواب میں موٹر پر کھڑے ہو کر تقریر کرنے والے مولوی صاحب نے بلند آواز میں کہا' ' نعرہ تکبیر! ''اوراس کے جواب میں بیک وفت دومختلف آوازیں بلند ہوئیں مسلمان''اللہ اکبر'' کہہ رہے تھے لیکن سکھوں اور ہندوؤں نے بدحواسی کے عالم میں'' زندہ بإ د'' کہہ دیا مسلمان ہنس پڑے، وہ ایک دوسرے کوسمجھا رہے تنے۔" دیکھوبھی ! جب مولوی اصاحب نعرہ لگائیں قر اللہ اکبر کہنا جا ہے اور پھر جب تھوڑی در بعد مولوی صاحب نے بلند آواز میں کہا "مندوسلم انتحاد" توسکسوں اور ہندووں نے "زیرہ باد! کہ کی علمی کی تلائی کردی۔ احيا تك ميزك ميراثيك بجيب في وارجوني بيسلم ليك كالحجنذ الهرارما تفا\_ سليم دُراسُور سُم سائه الله يعلى البينية بإجهار القااور فيني حارا وروي الماسيم ے اشارے سے ڈرائیور نے جیٹ معلم ایک کیا گئے ہے ترب لا کر کھڑی کردی۔ گاؤں کے وہ لوگ جوابھی تک <del>دل پر جبر کر کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے ،اٹھ</del>اٹھ کر جیب سے اتر نے والے نو جوانوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔کوئی بیہ کہہ رہا تھا' 'ایڈرآ' گئے" کوئی کہہ رہا تھا''نہیں یا رابیایڈرنہیں ایڈران کے پیچھے آرہے ہوں گے۔" سلیم اور اس کے ساتھی جیپ سے اتر ہے ان میں دوعلی گڑھ یو نیورٹی کے طالب علم تتصاوران کی سیاہ انچکن اور تنگ پا جا ہے دیکھے کربعض لوگ بیہ کہہ رہے تھے کہ یہی لیڈر ہیں نوجوان مقرر نے آئیج ہے اتر کرسلیم اوراس کے ساتھیوں سے مصافحہ کیااس سے چندسوالات ہو چھنے کے بعد سلیم صورت حالات کا جائزہ لے چکا تفااس نے جلسے سے منتظمین کوتسلی دے کر کہا '' آپ فکر نہ سیجئے ، ہمارے باس لاؤ د

سپیکرموجودہے،آپاسے جیپ سے نکلوا کرانٹیج پرلگوا دیجئے۔'' پھروہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا'' بھٹی ناصر علی! بیدو ہی مولوی ہے، جسے ہم نے پر سوں امر تسریل بھاکیا تھا۔'' ''ارے بیا پیچوا بیہاں بھی پینچے گیا''' کالی انچکن والے ایک نوجوان نے حیران ہو کرکها" یاربردا دُصیف جیسی آیا آی لاوژیپیکرفٹ بوگیا توسلیم نے کہا" ناصرعلی صاحب در انعت پڑھ دیجے" ناصر علی نے اسٹیج پر کھڑ ہے ہو کر نعت شروع کی اور سا چے تقر کر کے والے مولوی کی آبو زال کی باند اورول کی باند اورول کی تا نول میں دیگ کررہ گئے۔وہ کم للمان جوتھوڑی دريمل جلي المحالي والمراكب والمحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية نعت ختم مولی توسیم مالیروتون کے ماست کا ایک امو کیا لیکن ابھی اس نے تقریر شروع نہیں کی تھی کہ تھانے داراور کریم بخش حوالداروہاں آ دھیکے تھانیدار نے امٹیج کے قریب آکرکہا دوشہر میں فساد کاخطرہ ہے، اس کیے آپ یہاں جلسہ نہ کریں!" سلیم نے جواب دیا اچھاصاحب!لیکن وہ سامنے سڑک پر کیا ہور ہاہے؟ تھانیدارنے جواب دیا''ادھرمولوی صاحب تقریر کررہے ہیں'' ''تو آپ کا خیال ہے کہ میں بہاں پٹانے چلانے آیا ہوں؟'' لوگوں نے قبقہہ لگایا اور تھانیدار نے اپنی بدحواسی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا' <sup>دہ</sup>تم کون ہو؟''

" آپ نے ان مولوی صاحب سے بوچھلیا ہے کہوہ کون ہیں؟"

« بتنهیں اس سے کیا واسط؟ تم میری بات کا جواب دو!" ''سردارجی! آپ یا کستان کے متعلق کوئی سوال یو چھنا چاہتے ہیں؟'' تھا نیدارنے قدرے زم ہو کر کہا'' دیکھو جی! میں یہاں دوجلسوں کی اجازت نہیں دےسکتا تمہارے درمیان اتنافاصلہ ضرور جا ہیے کہا یک کی آواز دوسرانہ ن سے بیمری ڈیوٹی ہے۔ انہوں نے خواہ نو اواس جانے میں خلل ڈالنے سے « محل انہوں نے خواہ نو اواس جانے میں خلل ڈالنے سے لیے لاری لا کر بیمال کھڑی دی ہے۔ انہوں نے بیاسی خیال نہیں کیا کہ آپ یہاں ڈیوٹی پر کھڑے ہیں مید میزنسٹ بہت ترکہ ہیں۔ بیفساد کاف ہوتے ہیں اور بدنام ہوجا تے بین آئیں جی انسزائیں اہیں کہیں کیموٹریماں سے ہٹالیں اوراگر بٹرول نہ ہونیک وجہ سے مولا کیا اور کے گئی ہونے کا بیوں کر ایس کیا ہے وکلیل کر ذرا دورلے جائیں۔"

کریم بخش حوالدارنے تلخ ہوکر کہا'' دیکھو! تم تم نے تقریر کی تو ہم لاٹھی جارج کردیں گے''

سلیم نے اطمینان سے جواب دیا" کیسے برتمیز ہوتم! میں تمہارے افسر سے بات
کر رہا ہوں اور تم خواہ مخواہ جو میں ٹانگ اڑا رہے ہوتمہیں ہے بھی خبر نہیں کہ جب
تھانیدار کسی کے ساتھ بات کر رہا ہوتو حوالدار کوخاموش رہنا چاہیے!"

تھانیدار پہلے ہی اس البھن سے باہر نگلنے کاموقع تلاش کررہا تھاوہ حوالدار پر برس پڑا۔" تم کون ہو چ میں بولنے والے اور لاٹھی جارج کرنے کے لیے کس الو ے پیٹھے نے کہا ہے۔'' میں میں جاتا ہے۔ ان میں میں ان می

تھوڑی دیر بعد سلیم تقریر کرر ماتھا تھا نیدار نیا دھرتھا نیا دھر، بلکہ درمیان میں کھڑا اپنے ہونٹ چبار ہاتھا۔

گزشتہ تین ہفتوں میں امرے سر اور گور داسپورے اصلاع کے دورہ کرنے کے بعد سلیم میں مجھ چکا تھا کہ تمروں کے ماشندوں کو پاکتان کا حامی بنانے کے لیے اب تقریروں کی ضرورت باتی نہیں رہی۔شہروں کے تاجر ہمز دور اور ملازم پیشہ مسلمان ہندو ذہنیت کوخوب ہجھتے ہیں اور کانگرس پؤئیسٹ مسلمان کے نند تھے پراپی ہندوق ر کار آئیں فریب نیں دے تاق شرول کے تعلیم یا فتہ بیجے اور بوڑ ھے طرے اور لنگوئی کے نایاک الجات خواف حیدان میں ایکے تنے الیکن دیمات میں تعلیم یافتہ لوگ بہت کم تصاور ان میں سے اکثر کروں سے باہر سر کاری دفاتر میں کام کرتے تھے اور وہ چھوٹے یا بڑے تعلیم یا فتہ زمیندار جو ملازم نہیں تھے، تھا نیداروں، تحصیلداروں، ذیلداروں اور پولیس کے سیاہیوں، آزریری مجسٹریٹوں اور جھوٹی گواہیاں دینے والےمعتبر وں سے بہت مرعوب تھے۔تا ہم سلیم بیانداز ہ لگا چکا تھا کہان میں ہے بھی ستریا اسی فیصدی ایسے ہیں جو بظاہراین الوقت یونینسٹوں کے

ساتھ ہیں، کین وفت آنے پر پاکستان کوووٹ دیں گے اگر وفت سے پہلے انہیں بیہ پہنا ہیں انہا کہ انہیں بیہ پہنا گیا کہ اس انتخاب کے بعد پانچ دریاؤں کی سرز مین سے طرے کا اقتدار ختم ہونے والا ہے، نو وہ علی الاعلان پاکستان کا نعرہ لگاتے ہوئے میدان میں آجائیں گے سب سے اہم مسئلہ دیہات کے ان پڑھ عوام کا تخاجن کے ووٹوں کی قیمت

چکانے کے لیے زمینندا رائیگ کے چندے میں سود درسود لینے میں اور بلیک مار کیٹ کرنے والے مہاشوں کا فالتو رو پہیجی شامل ہو چکا تھا دیہات کے لوگ ان معتبروں کو جو یا پنج رویے سے عوض جھوٹی گواہی دینے کے کیے دی دی میل پیدل جایا کرتے تھے، اب خوبصورت کا روں پر یونینسٹ امیدواروں کے حق میں نعرے لگاتے و مکھر ہے تھے ، وہ دیباتیوں کے ساتھ کی مام فیم باتیں کیا کرتے تھے: «بتہدیم میں کے تیل کی ضرورت ہے؟" "ىال!" All rights resulting "جی ہاں!ابانو مردوں کے لیے فن بھی ہیں ملتے۔"

''یونینسٹ امیدواروں کوووٹ دو شہیں مٹی کا تیل بھی ملے گا، کھانڈ بھی ملے گ اورمر دوں کے لیے کفن بھی ملیں گے کفن مفت ملیں گے۔''

". جي مفت؟"

'' ہاں! بالکل مفت بونیسٹ پارٹی زمینداروں اور کسانوں کی پارٹی ہے تہارے کے ہرگاؤں میں اسکول اور جیتال کھولے جائیں گے۔ بجل کی روشن کا انتظام ہوگا۔لگان بالکل کم کر دیا جائے گا۔۔۔۔۔ہاں! کفن کی اگر کسی کو ضرورت ہونواب بھی مفت مل سکتا ہے امید وارخو دنفتیم کرتا ہے۔''

گاؤں کے بیچ خوب صورت کار کے گردجمع ہو جاتے۔ اپنج ہزرگوں کے ساتھ موٹر والوں کو بے تکلف ہو ساتھ موٹر والوں کو بے تکلف ہو جاتے ، کوئی ہارن بجا تا ۔ کوئی ٹرگارڈ پر بیٹھ کر گناچوستا۔ بزرگ انہیں ڈانے لیکن کار والے کہتے '' بھٹی! بچوں کو بچھ نہ کہو، ڈرائیور! فراان کوسیر کرا دو۔ ہاں بھٹی! فررانعرہ والے کہتے '' بھٹی! بچوں کو بچھ نہ کہو، ڈرائیور! فراان کوسیر کرا دو۔ ہاں بھٹی! فررانعرہ موٹر پرسواری کی نہیں بچھ کرنعرے لگا دیتے۔ موٹر پرسواری کی نہیں بچھ کرنعرے لگا دیتے۔

سلیم ال اجمال میں ان لوگوں کی بیزی تعداد دیکھ دیا تھا جو اس تتم کے پروں سے میں بین تعداد دیکھ دیا تھا جو اس تتم کے پروں سے بیانٹر کے سے جاتم کے اس کی تقریبات اللہ تعداد کی تعداد کید کی تعداد کی تعداد

''بھائی! آج میں ال بات پر بہت والی کئیرے سامنے ایک مسلمان مولوی تقریر کے سامنے ایک مسلمان مولوی تقریر کر دہا ہے اور مسلمانوں سے زیادہ ہمارے ہندو اور سکھ بھائی اس کے گر دجع جع ہیں ۔۔۔۔ اور وہ خوش سے زیادہ ہمارے ہندو اور سکھ بھائی اس کے گر دجع ہیں ۔۔۔۔۔ اور وہ خوش سے نعر ہے بھی لگارہے ہیں۔لیکن بچ بتاؤ کیم نے بہلے ہیں ۔۔۔۔۔ اور وہ خوش سے نعر ہے بھی لگارہے ہیں۔لیکن بچ بتاؤ کیم نے بہلے کہ سائی اس کے گر د جمع مور یہ بھائی اس کے گر د جمع مور یہ بھائی اس کے گر د جمع مور یہ بھائی اس کے گر د

سامعین میں ہے بعض نے جواب دیا ' دنہیں''

''اچھا بھائی! تم نے بھی ہی ہی ویکھا ہے کہ ایسا خصر صورت مولوی قرآن اور صدیث سنا رہا ہو، اور ہمارے ہندو اور سکھ بھائی اس کے گلے میں پھولوں کے ہار

والربيهون؟"

' دخہیں''لوگوں نے جواب دیا۔

''اچھا بھئی! بیہ بتاؤ کہوہ دو کاریں اوروہ موٹرجس کی حیبت پرمولوی صاحب

کھڑ ہے تقریر کررہے ہیں، کس کی ہیں؟'' ایک نوجوان نے اٹھ کر جوالیہ دیا ''یونیٹ احیدو آرکی''

ا بیت و بوان ہے مطر ہوا ہوئی ہے۔ ''دلیکن بھئی! میں نے تو بیرسنا ہے کہاس کے پاس انتہام ف ایک ٹا نگہ تھا اوروہ

بھی ٹوٹ چکا بے بینی نئی کارین کہاں ہے اسٹیں؟'' ایک شخص کے جواب دیا 'فیدولوں کارین سیٹے دھنی رام کی ہیں، اور لا ری مر دار

اویال عمل استان المواردان المواردان المواردان المواردان المواردان المواردان المواردان المواردان المواردان الموا

ر او بات یوں ہے کہ میں ہوتا رام سے کہ ایک کے خالف امیدوار کوامنخاب کی جنگ کے خالف امیدوار کوامنخاب کی جنگ کے خالف امیدوار کوامنخاب کی جنگ کے لیے اپنی کاریں دی ہے اور لاؤڈ سیکھ نے اپنی لاری دی ہے اور لاؤڈ سیکیر بھی شاید کسی سر دار صاحب یا سیٹھ صاحب نے دیا ہو۔ ہمیں اس بات پرخوش

ہونا چاہیے کہ انہوں نے ضرورت کے وقت ہمارے ایک غریب بھائی کی مدد کی ہے، لیکن میں بیہ بھائی کی مدد کی ہے، لیکن میں بیہ بو چھتا ہوں کہ جب ہندو ساہو کارایک غریب کسان سے قرضہ وصول کرتا ہے تو اس کے گھر سے دوآنے کا تو ابھی قرق کرالیتا ہے لیکن آج یونینسٹ

کفن کا کپڑا بھی بلیک مارکیٹ میں بیچتے تھے لیکن اب مسلم لیگ کے مخالف امیدواروں کو ہیئنکڑوں تھان مفت دیے جارہے ہیں تا کہوہ تمہیں مفت کفن دے کر

امیدوا روں کووہ اپنی موٹریں دے رہے ہیں ،روپپیدے رہے ہیں کل تک بیالوگ

و و پ حاصل کرسکیں ۔ ۔ ۔ میں بوچھتا ہوں کہ آج ہمارا ہندو بھائی جوسو د درسو دیے کر ا یک آنے کا ایک روپیہ بنانے کاعا دی تھا ،اس قدر فضول خرچ کیوں ہو گیاہے؟'' اس سوال کا جواب شایدتم نیدے سکوا چھابیہ بنا وَ کہ ہندو پاکستان کا مخالف ہے یا " خالف ہے" سامعین نے جوال کے پیوں سے سلم لیگ کے خلاف انتخاب اور دوہ چودھری جات جواس کے پیوں سے سلم لیگ کے خلاف انتخاب او "وه بحل عالمت يال ١٩٥٥ ر اور کو اور "وه بمی مخالف بین ۱۹۵۳ تا آهاده این است. آثار می مخالف بین ۱۹۵۹ تا آهاده است. "اور بیمولوی صاحب، جن کی تقریرین کر ہندو اور سکھ بھائی خوش ہورہے

ئ<u>ي</u>ں؟''

" بير جھي مخالف ٻين'

''اوروه تفانیدارصاحب جوابھی ابھی مجھ پرینا راض ہورہے تھے؟''

''وه بھی مخالف ہیں''

و دليكن كيو**ن**؟''

لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے سلیم نے قدرے تامل کے بعد کہا: '' بھٹی! یا کستان کا مطلب بیہ ہے کہ جن علاقوں میں مسلمان زیادہ ہیں،وہاں مسلمانوں کی حکومت ہونی چاہیے ہم ہیں اس بات پر کوئی اعتراض تو نہیں؟'' ''ہرگر نہیں''

ہر ریں ہندوکواعتر اض ہے وہ کہتاہے کہ جہاں ہندو زیادہ ہیں، وہاں بھی میری حکومت ہونی عاصری ہندونی علامت اور جہاں مسلمان زیادہ ہیں وہان بھی میری حکومت ہونی عالیہ ہے اور جہاں مسلمان زیادہ ہیں وہان بھی میری حکومت ہونی عالیہ ہے اور جہاں مسلمان ان کالفت کرنے والے مسلمان امید واروں کو ہمیشہ کو وہ اپنی موڑی، کی بوریاں اور کفن کے لیے لیز دیے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے غلام بنا سینا ہے تو وہ ہمتاہے کہ بیو وا مہتکا نہیں ۔اس کا سابو کارہ ہوگا، اس کا قانون ہوگا، اس کی عدالتیں ہوں گی ہوتا کی عوالتیں ہوں گی ۔وہ آئی آگرا یک روپیاڑی کر رہا ہے ہواں امید پر کہ کل وہ ایک اور خال کی عدالتیں ہوں گی ۔۔ آگروہ یا چھویا لیک ہزار آ دمیوں کو مفت کفن دے کر دی کر وہ حوال کی فورات ، افغان اور خال کی کر ترستان کی طرف مفت کفن دے کر دی کر وہ میکا نہیں ۔ ''

کانگری مولوی اس سے پہلے بھی اس تتم کی تقریرین چکا تھا سلیم کے ساتھ امرتسر
کے ایک قصبے بیس اس کی مٹھ بھیٹر ہو چکی تھی اوروہ جانتا تھا کہ اس سیدھی سادی راگنی
کی جو نتان اس پر ٹوٹے والی ہے، وہ خطرنا ک ہے۔وہ تقریر کرتے کرتے رک جانا
اور سمت مخالف سے چند الفاظ سننے کے بعد پھرکوئی بات شروع کر دیتالیکن اس کے
خیالات کا تناسل ٹوٹ چکا تھا۔

سلیم کہدر ہاتھا۔۔۔۔'' کانگری ہندو یاسکھ پاکستان کے اس کیے مخالف ہیں کہوہ سارے ہندوستان پر ہندو کا راج چاہتے ہیں سیہ یونینسٹ مسلمنوں کا گروہ اس

کیے یا کستان کے مخالف ہے کہ انہوں نے انگریز کے بعد ہندوکو اپنا مائی باپ بنالیا ہے کیکن تم حیران ہو گئے کہو ہ خضر صورت مولوی صاحب جن کے سریر ہندو کی ہی چوٹی ہے، نہ سکھوں کے ہے بال اور نہ پؤینسٹوں کا ساطرہ ، انہیں یا کستان کی مخالفت ہے کیاملتاہے؟'' سليم كايك ساتى نے الله كرجواب وال روق اوركيا!" اب لوگ مولوی صاحب کی طرف و کیے دیکے کر تعظیم کا دیکے تصلیم نے اپنی مسکرا ہے خیط کرتے ہوئے کیا درنہیں بھٹی! دال روٹی کے لیے کوئی صحص ا تنابد نام ہونا گوارانہیں کرتا۔ بیمر شاور طوب کی ڈکاریں ہیں۔۔۔ لیکن ہولوی صاحب کو یہ معلوم نہیں کر مار سے بندو تھائی علیو اور بلاو کھا کرائے ہے گیا کام لے رہے ہیں تم جانتے ہو کہ محاری کانے کے ساتھ کی کیے بگرتا ہے؟ وہ ڈوری کے ساتھ کا نگابا ندصتا ہے؟ پھرایک کیڑا پکڑتا ہے جے کیچوا کہتے ہیں اوراہ کانٹے کے ساتھ لگا کریانی میں بچینک دیتا ہے مچھلی مجھتی ہے کہ بیاس کی غذا ہےوہ منہ کھول کر اس کی طرف دوڑتی ہے اور نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ کا نٹااس کے حلق میں پھنس جا تا ہے۔ بھائی! تم محیلیاں ہو، ہندو شکاری ہے، پذینسٹ امیدوار کا نٹا ہے اور بیمولوی سیجوا ہے۔اس کی شکل سے دھوکا نہ کھا ؤ! بیر پڑ اخطر نا ک ہے ہندوشکاری بیں مجھتا ہے کہ اس کی شکل وصورت مسلما نوں کو دھوکا دے سکتی ہے۔''

اب کانگری مقررایک ہدف تھااور سلیم کے ترکش کے تمام تیروں کارخ اس کی طرف تھا جب وہ تھوڑی دریے لیے خاموش ہوتا توسکول کے لڑے بیے کہنا شروع کر

دیے "مولوی کیجوا۔۔۔۔مولوی کیجوا۔۔۔۔مولوی کیجوا ہائے ہائے" بعض لڑکے اب جلسے سے اٹھ کرایک دکان کی حصت پر جا چڑ ھے اور ان کے نعرے موٹر کے گرد کھڑے ہونے والے لوگوں کے کا نول تک پہنچ رہے تھے۔ مولوی صاحب ایک حساس طبیعت کے آدمی تنے وہ سب کچھ بر داشت کر سکتے

ے روسرے ،وے واسے و وں ہے و وں ہے۔

مولوی صاحب ایک حساس طبیعت کے آدئی تنے وہ سب پچھیر داشت کر سکتے

تنے لیکن کانگرس کے تمام انجابات کے توفن انہیں اس سے لقب سے سرفراز ہونا
گواراند تفا۔ اب پچوں کی آوازوں کے ساتھ دیباتیوں کے تعقیم بھی شامل ہو گئے۔

یہ میں صورت حال اور بھی زیادہ البناک تھی اور پھر جب جیت پر بیٹے ہوئے بچوں

نے ایک ساتھ دی حولوی بچوا ہائے ہائے کی گھرائٹر واع کیااور بھتی ہندو سکھ بھی ہنس

نے ایک ساتھ دی حولوی بچوا ہائے ہائے کی آوروں کیااور بھتی ہندو سکھ بھی ہنس

بڑے ایک ساتھ دی حولوی بچوا ہائے کی اوروں کا کیااور بھتی ہندو سکھ بھی ہنس

ائے۔ جب ان کی موٹر روانہ ہور آئی تھی اولائے آئے ایے بڑھ بڑھ کرنعرے لگارہے تھے۔انہوں نے ایک لڑکے تھیٹر مارنے کی کوشش کی لیکن غصے کی حالت میں وہ موٹر کی کھڑکی کا شیشہ ندو کچھ سکے چنا نچان کا ہاتھ جس تیزی کے ساتھ اٹھا تھا اس سے زیادہ چھرتی کے ساتھ واپس آیا وہ تلملا کر ہاتھ جھٹک رہے تھے کہ ساتھ بیٹے اہوالو ڈھا فیلدار بلیلا اٹھا ''ارے ظالم! مارڈ الا''

الگی سیٹ سے یونینسٹ امیدوار نے مڑ کر دیکھا۔ فیلدار صاحب کاہاتھان کی دائیں آگی سیٹ سے یونینسٹ امیدوار نے مڑ کر دیکھا۔ فیلدار صاحب کاہاتھان کی دائیں آگھ پر تھان کیا ہواچو دھری صاحب 'اس نے سوال کیا

''مولوی نے میری آنکھ میں انگوٹھا ٹھونس دیا ہے تو بہمیری ان کے ناخن ہیں یا

نشتر ؟''

مولوی صاحب کو کارسے باہر کیجوا کہاجا رہاتھاان کے ہاتھ میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں اوراب ان کے ناخنوں کی تعریف ہور ہی تھی وہ کہنے لگے؟''لاحول ولاقو ۃ'' دیکھو جی!میرے ناخن بڑے ہیں یافیلدارے؟

فریلدارنے اپنی پیون کالیو کول مول کرے پی آنکے بین کھونے ہوئے کہا" خدا کاشکر ہے کہ آپ کے باعن بڑے نہیں، ورندآ پ نے بیری انکے نکالنے میں کوئی سرنہیں اٹھار کی خدا کی شم ایک فیوڑ اساز وراور لگا دیتے تو بھالاتم تھا"

رات کے وقت کیم اور اگ کے ماتھے وال کے جا کے جا کے جا کہ اور اگر اس میں ایک تھیکیدار کے ہاں قیام کیا کھانا کھانے کے بعد وہ اگے دن کا پروگرام تیار کر رہے تھے کہ شہر کے چند معز زین آ گے ان کے ساتھوہ ابورُ حاسکول ماسٹر بھی تھا جس نے شام کے جلسے کی صدارت کی تھی اس نے سلیم اور اس کے ساتھوں سے ان لوگوں کو متعارف کرانے کے بعد کہا" بھی آج آپ لوگ آ گئے ، خدانے ہماری عزت رکھ لی ، ورضالات بہت خراب ہو چکے تھے آپ لوگ بہت کام کر رہے ہیں خدا کا شکر ہے کہ آپ جیسے نوجوان بیدار ہو گئے ہیں میں نے سنا ہے کھی گڑھ سے بھی کانی طلباء یہاں پنچے نوجوان بیدار ہو گئے ہیں میں نے سنا ہے کھی گڑھ سے بھی کانی طلباء یہاں پنچے ہیں؟"

سلیم نے کہا''جی ہاں! بیمسٹرنا صرعلی اورمسٹرظفر علی گڑھ یو نیورٹی کے طالب

علم ہیں ناصر صاحب صوبہ بہار کے رہنے والے ہیں اورظفر صاحب کا وطن یوپی ہےاور بیمسٹرعزیز اورجعفرلا ہورہے آئے ہیں۔" ماسٹرنے کہا''خداشہیں ہمت دے!'' اس کے بعد اہل مجلس کی توجہ ناصر علی اور ظفر کی طرف مبذول ہوگئی کسی نے سوال کیا'' آپ کے صوبوں میں قرمسلم لیگ کی کامیانی بیتن ہےنا؟'' ناصر نے جواب ویا و جی ہاں! وہاں ہمیں کوئی محطر جیس وہاں سے مسلمان ہندو وں کے ستائے ہوئے ہیں وہاں کانگری کے ایجنٹ کی کو دھوکانہیں دے سکتے۔۔۔۔ سندھ، پنجاب اور صوب سرحد میں عوام کو س کیے یا کستان کی ضرورت کا احساس نہیں کہ مندو بیاں انہیں جیضر رنظر آتا ہے۔ اگر ایک پنجابی یا پٹھان کو بیرکہا جائے کہ ہندو برد اور تی اور طالع ہے تو وہ مانے کے لیے تیار ہی نہیں ہو گا کیونکہ وہ یہاں اینٹ کا جواب پیخر ہے دے سکتا ہے۔ بالخضوص سرحدے پیٹھان ہے اگر ہم الیی بات کریں تو وہ ہمارا نداق اڑائے گا۔اس کے خیال میں بھی نہیں آسکتا کہ بیہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ بدسلو کی کرسکتے ہیں یہی وجہ ہے کے صوبہ مرحد میں یا کستان کانعر ہ ابھی تک زیا دہ مقبول نہیں ہوا۔۔۔۔ یو پی ، بہاراورا قلیت کے دوسرے صوبوں میں ہمارا بچہ بچہ یا کستان پر قربان ہونا جا ہتا ہے۔وہاں بیہ حالت ہے کہ ہندوحلوائی کی کڑاہی اگر کتا جائے ہے رہا ہوتو وہ اسے دھتکا رنے کی ضرورت محسوس نہیں کر تالیکن اگرسو دالیتے وقت مسلمان اس کے ہاتھ سے چھوجائے تو وہ مرنے مارنے کے کیے تیار ہوجا تاہے۔''

ا یک نو جوان نے کہا'' بیزو آپ نے ٹھیک کہالیکن میں یو چھتا ہوں کہ یا کستان کے قیام سے سرحد، پنجاب،سندھ،بلوچہتان اور بنگال کے صوبوں کی مسلم اکثریت کونو یقیناً فائدہ پہنچےگا ، کیونکہوہ آزادہوں گے اوران کی اپنی حکومت ہوگی۔ان کے کیے فلاح وتر تی کی راہیں کھل جا <sup>ن</sup>یں گی۔لیکن آپ لوگوں کو جواقلیت کے صوبوں میں ہیں۔اس سے کیافا مدہ عاصل موگا؟ پیرامطلب بینیں کہ آپ کے ایثاری میرے دل میں کوئی فقر رکھیں کیکن میں میمسوس کرتا ہوں کہ قیام یا کستان سے بعدا گر ہندو نے آپ سے انقاملیا تو آپ کی بہت زیادہ ہوجائے گی۔اس صورت یں آپ کیاری کے ان اور ان کے ان اور ان کے ان ان سے جواب دیا" آپ سے بچھتے رول کے کو یا تعان کی جانے کی سطی جذبات کی پیداوار ہیں اور ہم نے اپنے متعلق نہیں سو حیالیکن ہم کسی اور رنگ میں سوچتے ہیں ہم بیرجانتے ہیں کہ ہندوستان کے دس کروڑمسلمانوں کے لیے دو ہی راستے ہیں ایک بیہ کہ تنحدہ ہندوستان میں ہندو کی غلامی قبول کریں دوسر ایہ کہوہ ہندوستان میں اپنی اکٹربیت کے علاقوں میں آزا د اور خو دمختار ہو جائیں۔ پہلی صورت میں ہم سب ہندو کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ درہ خیبر سے لے کرخلیج بنگال تک رام راج کا جھنڈ الہرائے گا۔ہم سب استبداد کی ایک ہی چکی میں پس رہے ہوں گے اور ہم سب کامستفتل کیساں تاریک ہوگا۔ دوسری صورت میں کم از کم مسلم ا کثریت کےصوبے ہندو کی غلامی ہے چکے جا ئیں گے اور ہم بیہ کہہ سکیں گے کہ

یا کشان جارے آزا د بھائیوں کا وطن ہے بیشک ہندو کا سلوک جارے ساتھ بیجد سفا کا نہ ہو گالیکن ہم اس امید ہر جی سکیں گے کہ ہمارے بھائیوں کوایک آزا دوطن مل چکاہے اور وہ ہمارے حال ہے ہے پروانہیں اگر راجہ داہر کے قید خانے ہے ایک مسلمان اٹری کی فریا دیے دمشق سے ایوانوں میں تھالکہ مجا دیا تھاتو آپ تین جا رکروڑ مسلمانوں کی فریا دس کر اپنے کا نوں کیں انگلیاں نہیں کھونس لیں گے۔اگر قوم کی مائيس بالمجيح نبيس بولئين أوكوني محمرين قاسمٌ اوركوني محمود غربنوي ضرور پيدا هو گايا كستان کی سر زمین ہے کوئی مر دمجابد ہماری فریا دین کرضر ورز سے ایکے گا بیشک ایک عبوری دور کے لیے مارے گرد تاریکیوں کا جوم مو گالیان مارے دول میں امید کے جراغ جمگاتے رہیں گے ہم اپنے ظلمت کدوں میں بیٹر کریا گھتان کی خاک ہے مودار ہونے والے سورج كا انظار لريں كے اور فرض سيجے يا كتان ميں مارے آزا د بھائی ہمیں بھول بھی جا کئیں یا ہماری فریا دانہیں متاثر نہ کر سکے تو بھی ہم اسے خسارے کاسو دانہیں سمجھ سکتے ہمیں مرنے کے بعد بھی پیسکین ضرور حاصل ہوگی کہ جن سفاک ہاتھوں نے ہارا گلا گھوٹا ہے،وہ ہمارے بھائیوں کی شاہ رگ تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہم اگرعزت اور آزادی کی زندگی میں ان کے ساتھی نہین سکے تو پیہ ہمارے مقدر کی بات ہے کیکن ہم بیا گوا راہیں کریں گے کہ ذلت اور غلامی کی موت میں آپ بھی ہارے ساتھی بن جائیں اگر ہم آپ کے ساتھ تیر کر ساحل تک نہیں جا سکتے تو اس کامطلب بیٹیں کہآ ہے بھی ہمارے ساتھ ڈوب جا کیں۔'' ناصر کی آواز بیٹھ پیکی تھی اوراس کی آنکھوں ہے آنسو جھلک رہے تھے۔

## \*\*\*\*

صوبدسرحد کے سوامسلم لیگ ہرصو ہے میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی پنجاب میں یونینسٹو ں کا سفینہ انتخابات کے بھنور کی نذر ہو چکا تھا۔مسلم لیگ کے مقابلہ میں انہوں نے بہت بری شکست کھائی تھی کے جہاں لیگ کے اس امیدوار کامیاب ہوئے تھے، وہاں ابن الوثنوں کی تعداد فقط نوٹھی کیکن سکھوں اور ہندوؤں نے یونینٹ افتد ارکے گرتے ہوئے لیکوسیارا دیا۔انگریز گورز نے ان کی سریری فر مائی اور سلم لیگ ہے جو صوبے کی صب ہے برٹری یارٹی تھی ،نظر اندا زکر سے خصر حیات کووزارت کی کال کاموقع دیا۔ چھوات قروشوں کے باعث پنجاب کے مسلمان اپنی اکثریت مسیم سویدیل آلینو که ایک بهندو پاسکھ کوجھی اینے ساتھ نہ ملائکی، گیونکہ چھاب میں لیکی وزارت کے قیام سے انہیں یا کستان کے محاذ کو تقویت پہنچنے کا اندیشہ تھا لیکن کانگرس کو یا کستان کے خلاف سامراجی مقاصد کی تو ہے تھینچنے کے لیےوہ آ زمودہ کارنچرمل چکے تھے۔جنہیں انگریز نے اپنے سیاسی اصطبل میں بڑے شوق اور محنت سے میالا تھا۔

صوبہ سرحد میں کانگرس کی وزارت بن چکی تھی سندھ میں بھی ابن الوقت مسلمانوں کاایک ٹولا وزارت کانو براد کیے کرکانگرس کے اقتدار کی رتھ تھینچنے کے لیے تیار تھالیکن مسلم لیگ وزارت بنانے میں کامیاب ہوگئی۔ بنگال میں مسلم لیگ کی اکثر بیت اس قدر نمایاں تھی کہ کانگرس کو جوڑنو ڑکا موقع نہ ملا بہر حال کانگرس اپنے مقصد میں بہت حد تک کامیاب ہو چکی تھی۔ ہندوا کثر بیت کے تمام صوبوں پراس کا مقصد میں بہت حد تک کامیاب ہو چکی تھی۔ ہندوا کثر بیت کے تمام صوبوں پراس کا

تسلط تفااوروباں ہندوعوام کو پاکستان کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے منظم کیا جار ہاتھا۔کانگری وزارتو ں کی سر پرستی میں ہندومہا سبھااورراشٹریہ سیوک سنگھے کی افواج کیل کانٹے سے کیس ہور ہی تھیں۔ ہندومہاجن انہیں رویے دے رہے تھے اور ہندوریا ستوں سےان کے پاس اسلحہاور بارودین کی رہاتھا۔۔۔۔مدا فعانہ جنگ کے لیے پنجاب اور سرحد سلمانوں کے اہم تعین مور کیے تھے لیکن یہاں بھی سکسوں کے گور دوارے اسلی سازی کی فیکٹریوں میں تبدیل ہورہے کتھے۔ ہندوؤں کے مندروں اوراسکولوں میں راشر پیسیوک تکھی فوجیس تیار ہور بی تثیب کیکن شاہ پور کا وہ سیاست دان جس نے آپئی قوم کی بقا اور آزادی کے عوض وزارے کا سودا کیا تھا، خاموش تفا۔ بخاب کا مورچہ خبوط با نے کے لیے ہندواور کے صوبہ رحد سےاسلحہ بھیج رہے تھے لیکن عدم تشدو کے دیوتا ہے ہر صدی چلے اس صورت حالات سے تطعا يريثان ندتھ۔

ہ ہندوستان کے سیاسی اکھاڑے میں کانگرس کی جدوجہد بظاہر آئینی تھی لیکن در پر دہوہ اپنے جارحانہ مقاصد کی تحمیل کے لیے تیاریاں کررہی تھی۔

مسلمانوں کا سنجیدہ طبقہ اس صورت حالات سے بے خبر نہ تھالیکن پنجاب اور سرحد میں ان کے دفاعی مورچوں پر چند افراد کی ملت فروشی، یا کوتاہ اندیشی کے باعث دشمن کا قبضہ ہوچکا تھا۔

برطانیہ کاوزارتی مشن اپنی تنجاویز لے کرآیاان تنجاویز میں ندوہ اکھنڈ ہندوستان تھا جو کانگریں چاہتی تھی اور ندوہ پا کستان تھا جس کا مطالبہ مسلم لیگ نے کیا تھا۔ گروپ بندی کی صورت میں مسلمانوں کے تحفظ کے تھوڑے بہت امکانات دیکھے کر مسلم لیگ اینے اصل مطالبہ ہے دستبر دار ہونے کے لیے تیار ہوگئی کیکن کانگری کو مرکز کے اختیا رات کا محدو دہو جانا گوا را نہ تھا۔اس کے فسطائی مقاصد کی بھیل کے کیے مرکز میں ہندوا کٹریت کے اختیارات کالامحدو دہونا ضروری تھا۔گروپ بندی میں مسلم اکثریت کے علاقوں کو جو معمولی خوق ختیاری ملی تھی، اس میں کانگرس کے سیاسی مہاتما کواپی ماہ جبائی خورد بین کی بدولت پا گستان کے خطریا ک جراثیم نظر آ گئے تھے۔چنا نچیوہ اس تجویز کے بانیوں گوائیے مخصوص انداز میں کیے سمجھا رہے تھے كةتمهارا مطلب يقينا وه بين جوتم بجهجة بهوعيوري دوري حكومت مل لييجى كاتكرس مسلم لیگ کے مقابلہ ایس کھنزیا وہ اگتی تھی چنا چھر کزی کا بیندی تھیل سے لیے وائسرائے نے یا کے کانگرٹ یا کے اور دو اللیتوں کی نبیت کو چھو، یا کے اور دو کی نسبت میں تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد کانگری کمبے عرصہ کے لیے وزارتی مشن کی تجویز کی لنڈنی زبان کاوار دھائی ترجمہ نا فذکرنے پرمصرتھی اور جب تجاویز کے بانیوں نے بیہ کہہ دیا کہ ہمارا مطلب وہی ہے جوہم نے لکھا ہے تو گاندھی کی آتما کو د کھ ہوا تنجاو ریز رد کردی تنگیں۔ وائسرائے لارڈو پول بیاعلان کر چکا تھا کہا گرکوئی پارٹی رضامند نہ ہوئی تو بھی

دکھ ہوا تجاویز ردکردی گئیں۔ وائسرائے لارڈویول بیاعلان کر چکا تھا کہ اگر کوئی پارٹی رضامند نہ ہوئی تو بھی اس کے تعاون کے بغیر عبوری دور کے لیے مرکزی کابینہ کی تشکیل کی جائے گی۔۔۔۔۔اعلان کے مطابق اب لیگ کوکابینہ کی تشکیل کاموقع مانا چا ہے تھا ہیکن مسلم لیگ کوجلد بیمعلوم ہو گیا کہ اس نے انگریز کے وعدوں پر اعتبار کرنے میں ان شی صورت حالات میں سر کر پس نے بید کہد کر کا تکرس کی مشکل مل کر دی کہ کا تکرس نے مصل میں کا تکرس نے میں مرکز ہیں اس لیے عبوری دوری حکومت کی تشکیل کا تکرس نے لیے عرصے کی تنجاویز مان کی جیسے میں ماس لیے عبوری دوری حکومت کی تشکیل والیس کی جاتی ہے۔

دراصل مندواورا بكريز حال تمام عير پيركام تصدياكتان ي چان عصلم لیگ سے بیا ویں متولزل کرنا تھا اب مسلم لیگ ہوا گا رہے دیکھے بچکی تھی اور چند قدم ڈ گرگانے کے بغیر اس کا رخ پھر اپنی اصلی منزل مقصو دلینی بیاستیان کی طرف ہو چکا تا۔ سان کے بیان کے اور ہندو نے ایک دورے کے گلے میں با ہیں ڈال دیں اور لارڈ ویول عبوری دور کے لیے کا کرن کوشکیل وزارت کی وعوت دینے کا تہیہ کر چکے تھے۔ مسلم لیگ کا آخری حربہ ڈائر کٹ ایکشن تھا جوانگریز کی ہندونوا زیالیسی کےخلاف احتجاج تھالیکن ہندوایئے آپ کوانگریز کاجانشین سمجھ کرمیدان میں آچکا تھا۔ جمبئی،احد آبا د،الہ آباداور ہندوستان کے دوسر ہے شہروں میں جہاں مسلمان اقلیت میں تھے۔ہندو نے لوٹ ماراو تو آل و غارت شروع کر دی اس سے بعد کلکتہ کی باری آئی اور بیہاں ڈائر کٹ انکیشن سے دن مسلم لیگ سے جلوس یراینٹوں گولیوںاوردئتی ہموں کی ہارش کی گئی ۔ان حالات میں وائسرائے نے آگ پر مزید تیل چی<sub>ش</sub>ر کناضروری سمجها او رمر کزی میں کا نگری کی وزارت بنا دی\_\_\_\_ وہ ہندوجس نے اقتدار حاصل ہو جانے کی امیدیرِ اتنا پچھے کیا تھا،اب طافت کے

نشے میں چورہو چکا تھا پیڈت نہرو کے وزارت عظمے کا قلم دان سنجالتے ہی اعلان کیا کہ میری وزارت مخالفین کی سرگرمیوں کو کچلنے کے لیے اپنی ساری قوت صرف کر دے گی پٹیل نے جمبئی میں تقریر کی اوروہاں فساد کی سلگتی ہوئی آگ کے شعلے زیادہ تیز ہو گئے۔

ابھی تک مسلم اکثریت کے کئی شرکیا علاق قبیل نساز میں ہوا تھا لیکن ہندونے کلکتہ میں جو آگ لگائی تھی،اس کے چند شعلے نو اکھائی جا پنچے ہی سلم اکثرے کا علاقہ تھا اور کلکتنے کے سیچھ پنا گزین ہندوؤں کے ہاتھوں بی کرڑہ خیز داستانیں سنانے کے لیے وہاں بھی چیا تھے چنانچے فساد شروع ہو گیا۔مسلم بی وزارت کا عہدہ داراورلیڈرصورے الدین اوران کے لیے فراؤ ہاں پنجے ۔۔۔ ملح اوراس ے لیے الیلیں کی تغیر اور صورت حالات پر قابو یا لیا گیا ملم بریس کی اطلاحات کے مطا**بق تل ہونے والے ہندوؤں کی تعدا دیجیاں اورسو کے درمیا**ن تھی اور بعض لیڈراسے چھ1سے تک شار کرتے تھے اس کے برعکس صرف کلکتہ میں تین ہزار مسلمان قتل کیے جا چکے تھے لیکن ہندو اورمسلمان کے قتل میں بہت فرق تھا۔مہا تما گاندھی کی وہ آتماجس نے انتہائی صبر وسکون ہے جمبئی،الہ آباد،احد آباد، کانپوراور دوسرے شہروں میں ہزاروں مسلمانوں کوموت کے گھاٹ اتر تے دیکھا تھا، ہے چین ہ وگئی۔ ہندو پر لیس نے زمین وآسان کے قلا بےملادیے۔مہاتما گاندھی دہلی کی بھنگی کالونی ہے مسلمانوں کی سفا کی کا ڈھنڈورا پیٹتا ہوااٹھااورنوا کھالی پینچے گیا اوروہاں سے بیخبریں آتی تھیں کہ آج مہاتما گاندھی نے استے میل پیدل سفر کیا

ہے۔ آج مہاتما جی کی آنگھوں میں آنسو آگئے تھے اور ہندوستان کے طول وعرض میں مہاتما جی کے چلے ان کے آنسو لو شخصے کی تیار یاں کررہے تھے بالآخروہ آتشیں مادہ چھوٹ کا اجو بھارت ما تا کے سینے میں مدت سے بیک رہا تھا عدم تشدد کے دیوتا کے بیجاری بہار کے مسلمانوں کو آگ اور خون کا پیغام دے رہے تھے ہندو فسطائیت، وحشت ، بر بریت اور نیفا کی گاتاری میں ایک نے باب کا اضافہ کررہ ہی مسلمانوں کو آگ گاتاری میں ایک نے باب کا اضافہ کررہ ی مسلمانوں کو آگ گاتاری میں ایک نے باب کا اضافہ کررہ ی مسلمانوں کو آگ گاتاری میں ایک نے باب کا اضافہ کررہ ی مسلمانوں کو آگ گاتاری میں ایک نے باب کا اضافہ کررہ ی کا میاں ہندوؤں کا میں ہندوؤں کی ہندوؤں کا میں ہندوؤں کا میں ہندوؤں کا میں ہندوؤں کا میں ہندوؤں کی ہندوؤں کا میں ہندوؤں کا میں ہندوؤں کی ہندوؤں کی ہندوؤں کی ہندوؤں کی ہندوؤں کا میں ہندوؤں کی ہندوؤں کی ہندوؤں کا میں ہندوؤں کا میں ہندوؤں کا میں ہندوؤں کی ہند

## \*\*\*

گرمیں مجید کی شادی کا اہتمام ہورہاتھا۔لائل بورسےاس کی بہن امینا پنے شوہر کے ساتھ دو پہر کی گاڑی ہے آنے والی تھی سلیم اور مجید انہیں لینے کے لیے

ائٹیشن پر آئے ہوئے تھے گاڑی آئی ا مینہ کا خاوندانٹر کلاس کے ڈ بے سے اتر اساتھ والے زنا نہ ڈیبکی کھڑکی ہے امینہ نے اپنے بر نقعے کا نقاب اٹھا کر ہا ہرجھا نکا سلیم نے آگے بڑھ کراس کی گودہے آٹھ دیں ماہ کا بچہ لےلیا امینہ نے ماں بننے کے بعد پہلی بارسلیم کو دیکھا تھا۔ایک لمحہ کے لیے ا**س کے چ**ہرے پر حیا کی سرخی چھا گئی۔وہ لجاتی،شر ماتی اور تمثتی ہوئی گاڑی ہے اتر کی نوکر سامان اتار چکا تھا اور مجید اپنے بہنوئی کے ساتھ یا تین گررہا تھا۔سلیم نے پلیٹ فارم پیشیم کے درخت کے نیج لکڑی کے بی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ''امینہ وہاں بیٹے جا دا اجھیڑ کم ہو جائے تو چلتے ہیں۔ ابینہ کا خاوند اور مجید بھی وہاں آ گئے مجید نے توکر سے کہاتم جا کر نا کے میں سامان کی وہ کی تعدید اور جا گیا۔ ایک خاور نے سلیم کی طرف متوجه موكركها المرقيم صاحب النبيال من بالسياح المن ب-" سلیم نے امینہ کی طرف ویکھااور مسکرا کر کہا ' کیوں ری چڑیل! مجھ سے خفا

امینہ نے برقعہ کا نقاب اٹھا کر چہرے پر مصنوعی غصہ لاتے ہوئے کہا" بھائی جان! میں آپ سے بات نہیں کروں گی"

''ارے ارے! اتناغصہ ٹھیک نہیں بھٹی مجید! ہماری سکے کرا دو!''

امینہ نے اپنے بھائی کی طرف متوجہ ہو کر جھکتے ہوئے کہا" بھائی جان! آپ تو بھلا فوج میں تھے، اس کیے نہ سکے کیکن ان سے بوجھئے، بدلا ہور سے لاکل بور نہیں بھلا فوج میں تھے، اس کیے نہ آسکے کیکن ان سے بوجھئے، بدلا ہور سے لاکل بور نہیں بھٹے سکتے تھے؟ بہلے تو بدامتحانوں کا بہانہ کرتے تھے کیکن اب کون می مصروفیت تھی؟"

امینہ کے خاوند نے کہا'' ہاں جی پہلے انہوں نے مجھےلکھا کہایم اے کا امتحان دینے کے بعد ضرور آؤں گااس کے بعد لکھا کہ کتاب لکھ رہا ہوں اسے ختم کرنے کے بعد آؤں گا کتاب حجب کر ہارے ماس پہنچے گئی کیکن بیرنہ آئے ۔۔۔۔۔ا مینہ کہتی تھی کہانہیں شکار کاشوق ہے اور میں ہرروز ان کے لیے بندوقیں صاف کیا کرتا تفا۔" سلیم نے مار بھی میں ابا جان کے پاس سیالکوٹے چیا گیا تفاوہاں سے انہوں نے تشمیرجا کے کی اجازت وے دی۔اب میں بالکل فارغ ہوں کی دن ضرور آؤں گااور جب تك بيري بهن تك نهير آجائے كى ،ويل رمول گا-" ریلوے لیے فالم سے منافرخانے کا طرف تھلنے واپ کے پر ریلوے بابو سی مسافر سے جھڑ رہا تھا ور چنداور اس کے خاوند کے ساتھ ہا تیں کرتا چھوڑ کرای طرف چلا گیا۔ گیٹ کے قریب پہنچتے ہی اس نے بینتے ہوئے مڑ کر دیکھااورسلیم کو ہاتھ سے اشارہ کیاسلیم تیزی سے قدم اٹھا تا ہوااس کے قریب پہنچا" کیاہے بیہاں؟"اس نے سوال کیا۔ مجید نے ہنسی صبط کرتے ہوئے کہا'' ارے ا دھر دیکھو!چو دھری رمضان بابو کے

مجید نے ہنی صبط کرتے ہوئے کہا''ارے ادھر دیکھو! چو دھری رمضان بابو کے ساتھ جھگڑ رہاہے۔'' ساتھ جھگڑ رہاہے۔'' سلیم نے چو دھری رمضان کو بابو کے ساتھ گر ماگرم بحث کرتے و کیے کرآگے

بڑھنے کی کوشش کی لیکن مجید نے اسے بازوسے پکڑ کررو کتے ہوئے کہا" ارسے شہرو ذرایا تیں سننے دو'' بابو کہہ رہا تھا''تم کو ساڑھے تین روپے دینے پڑیں گے میرے ساتھ زیادہ باتیں مت کرو۔''

چودھری رمضان نے جواب دیا''واہ جی اگر تمہیں تین روپے دینے تھےتو میں گکٹ کیوں لیتا ؟''

"ارے میں مکے کی بات نہیں کرتا تھا ہے کامان کاوزن زیادہ ہے، میں اس

کاکرایہ ما نگتا ہوں ہے۔ رمضان نے جواب دیا تصدا کی شم ایم تمام ایڈیاں دور وق کی ہیں میں نے

خریدی ہیں۔ میہ بیوری تمہا دی ہے اور اس کا کرامیتم ہے وصول کروں گا۔"

'' ویکھوبابو جی! میں نے ایک بارآپ سے کہا ہے کہ میں پسر ورکے قریب اپنے رشتہ داروں کو ملنے گیا تھا۔ گاؤں کی عورتوں نے کہا کہ پسر ورکی ہانڈیاں بہت اچھی ہوتی ہیں۔ ہمارے لیے ضرور لیتے آنا۔ فجی ہنتی ، ہرنام کور ، بھا گو، تیلن ، رحمت بی بی ، ریشے جولائی اور برٹوس کی گئی عورتیں میرے گر دہو گئیں۔ وہ مجھے پیسے دینا جا ہتی تھیں لیکن میں نے سوچا ، گاؤں کی ما کیس ہیں اگر ایک دورو پے خرچ بھی ہو گئے تو کوئی بات نہیں بابو جی! میں نے کوئی براکام نہیں کیا آپ خودسوچیں ، اگر آپ میرے گؤورسوچیں ، اگر آپ میرے گاؤں کے دہنے والے ہوں اور آپ کی ماں مجھے بیے کہ چودھری رمضان!

میرے لیے پسرورے ایک ہانڈی لے آنا ، تو مجھے انکارکرتے شرم نہ آئے گی؟'' ''بس چپ رہو''بابونے گرج کرکہا'' کرایہ نکالو!''

'' مجھے کیامعلوم تھا کہ ہانڈیوں کا کراپیان کی قیمت سے تین گنا زیادہ ہوتا

"%

"بایو بی از ترمین معلوم مولیاتا آخر دی آخری اللی جی کرو نیق نمیس دی تو "بایو بی اگر تحویل خدا نے کسی کے ساتھ میں کے کی تو نیق نمیس دی تو دومروں کو کیوں خور نے میں اور کیا تا ہوئی۔ "مدا تر سے مرو نیل ویون پر اور ال

" محصے کیا معلوم تھا کہ اور کا ور کھڑے ہو اور نہیں خیالات ہے ہانڈیاں'' لوگ ہنس رہے سے اور آباد کا اور جانے تا اور مالات کر اور بیسے

زکالؤ''

رمضان نے اور زیادہ پریشان ہوکر کہا" بابو جی اہم خواہ تخواہ نا راض ہوتے ہو
اگر میری بات پریفین نہیں آتا تو ہانڈ یوں کی بوری یہاں رکھاوہ گاؤں کی عور تیں خود
لینے کے لیے آجا کیں گی ان سے دو دو آنے لینا تہماری رقم پوری ہوجائے
گی۔۔۔۔ورنہ میرا ککٹ مجھے واپس دے دو۔ میں سے ہانڈیاں پرورچھوڑ آتا
ہوں۔"

' متم نسی جنگل <u>سا</u>و نہیں آئے؟'' ''بابو جی! پسرورشہرہے جنگل نہیں'' عمر رسیرہ اُٹیشن ماسٹر بیتماشا دیکھ کرآگے بڑھااوراس نے نرمی سے رمضان کو محکمہ ریلوے کے قواعد وضوابط سمجھانے کی کوشش کی۔

چودھری رمضان نے فریا دے کیجے میں کہا"بابوخدا کی شم! گاڑی میں اتی بھیر تھی کہ میں سارا راستہ یہ بوری اپنی گود میں رکھ کر لایا ہوں۔ ہانڈ یوں کی قیمت میں نے دی جکٹ کے بیسے میں نے وہ بیات تکلیف میں نے اٹھائی ،اب آپ ہی بتا ہے اگر ساڑھے تین رو پیاس بابو کودے دوں او مجھے کیافا گدہ موگا؟"

''فائدہ پیروگا کہ تم جیل نہیں جاؤے اور تنہاری عزت نے جائے گی۔'' چودھری رمضان کیجے سوچ کے بولا 'نابو بری میں نے کوئی چوری کی ہے جوجیل جاؤں گا؟ یملو ساڑھے تان روکھا ویالی بیٹی ان بانڈیوں کی'' س نے جیب میں

ہاتھ ڈالا اور ساڑ <u>ھے تین</u> روٹ پیج کن کر بابولوں نے دیے پھر جھک کر بوری کھو لی اور ایک ہانڈی نکال کرفرش پر مارتے <del>ہوئے بولا" پیمال ب</del>ی کی"

پھراس نے دوسری اٹھا کر چینگی اور کہا'' بیٹنی کی''اسی طرح اس نے یکے بعد دیگرے باقی ہانڈیاں آؤڑتے ہوئے کہا'' بیہ ہرنام کورکی، بیہ بھا گوتیان کی، بیر حمت بی بی کی، بیریشمے جولائی کی ، بیجلال کی مال کی!''

جوں جوں ہانڈیاں کم ہورہی تھیں اس کا جوش اور غصہ زیادہ ہورہا تھا۔ سلیم ، مجید اور دوسر ہے لوگ ہنسی سے لوٹ بوٹ ہور ہے تھے۔ چودھری رمضان نے آخری ہانڈی اٹھائی تو اسے ہروفت کسی کانام یا دنہ آیا اس نے بابو کی طرف غضب ناک ہو کرد کیے ااور یہ 'بابو کی ماں گ' کہتے ہوئے زمین پر دے ماری۔

بابونے اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایالیکن سلیم نے جلدی ہے آگے بڑھ کر اہے پیھے دھیل دیا۔ بابوسلیم کوجانتا تھا، وہ بولا'' دیکھو جی! یہ گالیاں دیتا ہے۔ہم اسے پولیس کے حوالے کریں گے۔" ''رمضان بولا''بابو بی! میں نے آم کوکوئی گالی دی ہے گالیاں تو ان کی سننے والی ہوں گی جن کی بیر ہانڈیاں تھیں مجھے افسوس ہے کہ آئ شام بھا گوتیلن کی آواز تمہارے کا نوں میں نہیں بنچ کی ورندتم میری باتوں کو گالیا ں جہتے کے سلیم نے انتین ماسٹر کوالک طرف کے جاکر اما'' وہ غریب آگر میں اے پیے دول آؤوہ نیں کا وہ کے گاؤں کا ہے آیا ای طرف ہے اے بیر بیبے دے در کر مسلم کے یافی روٹے کا اوٹ کا اسٹن مامٹر کودے دیا۔ چودھری رمضان اب از سرنو کو گوں کو اپنی سرگزشت سنار ہاتھا۔ اسٹیشن ماسٹر نے اس کے قریب آ کرکہا'' بھئ چو دھری! ناراض ہوکر نہ جاؤ، بیلو یا پنچ رو ہے میں دیتا ہوں کیکن اب دو ہارہ پسر ورہے ہانڈ یوں کی یوری لا وَتو کب کرو الیما ۔'' ' د منہیں جی اپنے پیسے پاس رکھو، میں باز آبیا ایسی نیکی ہے۔''

' دخہیں بھائی لے اوا ہم تہمیں جر مانداور ہانڈیوں کی قیمت واپس کرتے ہیں۔'' چودھری رمضان نے مجیداور سلیم کی طرف دیکھا اوران کے اشارے سے نوٹ پکڑ کر جیب میں ڈال لیااس کے بعد خالی بوری اپنے کندھے پررکھ لی۔

مجیدنے کہا''چودھری!چلو ہارےساتھتا کیے پرچلو''

جبوہ تا نظے پرسوار ہوئے تو رمضان کہدر ہاتھا'' بھی! دنیا میں شرادت کی کوئی قدر نہیں وہ بابوجس کانیو لے کی طرح منہ ہے جھے کہدر ہاتھا کہ میں یہاں ڈپٹی کے اوپر کھڑا ہوں جب شہیں اور صوبے دار کو دیکھا تو بڑے بابو نے چیکے سے پانچ روپے نکال کردے دیے۔''

مجیدی رائے واپس آ بیکی کورٹیں داہن سے گروی جیدی ماں ،
دادی اور چیوں و تبارک با دوی جاری کی ایک ایک ایک ایک ایک ایک جیدی دادی ہے
یو چھا 'دیخے صیلہ اور می مال الجمری شاوی کے گروی گئی کوروں کی ایک اگر اسے
د بہن! اگر میر کے بن جی ہوتا ہے گئے تین سال اور پڑھنا پڑے گااس لیے شادی
ایک او جھ ہوگا۔''

'' ہے ہے! ساری عمر پڑھتا ہی رہے گااس کے ساتھی تین تین بچوں کے باپ
ہوگئے ۔۔۔۔۔اوروہ تین سال اور پڑھے گاکہیں رشتہ تلاش کیا ہے؟''
'' بہن! بہت رشتے آتے ہیں لیکن سلیم کی ماں کوایک لڑکی پسند آگئی ہے اوروہ
سی اور کانا منہیں لینے دیتی دوسال ہوئے ،اس کی ماں بھی آکر کہہ گئی تھی کہ لڑک کے ممنینے وہ خود
کی منگئی کہیں نہ کرنا کل علی اکبر کوان کی طرف سے خط آیا تھا شاید اگلے مہینے وہ خود
ہ میں ''

بإہرى حویلی میں سائبان کے نیچے آ دمیوں كا جوم تھااور قریباً اسی تشم کے سوالات سلیم کے باپ اور دا داسے پوچھے جا رہے تھے۔سلیم گھرسے کوئی چیز لینے آیا تو اس کی بہن زبیدہ نے اسے و کیھتے ہی دوسری لڑ کیوں کو آواز دی'' امینہ،صغریٰ ،حلیمہ، عا مَشه بھائی جان آ گئے''اور آن کی آن میںسلیم کی چچا زاد،خالہ زاد، پھوپھی زاد،اور ماموں زاد بہنوں نے اسے کھرلیا۔ آمینا ہے ابتدا کی معجوائی جان! بھانی کب لاؤ « کون بی بھانی؟ پڑیل بیپ رہو نہیں قرمار کھاؤ گ'' ا مينه نه نه ركها '' ويجهو بحالي جان! يجهي مار لوليكن بحالي ضرور لا وَ'' لاكيول كناه ويانا مروع كروبات أثيل البيد راجة بعيماتا موابا بركلار صحن میں اس کی مال کے کہا تو سیام مجھے یا دنیل کر ہا، تیما کے دو خط آئے ہوئے يں، ميں نے تمہاري ميز كى دراز ميں ركھ ديے تھے۔" سلیم نے جلدی سے اندر جا کرمیز کی دراز سے خط نکا لے۔ایک مختصر سا خط اختر کی طرف سے تھا۔جس میں اس نے لکھا تھا کہ میں رضا کاروں کی جماعت کے

سلیم نے جلدی سے اندر جاکر میزکی دراز سے خط نکا لے۔ایک مختصر ساخط اختر کی طرف سے تھا۔ جس میں اس نے لکھا تھا کہ میں رضا کاروں کی جماعت کے ساتھ بہار جارہا ہوں اگرتم جانا چا ہوں او دو چا ردن میں لا ہور پہنچ جاؤ۔ دوسر اخط ناصر کی طرف سے تھا اور ریکسی قدرطو میں تھاسلیم نے جلدی سے آخری صفحہ الٹ کر لکھنے والے کانام دیکھا اوراسے اطمینان کے ساتھ پڑھنے کی نیت سے باہر تکل آیا باہر کی حویلی میں سائبان کے نیچ آ دمیوں کی محفل گرم تھی ،اس لیے وہ باہر تکل آیا باہر کی حویلی میں سائبان کے نیچ آ دمیوں کی محفل گرم تھی ،اس لیے وہ بیٹے تھا کہ میں چلا گیا۔ناصر علی کے خط کا صفحون بیتھا:

## میرے یا کستانی بھائی!

میں بیہ خط کلکتہ کے ایک ہمپتال ہے لکھ رہا ہوں بہار میں آگ اور خون کے طوفان ہے گز رنے کے بعد میں یہاں پہنچاہوں جو پچھ میں نے دیکھا ہے،وہ بیان نہیں کرسکتا۔ اگر بیان کربھی سکوں نوشہیں یقین نہیں آئے گاتھ ہیں یہ کیسے یقین آئے گا کہ دو ہزامان کو ک کی ایک بستی جهال ایک می زندگی می سرامنین بیدار جور بی تھیں ، شام تک را کھ کا ا يك انباري چې چې جهان سورې کې ابتدا کې کرنوں کے جيتے جا گتے ، بنتے بولے لئے اُسالوں کو ویکھا تھا ،و ہاں آفتا ہے کی والیبین زگا ہیں ہے گور وكفن لاشيس و مكيدوي تصين يسليم لنديس كأول نظا اوربيصوبه بهاري ان سیننگڑوں بستیوں میں سے ایک تھا جہاں بچوں ، بوڑھوں ،عورنو ں اور مردوں نے اہنسااور شانتی کے علمبر داروں کوان کے اصلی روپ میں دیکھاہے۔مر دوں اورعورتو ں کے کان، ٹاک، ہاتھے اور دوسر سے اعضا کاٹ کر ہماری مسجد کی سیڑھیوں پر سجائے گئے۔ بچوں کو نیز وں پر ا حیمالا گیا۔نوجوان لڑ کیوں کی عصمت اورعفت کی دھجیاں اڑائی گئیں اور باب اور بھائیوں کو بنوک تنگین مجبور کیا گیا کہوہ اپنی آنکھوں سے ا بنی ذلت اوررسوائی کاتما شادیکھیں۔

تم شاید ہمیں بر دلی اور بے غیرتی کا طعنددولیکن یقین کرو کہ ہیوہ طوفان ہے جس کے لیے ہم قطعاً تیار نہ تھے کانگری حکومت ہم پر

بھیڑیے چھوڑنے سے پہلے ہمارے ہاتھ یاؤں باندھ چکی تھی۔وہ یولیس جو ہمارے گھروں کی تلاشیاں لے کر چھوٹے جا قو تک ضبط کر چکی تھی ، ہندووں کو ہندوقو ں اور پیتو لوں ہے سکے کر چکی تھی۔حکومت ان کی تھی قانون ان کا تھا۔ پولیس ان کی تھی اسلحہ اور ہارو د ان کا تفا۔۔۔۔ہم کب تک لڑے تے اور کہاں تک مقابلہ کرتے ؟وہ خالی ہاتھ جومدا فعت کے لیے اٹھے، کٹ کررہ گئے، وہ سینے ن میں غیرت اور ایمان ظا گولیوں سے چکنی ہو گئے۔ میرے گاؤں سے پانچ سو نوجوانون نے لاکھوں کے ساتھ جار گھنے ان بلوائیوں کا مقابلہ کیا جو تعدا ديس ان الساق و و و النازياده هي من سي العني بندونون اور پیتو لوں اور باق الوارول اور نیزوں کے سے تصاور ہم نے انہیں بھگا دیا۔۔۔۔وہ چند گھنٹوں کے بعد دوبارہ آئے تو ان کی تعدا دوس ہزرتھی اور پولیس کی تنگینیں ان کی رہنمائی کر رہی تھیں. انہیں فتح ہوئی کیکن کیا ہے ہماری فٹکست تھی؟ \_ \_ \_ \_ اگر گولیوں کی ہارش میں یا پچے سونو جوان دی ہزارحملہ آوروں کا مقابلہ کرتے ہوئے ختم ہو جائیں اوران کے بعد بچوں اور پوڑھوں کو تد نتیج کر دیا جائے اوربستی کو آگ لگا دی جائے تو کیا اسے مدافعت کرنے والوں کی شکست کہا حائے گا؟ اور پھر اگر کسی بوڑھے باپ کو درخت کے ساتھ باندھ دیا جائے اورا**ں** کی آنکھوں کے سامنے وحشت اور بربربیت کے ہاتھوں

میں اس کی نوجوان بیٹیاں تڑیئے، چیخنے اور چلانے کے بعد ختم ہو جائیں اور پھران کی لاشوں کے ساتھ بھی ۔۔۔۔۔سلیم! میں نے بیہ سب کچھ دیکھا ہے انہوں نے مجھے مردہ سمجھ کرچھوڑ دیا تھا میں حیران موں کہ میں اب تک زندہ کیوں ہوں سورج اب تک کیوں طلوع ہوتا

ب سار بالبالم المالية المالية بيرخط مين كم تتهين اس ليے نہيں لكھا كہ تم بيرے خاندان اور میرے گاؤن کی تباہی پر اظہارافسوں کروں بہار میں ایک خاندان یا ا کیے استی جاہ میں ہوگی وہ ہے۔ تک آر بیاسا مطاق ازارانسان مار کے جا کھے ہیں اور چاوال کے بیان اس فررجا ہی اور بریا دی کے باوجود میں پیر جھتا ہوا کہ بیندور نتان کے مسلمانوں کو بھی بہت پھے دیکھنا ہے۔ابھی ہندو فاشزم اپنی تمام تخریبی قو توں کے ساتھ میدان میں نہیں آیا۔ بہار میں ابھی حچوٹے پانے پر ایک تجربہ کیا گیا ہے، ابھی تک وہ خنجر جوعدم تشدد کی ہستیوں میں جھیے ہوئے ہیں، پوری طرح ظاہر نہیں ہوئے ہندو ہتھیں پہاڑ سےصرف چند چنگاریاں نکلی ہیں اب بھی وفت ہے کہ سلمان ہوشیار ہو جائیں بالخصوص اکثریت کے صوبوں کے مسلمان جن کی قوت مدا فعت کے ساتھ اقلیت کے صوبوں کےمسلمان اپنی زندگی اور بقا کی امیدیں وابستہ کر چکے ہیں اگر ہارے لیے ہیں آؤ تم از کم این بقا کی جنگ کے لیے ہی پنجاب کے مسلمانوں کو تیار کرو۔۔۔ اگر بہار کے واقعات کے بعد بھی آپ لوگوں کی آنکھ نہ کھلی نو اس کا مطلب سے ہوگا کہ ہم زندہ رہنے کے سخق نہیں۔

ہمارے ایڈروں کی پیرحالت ہے کیوہ ابھی تک قوم کے ہر در دکے علاج کے لیے اپنا تا زہ بیان کائی تھے ہیں دو دنیا کوریہ بتا دینا ہی کائی سمجھتے ہیں کہ دوکھ وہندو کیا کر رہا ہے۔ اس نے کھی جا ڈالے، اسے ارتیوں کو مار ڈال ۔ دفاق تیلٹی بن اس کے بعد مجلس عمل بن الیان کی تمام کر دور ہیں خدا کے لیے بی ارتیا کی تمام کر دور ہیں خدا کے لیے قوم کر دور ہیں خدا کے لیے تو میں دور ہیں خدا کے لیے کی دور تیک میں دور ہیں خدا کے ایک دور تیک میں دور ہیں دور

نمهارامخلص ناصرعلی

خطر پڑھنے کے بعد سلیم ہے میں وحرکت کری پر بیٹیارہا۔ بیٹھک سے ہا ہراسے مر دوں اور عورتوں کے تعقیم ناخوش گوار محسوں ہور ہے تھے۔ یوسف ہا نیپتا ہوا بیٹھک میں داخل ہوا'' بھائی جان! میں آپ کوکتنی دیر سے ڈھونڈ رہا ہوں ، آپ کے دوست آئے ہیں۔''

' <sup>د</sup> کون؟''سلیم نے سوال کیا

د دمهندرسگی مهندرسکی

''احیما!انہیں یہاں لے آو!''

یوسف بھا گنا ہوا با ہرنکل گیا اور تھوڑی دیر میں مہند رسکھ بیٹھک میں داخل ہوا۔
سلیم نے اٹھ کراس سے مصافحہ کیا اور اسے اپنے قریب کری پر بٹھالیا۔ مہندر سکھنے نے
کہا'' میں آپ سے معانی ما نگنے آیا ہول کل جاونت سکھ کوآنا تھا اس لیے میں مجید ک
برات میں شریک بندہ وہ گا۔''

"!<u>~</u>

''وہ آج صبح اپنی سسرال چلا گیا تھا۔کل یارپسوں وہ آپ کے پاس

"\_B2\_T

"ابھی تک وہ کشمیری فوج میں ہےنا؟"

" جى بان! اب تو وه كہتا ہے كه مين بہت جلد كيپين بنے والا بون-"

سلیم نے سوچ کر کہا' معہندر جائے پو گے؟"

'''نہیں چائے تو میں پی کرآیا ہوں۔ میں آپ کو بیہ کہنے آیا تھا کہ پرسوںاگر آپ کوفرصت ہونو شکارکوچلیں۔''

" کہاں جارہے ہیں آ ہے؟" " میں بہت دور جارہا ہوں!" " آپ کچھ رپر بیثان ہیں؟'' سلیم نے پچھ دیر پر بیٹان ار بہنے کے اجد کہا جمہندر الکیش کے دنوں میں علی گڑھ یونیورٹی کا ایک طالب علم یہاں آیا ہوا تھا میں نے اس کے ساتھ تنہاری ملاقات بھی کرائی تھی۔'' "بإن! بجي المي تك ده فول ياد بي جواس آواز تى الى ئائىلىلى ئائىلىلىلى ئائىلىلى ئائىلىلى ئائىلىلى ئائىلىلى ئائىلىلى ئائىلىلى ئائىلىلى ئائىلىلى ئائىلى ''وه بهارکاریخوالانگاگ مہندرنے قدرے مضطرب ہوگر کہا ''س کے متعلق کوئی بری خبر آئی ہے؟'' "ال كاخط آياب ''بہارکے متعلق بڑی افسوسنا ک خبریں آرہی ہیں کیا لکھتاہےوہ؟'' '' بیا**ں کا**خطہ ۔۔۔۔۔''سلیم نے اپنے ہونٹوں پرمغموم سکر اہٹ لاتے ہوئے کہا' <sup>دہ</sup>تم اسے پڑھ سکتے ہو''

خط ریٹھنے کے بعدمہندر کیجے درسلیم کی طرف دیکھتا رہابا لآخراس نے آبدیدہ ہو

كركها ' تو آپ بهارجارے ہيں؟"

"'پال!''

" ریسون تک شاید میں بیہاں نہیں رہوں گا۔"'

'' کاش میں آپ کے ساتھ جاسکتا۔۔۔۔کاش مجھ جیسے ایک آ دمی کی قربانی تباہی و ہلاکت کے اس طوفان کو روک سکتی ۔۔۔ میں دیکھے رہا ہوں کہ بیطوفان کسی دن بہاں بھی آئے گا۔۔۔۔ہندو فاشزم انسا نبیت کوختم کرنے کے لیے جو چتا تیار کر رہا ہے، پنجاب میں میری قوم اس کا ایندھن بنے گی۔۔۔۔ بھائی سلیم! اس الك كويهال آنے معمر ويكيا الله المان يا ي ورياسي ون سرخ موجائيں کے۔۔۔۔۔ کی فہیل آپ اسے نہیں روک سکتے۔۔۔۔ ایک کوئی نہیں روک سكتاميري توم إن فاشسٹوں توايخ كوردوار ہے استعال كرنے كى اجازت دے چی ہے۔ سکے مسلمانوں کا گھر جلانے کے شوق میں اپنے گھر بھی جلا ڈالیس کے اور ہندوآگ اور کیل میں اور کیل کیل کے اور کیل کیل کیل ک سلیم نے کہا '' مینر داجت کے جیولاگ تو جوز ہیں، میں پنجاب کا مستقبل اس قدر مولنا كنهين سمجهتا - "

اس وفت مجھ جیسے لوگوں کی آواز نہیں سنے گا۔اس وفت الی آواز نکا لنے والے آدمی کا گلا گھونٹ دیا جائے گا۔۔۔۔۔۔

## \*\*\*\*

ا گرچیاتی گئی۔ جمبئی اور بہار میں انسا نبیت کا دامن نوچنے والے ہاتھ یو پی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہندو اکثریت کے صوبوں میں غنڈوں اور بلوائیوں کی جو افواج منظم ہو رہی تھیں، انہیں کا نگری وزارتوں کی سر پرستی اور رہنمائی حاصل تھی

لیکن پنجاب اورسرحد کی وزارتوں نے مسلمان کے بازوئے شمشیر رن کو اپنی مصلحتوں کی بیڑیاں پہنار کھی تھیں۔ پنجاب کے ملت فروش نے اپنے ہندوسر پرستوں کواور زیادہ مطمئن کرنے کے

لیے مسلم لیگ کے رضا کاروں کی جماعت کوخلاف قانون قر ار دے دیا بظاہر بیچکم پنجاب کویرامن رکھنے کے لیے دیا گیا تھا لیکن اس کامقصد پیرتھا کہ سلمانوں کی رہی سہی قوت مدا نعت کیل کر بھارت ہے بھیر یوں کے لیے میدات صاف کیاجائے۔ اس اقدام کو غیار جانب داراند رنگ دینے کے کیے مہاسجا کے سیوادل وغیرہ پر بھی یا بندیاں عاید کر دی تنیں لیکن کا تکریں سے رضا کاروں کو بوری آزادی تھی دوسرے الفاظ میں مہا سبعاتی رضا کاروں کو اپنی سرگرمیاں عباری رکھنے کے لیے فقط اپنے سائن يور دُيدل ديئے کی ظرورت تھی اس تام کا کملی نفاذ فقام سلمانوں تک محدود تھا۔ پنجاب کے مسلمان اس وزارت کا تختہ اللئے پر مجبور ہو گئے جس نے ان کی ا کثریت کےصوبہ میں بھی ان پر اقلیت کومسلط کر رکھا تھا۔مسلم لیگ کے دفاتر کی تلاشیاں شروع ہوئیں۔چند لیڈرگر فتار ہوئے دوسروں نے نیک نامی میں حصہ دار بننے کے لیےان کی تقلید کی ۔ چنانچہ چند دن میں ملت سے وہ ا کابر جومعمو لی غصے کی حالت میں قدرے زم اور زیادہ غصے کی حالت میں قدرے گرم بیان دے کرملت کے تمام دکھوں کا علاج کر دیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی سرپیٹ دوڑتے ہوئے جیلوں میں جائینچے۔ان میں سے کئی بزرگ ایسے متھے جنہوں نے سیہ خیال کیا کہاگر وہ ایک دن لیٹ جیل پینچنو شاید ایڈروں کی پیچپلی صف میں دھکیل

بظاہر بیچر یک عمر رسیدہ لیڈروں کی رہنمائی ہے محروم ہو چکی تھی کیکن اس کا اثریہ ہوا کہ قبا دت متوسط درجہ کے باعمل نوجوا نوں کے ہاتھ میں آگئی اور پیچر یک عوامی تحریک بن گئی۔قوم خصر حیات خاں اوران کے سریرستوں کا چیلنج قبول کر چکی تھی۔ قوم کے فر زند بقوم کی بیٹیاں اور قوم کی ما کیل میں ان میں ہو تھیں۔ با ہمت مسلم نوجوان ملت فروشون کے خلاف بعاوت کا جبنڈ ابلند کر سیکے بھے بیلیں بھر پہلی تھیں، یولیس کی لاٹھیاں توٹ چکی تھیں اشک آور گیس کے بم ناکارہ کو یکے تھے سلم اخیارات بند مصلین چھاپ میں کوئی گاؤں ایبانہیں تھا جہاں پولیس کی تمام کوششوں کے باور وافقائج لیک کی طرف سے مدایات نہیں سیجی تھیں خضر اور پیجر کے قانون کے مطابق ایک جگہ جارسلمانوں کا جن ہونا جرم تفالیکن کوئی قصبہ ایسا نہیں نھاجہاں ہزاروںانسا نو<del>ں کاجلوں نہیں نکلتا تھا پنیاب کا ملت فروش ب</del>یمسو*ں کر* ر ما تھا کہاں نے اپنی قوم کومر دہ سمجھ کر ہندو کے ساتھاں کی عزیت اور آزا دی کاسو دا کرنے میں جلد بازی سے کام لیا ہے۔

یمی حال صوبہر حد کا تھا۔۔۔۔۔کانگرس نے درہ خیبر پر رام راج کا حجنڈا گاڑنے کی نیت سے جس شتر بے مہار پر سواری کی تھی، وہ دلدل میں پھنس چکا تھا۔۔۔۔پٹھان کی نگا ہوں میں چر نے کا طلسم ٹوٹ چکا تھا۔



گودراسپوری طرف سے آنے والی ایک لاری امرتسر کے اڈے پر آ کر رکی۔ سلیم اوراس کے ساتھا یک اورنو جوان جلدی سے اتر کریاس ہی ایک دکان سے کی بی رہے تھے کہ کسی نے سلیم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا'' چودھری جی! سلیم نے مڑکران کے تلام کا جوالیہ ویالیان وہ اسے بیچان ندسکا۔" آج محمد میڈیک دی مریز حانی کی جے؟ سلیم الیا محدول کررہا تھا کہ وہ اس شخص کو کہیں پہلے بھی دیکھ چکا ہے۔اس نے كدهرج عائي كي خ جواب دیا ''الاست المسلم کے ماتی کی است میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اس کے ماتی کی است میں اور م طرف دیکھتے ہوئے سوال لیات د منہیں جی میں سیالکوٹ جارہا ہوں سیم کے ساتھی نے جواب دیا۔ ''بتائيئا! ميں آپ کی کوئی خدمت کرسکتا ہوں؟'' سلیم کے ساتھی نے جواب دیا ' دنہیں آپ کی بڑی مہر بانی'' یاس ہی سڑک کے دوسرے کنارے امرے سے لاہور جانے والی بس کا کلینر

پکاررہا تھا''چلو بھی لاہور۔۔۔۔موڑتیارہے''اورسلیم اورصدیق اس آدمی کے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعدموڑ پرسوارہو گئے۔ ساتھ مصافحہ کرنے کے بعدموڑ پرسوارہو گئے۔ جب موڑ چل پڑی تو سلیم نے اپنے ساتھی سے بوچھا'' صدیق! بیہ کون

"?\_\_\_\_\_\_

''یہ کریم بخش حوالدار ہے آپ بھول گئے ایکشن کے دنوں میں اس نے آپ
سے تھو ڈاسا جھڑا کے اتھا۔''
د'ارے یارا میں بچان نہیں سکا۔اصل میں بیوردی کے بغیر تھا۔''
صدیت نے کہا''یہ تبدیل ہو کرام تمر آگیا ہے میر سے خیال میں اب یہ ہی ،آئی ،
د کی میں ہے۔''
د' بھی ایوں جھی فو خطری پولیس آج کل سفید گیڑوں میں ڈیوٹی دینا زیادہ
آسان جھی ہے۔وہ ہمیں بیان شکوک نگاہوں سے دیکے دریا تھا۔''
الہور بہنچ کر ہے میں بیان شکوک نگاہوں سے دیکے دریا تھا۔''
سان جھی ایوں آجاوں گا۔

ے میں وہ بین المبیر میں میں گھیوں سے قررتا ہواا کیا ہو ہے۔ اس تھ یان فروش کی دکان پر رکا ۔اس نے دکاند ارکوٹورے دیکھنے کے بعد سوا کیا۔" کیوں جی نرگس کے چھول کہاں ملیس گے؟"

دکاندارنے سرے لے کر پاؤں تک چند باراس کی طرف دیکھا اوراٹھ کر بولا" میرے ساتھ آئے!"

سلیم اس کے پیچھے چل دیا۔ دکاندارگل کے موڑ پر ایک مکان کے بند دروازے
کی طرف اشارہ کر کے واپس چلا گیا۔ سلیم نے تھوڑ ہے تھوڑ ہے وقفے کے بعد پانچ مرتبہ دروازہ کھٹکھٹلیا۔ سی نے اندر سے آواز دی۔ ''کون ہے؟''
سلیم نے کہا'' مکان نمبراکیس یہی ہے؟''

ا یک نوجوان نے درواز ہ کھو گئے ہوئے با ہر حجما نکا اور سلیم سے پھر سوال کیا'' آپ کس مے مناحات ہیں؟" ''اختر صاحب يهان بين؟'' د دنہیں!و ہ کہیں جا چکے ہیں آپ کانا م<sup>سلیم</sup> ہے؟'' " بى بال! مجھەدى جى سى يىلى يىمال يېنچنا تقالىكى موڑ نەل سى - " "آپايرآبائي" سلیم اعدروافل مواتو نوروان نے وروازہ بھرتے ہوئے کہا" آپ کی چیز مارے یا سر مرحدے استان کی استان کی استان کی داخل موار كرے كے ايك كوكے بين بائے لوٹ كے ليات كے دیاہے ہوئے سے ليم نے ا پی جیب سے چند کاغذات میز پرر کھتے ہوئے کہا" میں پیفلٹ کے لیے بیمضمون لکھ کرلایا ہوں۔اختر صاحب کبواپس آئیں گے؟''

لکھ کرلایا ہوں۔ اختر صاحب کب واپس آئیں گے؟'' ایک نوجوان نے جو بظاہراس گروہ کالیڈر معلوم ہوتا تھا، جواب دیا:

''ان کے متعلق پھے ہیں کہا جاسکتا۔آپ کے پیمفلٹ کے متعلق وہ ہمیں ہدایت دے دی دے گئے ہیں اور یہ بھی کہہ گئے ہیں کہ آپ کو ایک سائیکلز اسٹائل مشین دے دی جائے۔ میں جیران ہوں کہ آپ کی مقامی لیگ کے پاس ایک سائیکلو اسٹائل مشین جائے۔ میں جیران ہوں کہ آپ کی مقامی لیگ کے پاس ایک سائیکلو اسٹائل مشین ہے۔ بھی نہیں ہے؟''

'' بھئ! ہاری لیگ کے دفتر میں ایک ٹوٹا ہوا حقہ تھا،اب وہ بھی شاید پولیس اٹھا

كركِي ہے۔''

تک کسی کوچیج دیں۔

''اچھاسلیم صاحب! آپ ہمارے ساتھ کچھ کام کرائیں گے یا جانا جائے ہے۔ '''

'' مجھے آپ تھم دے سکتے ہیں لیکن بہتر یہی ہوگا کہ میں آج رات واپس پہنچ جاؤں ۔ہمارےعلاقے میں پر اور پیکنڈے کاکوئی اخطام نہیں۔''

وس گیارہ سال کی ایک لڑکی کمرے میں داخل ہوئی، اورائی نے کہا" ہم نے بیس ہزاراشتہار چھاپ دیے ہیں۔ بیٹ کی آیا کہتی ہیں، بلیٹن کا تضمون دیجے اور کاغذ

كانظام بحى يجيد المائيل في المائي

بھی! ہماری بہنوں نے میت کام کیا ہے۔ یہ بہتی ایک ایمہ بیکار نہیں بیٹھنے دیتیں۔ اچھا ہوا آپ کا پیفلٹ آگیا۔ ہم انہیں چند گھنٹے اور مصروف رکھ سکیس کے ۔۔۔۔اچھا آپ جائیں۔ اصغروہ سوٹ کیس سلیم صاحب کودے دولیکن بھائی فررااحتیا طکرنا۔ آج کل پولیس ان چیزوں کو بم سے زیا دہ خطرنا کے بھتی ہے۔اگر پیڑے جاؤتو پولیس والوں کواس جگہ کا پینہ نہ دینا۔اگر کہوتو تمہارے ساتھ امرتسر

سلیم نے کہا''میرے ساتھا لیک وی ہے، میں اسے اڈے پر چھوڑ آیا ہوں۔''

شام کے پانچ بچسلیم اوراس کا ساتھی موٹر پر دوبارہ امرتسر پینچاتو کریم بخش طوائی کی دکان کے سامنے کری پر بیٹھاسگرٹ پی رہا تھا۔موٹر سے اتر تے وقت صدیق کی دکان کے سامنے کری پر بیٹھاسگرٹ پی رہا تھا۔موٹر سے اتر تے وقت صدیق کی نگاہ اچا تک اس پر جابڑی اوراس نے سلیم سے کہا''ارے یاروہ بدمعاش ابھی تک یہاں ہے۔''

''کون؟'' سلیم کریم بخش کریم کی اگر ایس مولیا تو بیری کوشش کروں گائے میں اگر تا جائے کا مرتب ل جائے تو میری پروانہ کرنا ۔ امرتب کی رہے واروان

اتنی در میں کریم بخش دو کان سے اٹھ کران کے قریب آچکا تھا" چودھری جی! بہت جلد آگئے آپ لا ہورہے؟"اس نے آتے ہی کہا۔

''جى مإن! مجھے و ماں كو كَى زيادہ كام نہيں تھا۔''

" آج رات میرے پاک شہریں۔"

''مهربانی!لیکن مجھے گھر میں بہت ضروری کام ہے۔''

<sup>د ئ</sup>كوئى جلسەولسە ہوگا؟''

''ہاں! جلسے بھی تو ہوتے رہتے ہیں اچھا خدا حافظ! اب دیر ہور ہی ہے۔ کہیں گورداسپور کی موٹر نہ نکل جائے۔'' ''موٹریں بہت آپ فکر نہ کریں میاں محمد صدیق ، آپ کونو شاید سیالکوٹ جانا ؟''

تفا؟"

صدیق کو پہلی باراس بات کا احساس ہوا کہ وہ ایک غلطی کر چکاہے۔

اس نے گھبرا کر جواب دیا ''بس تی! میں بھی ان کے ساتھ ہی والیس آگیا۔''

سریم بخش نہ لیم ہے گیا ''بس شاید آپ کیا ہی بیس نہیں تھا؟''

سلیم نے جواج دیا ''در میں ، میرا سامان لا ہور میں پر ہوا تھا۔ صدیق چلو! ویر

ہور ہی ہے۔ اچھا حوالدارصا ہے! السلام علیم ! ''

والدار نے گیا ''اس اور سیاف کو کو لاری نہیں ہے۔ دور ساوے! میں اٹھا لینا

لاری مل جا اس کے گیا جی اس کی جوڑا تا ہول۔۔۔۔ ایسے! میں اٹھا لینا

ہوں آپ کا سوٹ کیس ہے۔''

صدیق نے کہا''لایئے میںاٹھالیتا ہوں''

سلیم نے سوٹ کیس صدیق کے ہاتھ میں دے دیا۔ پولیس کا ایک سپاہی ہڑک پر لاٹھی لیے کھڑا تھا۔ کریم بخش نے چلتے چلتے مڑکراسے ہاتھ کا اشارہ کیا اوروہ ان کے پیچھے چل پڑا۔ سلیم اس کی بیچر کت و کمچہ چکا تھا۔ اس نے جلدی سے سامنے سڑک پر جانے والے کسی آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا" اربے صدیق!وہ منور جارہا ہے، بلا وَاس گدھے کو''اور صدیق" منور! منور! اربے منور کے بیچ!!'' کہتا ہوا تیزی سے آگے چل دیا۔ آن کی آن میں صدیق کوئی تیں قدم آگے جا چکا حوالداراور کانٹیبل پریشانی کی حالت میں سلیم کے قریب کھڑے تھے اچا تک کریم بخش سلیم کا بازو بکڑ کر چلایا" گنڈا سکھ، بھا گواس سوٹ کیس والے کا پیچھا کرو۔ دیکھووہ بھاگ رہاہے۔ سیٹی بجاؤا"

کرو۔ دیکھووہ بھا گرہا ہے۔ سیٹی بجاؤا'' گنڈ اسکے سیٹی بجانا اور انٹی بانا ہو ابھا گالیکن صدیق کی رفتا راس سے بہت تیز تھی۔ رائے عالمہ پولیس سے متعلق بیدا ہو بچی تھی۔ ایک بخے کئے نوجوان نے اجا تک اپنی انگ آگے کردی اور کنڈ اسکان سیری ماں ۔ بل گر رہا ہے گئی اس کی کوئی ہو کھفے لگا ہے تھے۔ وہ غضب بالی مولی کی اس کی کوئی ہو کھفے لگا ہے تھے۔ بھنسانے والے کی تواش کی کائی گئی ہو کھنے نے آگے براھے کرسوال کیا اور گنڈ ا

''کیا ہواسنتری جی؟''ایک عمر رسیدہ بنیے نے آگے بڑھ کرسوال کیا اور گندُا سنگھ نے آگے بڑھ کرا نہائی بے تکلفی کے ساتھاس کے منہ پرایک تھیٹر رسید کر دیا۔ اتنی دیر میں کریم بخش بھی سلیم کابازو بکڑے ہوئے اس کے قریب بینج چکا تھا۔ وہ چلایا'' گندُاسنگھ بھا گواس کا بیچھا کرو۔''

گنڈ اسکھ دوبارہ بھا گالیکن اب اسے معلوم نہ تھا کہ اس کی منزل مقصو دکیا ہے۔''صدیق سامنے مظاہرین کے ایک جلوس میں غائب ہو چکا تھا۔''

دواور کانسیبل کریم بخش کے باس پہنچ چکے تنے ،اوروہ انتہائی غضبنا ک لہجے میں سلیم سے کہدرہا تھا د'بابوجی! بتاؤاس سوٹ کیس میں کیا تھا اوراسے کہاں بھیجا ہے تم

سلیم نے بے پروائی سے جواب دیا" تم میراوقت ضائع کررہے ہوتم ہوکون؟" ایک سپاہی نے کہا" حوالدارصاحب کے ساتھ ہوش سے بات کرو"

> ''اچھابیہ والدارصاحب ہیں؟'' کریم بخش چلایا'' کے چلوا ہے قال آیا بین اس کے پاس بم تھے۔''

پولیس کی ہار ہے کے بعد ایم حوالات میں ملے بل پراورد سے کراہ رہا تھا۔ تھا نیدا را بے علائے میں ایت کر ان کے بعد رات کے آتھ بنے واپس آیا اور دو

\*\*\*

سا ى شيم كودالات سونكال المان المان

سلیم کوتھانیداری میزے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ سلیم کے دانتوں اور ناک سے خون بہدرہا تھا اور اس کی گر دن جھی ہوئی تھی۔ تھانیدار نے تھوڑی دیر میز پر پڑے ہوئے کاغذات الٹ بلیٹ کرنے کے بعد سلیم کی طرف دیکھا۔ دونوں پہلی نگاہ میں ایک دوسرے کو پہچان گئے۔ سب انسپکڑ منصور علی کالج میں اس کا ہم جماعت تھا۔ وہ ندامت، پر بیثانی اور اضطراب کی حالت میں سلیم کی طرف د کھے رہا تھا۔ سلیم کے ہونٹوں پر ایک خفیف می مسکرا ہے خالت میں سلیم کی طرف د کھے رہا تھا۔ سلیم کے ہونٹوں پر ایک خفیف می مسکرا ہے خالوں اور وہ چند سینڈ قریب پڑی ہوئی کری کا سہارا لینے کے بعد فرش پر گر کر بیہوش ہوگیا۔ تھانیدارا ٹھ کر کھڑا ہوگیا۔

'' بیمرکرتاہے جی!''ایک سیابی نے اسے تھوکر مارتے ہوئے کہا۔

تھا نیدارنے آگے بڑھ کراہے ایک ہاتھ سے دھکا دیا اورسیا ہی دہلیز کے پاس جا گراور پھراس نے سیاہیوں کی طرف متوجہ ہوکر کہا'' گنڈاسنگھ!اس کی پیش اتا رلو۔ میران بخش!اس کے لیے یانی لاؤ!" تھوڑی در بعد سلیم کو ہوش آ چکا تھا۔ تھانیدار کے حکم سے سیا ہیوں نے اسے برآمدے میں جاریا کی پر لٹا دیا ہے۔ وہ سیای جس خصور ماری تی، پریٹانی ، اور گندائی ھے اس کی بٹی اتا رنے كاعلم ملاتفا متزيز بياكي حالت بين كعزا تفا-ماندار خواره ای الای پیشی ہوئے اے س نے ارا ہے؟" سیای کندا که اور این شای طرف دیکھنے لکے۔ كندُ النَّاء يولاُن جي اللَّه يم إلى مول المعلم المواسوث كيس تفاه بم نے حوالدارصاحب کے تھم سے ا<mark>سے ماراہے۔</mark> ''اچھا۔وہ بموں ہے بھراہواسوٹ کیس کہاں ہے؟'' ''جی اسے ایک اور آ دی لے کر بھاگ گیا ہے۔''

'' مسوٹ کیس والا بھاگ گیا اور جو خالی ہاتھ تھا ہتم اسے بکڑ کریہاں لے آئے

".جي ٻال!"

''شاباش!تم بہت مجھدار ہو، کی ہو، کیکن اسے پکڑ کر کیوں ندلائے جس کے پاس

بم تھے،وہ کہاں ہے؟''

''جی اسی کے متعلق نو ہم یو چھرہے تھے اس سے بیتین دفعہ بیہوش ہوا ہے کیکن نہیں بتا تا کہوہ سوٹ کیس والا کہاں گیا ہے؟''

تھانیدارچلایا ' دلیکنتم نے اسے کیوں نہیں پکڑا، اپنے اس باپ کو کیوں پکڑ کر

المارياقالورو بهاليالقات "كالمولورو بهاليالقات "كالمولورو بهاليالقات "كالمولورو بهاليالقات "كالمولورو بهاليالقات "كالمولورو بهاليالقات المولورو بهاليالوما والمولوما والمولوما

"فاندارنے گرج کرکہا" والدارکہاں ہے؟

''جیوہ ابھی تھک کر گئے ہیں''

« کیسے تھک گیاوہ؟"

'' جی ملزم کو پییٹ کر۔ وہ کہتے تھے میں تھک گیا ہوں، ابھی کھانا کھا کر آتا ں۔''

حوالدار داخل ہوا۔اوراس نے آتے ہی کہا''جی مجھے بلایا ہے؟'' ''ہاں! تم نے کونو الی میں مجھے ٹیلی فون کیا تھا کہتم نے کہیں بم دیکھے ہیں ، کہاں

ين وه؟"

''جی وہ سوٹ کیس لے کر بھاگ گیا ہے، بیاس کا ساتھی ہے۔ میں اسے جانتا وں''

''اورتم نے سوٹ کیس میں بر کیھے تھے؟''
''نہیں! جھے شکہ ہے لیک لیفیل ہے گئے۔ تھے اور تھوڑی در بعد
واپس آگئے۔

تا ہا تا اور اور سے اور لا اور کی اندانگھ امرت ہور کا درمیان
میں سے شام تک نے آئی مورک تا ہوں گئے۔''

حوالدارنے کہا'' جی ان کے پاس سوٹ کیس تھا مجے جب وہ گئے تھے۔۔۔۔ ذیہ۔۔''

تفائیدارنے پھراس کی بات کاٹ دی'' اچھا یہ بات ہے کیوں گندُ استگھ! اگر امرتسر اور لا ہور کے درمیان سفر کرنے والے سی آ دمی کے ہاتھ میں سوٹ کیس دیکھو نوتم اسے گولی ماردوگے؟''

گندُ اسْتُلھ نے گھبرا کر کہا''جی وہ کیوں؟''

'' کیونکہ تمہارے حوالدار کا خیال ہے کہوٹ کیس میں ہموں کے سوا سیجے نہیں

''جی اگر حوالدار صاحب تھم دیں تو پھر مجھے گولی چلانی پڑے گی، ورنہ ہر سوٹ کیس میں بم تونہیں ہوتے۔''

كريم بخشن إيان جي إمين آب كوساراوا قعدسنا تامول"

تفانیدار نے گری کرلہا تاہیں کے کھیل منتا تھ نے ایک شخص کو بموں سے بھر اہوا سوٹ کیس اٹھا کہ محالے کاموقع دیا ہے۔اگر بیددرست جو تم کر لے در جے کے بیوقو ف ہوک اسے بھوڑ کر دور آ دی بکڑلا کے اگر بیغلط ہے در اس شخص کوئم نے بلا وجہ ما را ہے تو بھی بیس بھر کرلیا ہے اور دوآ دی مذکرے کہا مرت کے بات برداشت مذکرے کہا مرت کے بال کی ایک موٹ کا ایک سوٹ کیس بھر کرلیا ہے اور دوآ دی اس بیکر نہیں سے کئے گرا کے جا دورات کے بات کی ایک ٹیل کو اور میں ایس پی کو ٹیلی اس بیکر نہیں سے کئے گرا کے بات سے باز کر اور میں ایس پی کو ٹیلی اس بیکر نہیں سے کئے گرا کے اتحام تیارد کھے۔"

کریم بخش ملتجی ہوکر بولا''خان صاحب! ہوسکتا ہے کہ میں نے علطی کی ہولیکن میں انہیں جانتا ہوں، بیداوراس کا ساتھی دونوں سخت لیگی ہیں۔۔۔۔۔انیشن کے دنوں میں۔۔۔۔۔"

تفانیدار نے کہا'' کیوں گنڈاسکھے، آج شہر میں کتنے مسلم لیگیوں کا جلو**ں لکلا** ہے؟''

''وه بچاس ہزارہے بھی زیادہ تھے''

"اینے حوالدارہے کہو،ان سب پر بم رکھنے کے جرم میں مقدمہ چلائے"

'' ہاں کریم بخش!اس سوٹ کیس کارنگ کیا تھا؟'' ''جی سیاہ تھا''

" كيون گندُاستگه كيارنگ تفاا**س گا**؟"

گندُ استگھ تھا نیدار کے تیورد مکھے چکا تھا ،وہ بولا'' جی میں نے جوسوٹ کیس دیکھا

تفاءوه او شايد سبز تفا کريم بخش نه بزدواک موکر کها" خدا ک تنم! سياه نفا

تفانیدار نے اپنا اچہ بدیا ہوئے کہا " کریم بخش! صاف کیوں نہیں کہتے کہم اس سے ذاتی عداوت کا بدلا لینا جائے ہوئے کے بہت زیادتی کی ہے میں سول

سرجن کونون کا موں کے اور مان میں جب اور کا موں کے اور میں کا موں کے اور میں کا موں کے اور موالی ہے۔''

" دلیکن آئنده میں ایسی غلطی بر داشت نبیل کروں گاوہ کسی ایجھے خاندان کامعلوم « مصرف محدیث مردل نامیسی افرینگذیرہ سے " "

ہوتا ہےا ب مجھے تمہاری طرف سے معافی مآئگنی پڑے گی۔'' گزاریج میں مزوج میں میں نے مالکا ٹرس کی میں جو اساسا

گندُ استگھنے کہا'' جی بیہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے حوالدار صاحب نے اس کی بیٹے رہنیں بید مارے ہیں لیکن گالی دینانو در کناراس نے اف تک نہیں کی۔''

تفانیدارنے کہا''میراں بخش اسے ویکن میں لٹا دو۔''

\*\*\*

رات کے دی ہے پولیس کی ویکن شہر کی ایک گلی میں آ کر رکی۔سب انسپکٹر منصورعلی نے نیچے اتر کرٹا رچ کی روشنی میں ایک مکان کا سائن بورڈ و کیصتے ہوئے کہا'' بھئی یہی مکان ہے۔''

موٹر چلی گئی اور سلیم تذبذب کی حالت میں تھوڑی دیر وہاں کھڑا رہنے کے بعد ڈگھاتا ہوا مکان کے دروازے کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر صاحب! ڈاکٹر صاحب! ڈاکٹر صاحب! اس نے آوازیں دیں لیکن اندرسے کوئی جواب نہ آیا۔اس نے محسوس کیا کہاس کی خیف ولاغر آواز ڈیوڑھی اور حن سے گزرکرسونے کے کمروں تک نہیں پہنچ سکتی۔وہ دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔لیکن اچا تک اسے خیال آیا کہ شاید گھر پرکوئی نہ ہو، شاید وہ گاؤں چلے ہوں اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔وہ اپنے سرکو جو دردسے گاؤں چلے گئے ہوں اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔وہ اپنے سرکو جو دردسے

بھٹ رہا تھا، دونوں ہاتھوں میں دبا کر دبلیز کی سیڑھی پر بیٹھ گیا۔ پھروہ کچھسوچ کر ہاتھ سے دروازہ ٹو لنے لگا۔ باہر کی کنڈ ی کھلی تھی اس نے ہمت کرکے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹاہا۔

گلی کی دوسری طرف ہے کئی نے اپنے مکان کی کھڑ کی سے سر نکالتے ہوئے

کہا''کون ہے؟'' سلیم کو میآواز ہے حدیا خوشگوارمسوس ہوئی اوراس نے بلائے والے کی مداخلت کوغیر ضروری مجھے ہوئے آوار دی 'ڈاکٹر صاحب!''

رپروی نے کہا ' ڈاکٹر صاحب کر تاریو کے بیل 'سلیم کا ل بیٹے کیا۔ پروی نے بھر کہا '' بھی آر کھر والوں کے وقع کا میں جاؤ گھٹی جوا دے کے

چر کہا ''بھی اگر تھر والوں ہے ہوں گارے و سی بجا و ۔ سلیم کواب تک تھنٹی کا خیال میں آیا خوال کی نے تا ریل میں ہاتھ مارنے کے بعد تھنٹی کا بیٹن دہایا اور دروازے کے ساتھ فیک لگا کرا نظار کرنے لگا۔قریباً ایک

> اورروزن سے روشی نمودار ہونے لگی۔ ''کون ہے؟''اندر سے آواز آئی

سليم نے نحیف آواز میں کہا''میں ہوں،سلیم!''

ڈیوڑھی کا دروازہ کھلا اور راحت نے باہر جھا تکتے ہوئے سوال کیا'' بھائی جان میں میں ہے ، ،

آپ؟اسوفت؟"

سلیم جواب دیے بغیر لڑکھڑا تا ہواا ندر داخل ہوا۔ ڈیوڑھی کے دوسر سے سرے پر
راحت کی ماں اوراس کے بیچھے عصمت کھڑی تھی اچا تک راحت کوسلیم کے میض اور
کوٹ پرخون کے دھیے اور چیرے پرضر بوں کے نشان دکھائی دیے۔وہ جلدی سے
دروازہ بندکرتی ہوئی چلائی ''امی جان! بیزخی ہیں؟''
ماں نے آگے بڑھ کرسلیم کا بازو پکڑے تھے ہیں؟''

ماں ہے آئے بر مرکب کارویلا کے دیا۔ " بیا ایا ہوا "یں جواب دیا۔" میں پولیس کے قالوا کیا تھا۔ ماں ساہم کے ایا تھا۔ گریلوں کی چلا کیا تھا۔ ساہم نے اپنے ساہم کے اپن

دونوں ہاتھ پیٹانی پرر کے کرکرون جمالی کے بیٹ جو بھی تک چند قدم دور ہے حص وحرکت کھڑی تک چند قدم دور ہے حص وحرکت کھڑی تھی ،اچا تک آئے برخی ۔ای! یہ بیپوش ہورہے ہیں! یہ کہتے ہوئے اس نے سلیم کا دومرابازومضبوطی سے بکڑلیا اور سلیم جیسے خواب کی حالت میں کہدرہا تھا ''میں ٹھیک ہوں ،آپ فکرند کریں یونہی چکرآ گیا تھا۔اس نے میر سے سر

عصمت اوراس کی ماں اسے سہارا دے کر کمرے میں لے گئیں اور وہ بدستور کہد رہا تھاد ' آپ چھوڑ دیں آپ تکلیف نہ کریں، میں ٹھیک ہوں۔''

مال نے کہا''بیٹا! کیٹ جاؤیہاں!''

ریطفوکریں ماری ہیں۔"

اس نے گردن اٹھائی بستر کی طرف دیکھا او رہےا ختیار منہ کے بل اس پرگر

عصمت نے اپنے کا نیتے ہوئے ہاتھوں سے سلیم کے منہ پر دوائی لگاتے ہوئے کہا'' امی! یہ پولیس والے بالکل قصاب بن گئے ہیں دیکھے! یہ بیدوں کے نشان ہیں۔راحت جلدی سے پانی کر محرو کمر ایج رفع پرخون جم گیا ہے۔''

جب عصمت ای کے سر برگرم یانی ہے تکور کر رہی تھی سلیم نے استحصیں کھولیں عصمت کی ل نے جبک کر پیچیان کیوں بیٹا اے طبیعت کیسی ہے؟"

عصمت نے زخم پر پھاہار کھ کرپٹی ہاندھی اور اس کے بعد میز سے گلاس اٹھا کر سليم کي طرف بڙھاتے ہوئے کہا'' بيہ في ليجئے!"

سلیم نے اٹھ کر گلاس بکڑلیا اور متذبذب ساہو کرعصمت کی طرف دیکھنے لگا اس کی ماںنے کہا'' بی لوبیٹا!''

''سارا؟''اس نے پریشان ہوکر کہا

راحت بولی'' بیدوانہیں، یانی اورگلوکوزہے۔''

میٹھے یانی کا گلاک پینے کے بعد سلیم نے دوبارہ تکیے پرسرر کھتے ہوئے کہا'' ڈاکٹر صاحب كب گرفتار هوئے تھے؟" عصمت کی ماں نے کہا پولیس انہیں کل شام پکڑ کر لے گئی۔وہ مظاہرہ کرنے کے کیے باہر کے دیبات سے یا پنج سوآ دمیوں کا جلوس لے کر شہر میں واخل ہوئے تھے۔ ہمارا نوکر بھی ان کے ساتھ گر فتار ہو گیا ہے۔

"میں نے آپ کویوی تکلیف دی اب آپ آرام کریں۔" گى\_\_\_\_اپىم كۆلەم كروۋا كىرصادىيە جھے گھوررى بىي ساتھ والے کرے ہے جدا تکھیں ملتا ہوا آیا اوربستر چلیم اور اس کے گرد ا بني مان اور بهنول ود كيد كريكا بكاره كياد مجاني جان كوكياموا ؟ وه بوا ومنيس اي جال إليك عاشية ما عان والكارواج ''آوٰ! بتاتی ہوں'' ماں اسے بازو سے پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے گئے۔ راحت نے کہا''بھائی جان!اب آپ کےسر میں زیادہ ٹکلیف تونہیں؟''

د دنهیں،آپ آرام کریں"

عصمت نے راحت کواشارے کے ساتھ پچھ مجھایا اوراس نے کہا '' بھائی جان!اگر آپ کواعتر اض نہ ہوتو آیا جان کا خیال ہے کہ آپ کوایک انجکشن دے دیا جائے۔''

ماں نے دوسرے کمرے سے کہا'' ہاں بیٹی!انجکشن ضروردے دو۔''

سلیم نے کہا'' ڈاکٹر کی رائے ہے اتفاق کرنے کے سوامیرے لیے کوئی جارہ

نہیں۔''

عصمت نے اپنے ہاپ کے تھلے سے آنجشن لگانے کا سامان نکالا۔ پانی اہال کا پچکاری کوصاف کیا۔ دوا بھری راحت، سلیم کی تمیس کی آستین او پر چڑھا کرسپر ٹ لگا رہی تھی کہ ماں نے آواز دی" بیٹی! ذرااحتیاط کرنا"

. ماں نے دروازے میں اگر کہا و کیوں بی لگا دیا انجشن؟"

اس کے منہ سے حیامیں ڈونی ہوئی آواز نکلی ''جی ہاں!''

امجدا پی چاریائی سے اٹھا اور نظر بچا کرد ہے یاؤں چلتا ہواراحت کے یاس آ پہنچاد 'آیا!ان کو کیا ہواہے؟''

ماں نے کہا'' دیکھو ہے ایمان میں مجھتی تھی بیسو گیا ہے۔ چلو بیٹی جب تک تم یہاں ہوا سے نیند نہیں آئے گی۔''

وہ دوسرے کمرے میں جا کرتھوڑی دیر با تیں کرنے کے بعدسو گئیں سلیم دیر تک جاگتا رہا۔ قدرت اسے اس کی تو قع کے خلاف یہاں تک لے آئی تھی اب اسے

پولیس کے ڈنڈوں کا کوئی افسوس نہ تھا۔عصمت نے اپنے مقدس ہاتھوں سے اس کے زخموں پر پھاہے رکھے تھے،اوراس کے مز دیک ان زخموں کی قیمت بہت بڑھ گئی تھی۔۔۔۔اس کے کا نوں میں وہ بیٹھی اور دلکش آ واز گونج رہی تھی ۔وہ ان کا بیتے ہوئے خوبصورت ہاتھوں کاتصور کر رہا تھاءوہ ان آتکھوں کاتصور کر رہا تھا جن میں محبت کے دریا موجز ن منے اس کی نگاہوں کے سامنے بار باروہ حسین چرہ آرہا تھا جس میں دود صفیداور گلاب کے رنگوں کی آمیزش تھی۔ صبح کے وفت واحت بالم ہے بستر کے قریب تیائی پر جائے اور ما شتہ رکھتے موتے کہا'' بھائی جان! جاتے ٹی کیچے ابھی ڈاکٹر صاحبہ تشریف لانے والی ہیں۔'' سليم في المراب المان راحت نے دروازے کے دور کے اور کھی جا تک کردیکھا اور پھرمسکر اتی ہوئی سلیم ی طرف متوجہ ہوئی ''بھائی جان! آپ کومعلوم نہیں؟ آیا جان تو اس ش<sub>ھر</sub> کی بہت مشہور ڈاکٹر ہیں انہیں مزلے اور زکام کاعلاج آتا ہے کھانسی کی گولیاں مفت ''تفنیم کرتی ہیں گلی ہے بچوں کی آنکھوں میں دوائی بھی ڈا**ل** دیتی ہیں۔'' امجد نے اندر داخل ہو کر کہا'' بھائی جان! آیا جان سے آئکھوں میں دوائی نہ ڈ لوانا بہت لگتی ہے کان کے در دکو بھی ان کی دو ائی سے کوئی آرام نہیں آتا۔'' عصمت شر ماتی اورجھجکتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی، امجد اس کے تیور دیکھے کر دوسرے دروازے ہے صحن کی طرف نکل گیا۔راحت نے اپنے ہونٹوں پریشرارت مهميز تبهم لاتے ہوئے کہا'' ڈاکٹر صاحب مبارک ہو! آپ کاعلاج کامیاب ہے۔''

عصمت کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑگئی اور وہ ایک نظر سلیم کی طرف دیکھنے کے بعد بولی ''اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟'' ''میں بالکل ٹھیک ہوں''سلیم نے جواب دیا راحت بولی" ابن استخ مشهور ڈاکٹر کاعلاج ہوااور آپٹھیک نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتاہے؟" " ورکرواحت کا طرف دیکھا" بری پر ایس و مراج " " ڈاکٹر بنیاری بات و نہیں سلیم کے کہا عصمت نے کہا" جی اید ملاق کرتی ہے تیں نے میٹرک کے بعد فسٹ ایڈ سیمی تنی اورانہوں نے بھٹا اور کی اور انہوں کے دیا۔ سلیم نے کہا 'میر حال تھے تکریبا والیا جاتا ہے۔ ایک ایکے ڈاکٹر سے مجھے اس

ہے بہتر علاج کی تو تع نہ گئے۔'' ''جی مجھے اہا جان نے چند دوائیاں بتا دی ہیں''

عصمت کی ماں کمرے میں داخل ہوئی اور اسنے سلیم کے قریب کری پر بیٹھتے

ہوئے کہا'' بیٹا! میں پچھلے پہر تمہیں دیکھنے کیلئے آئی تھی ہم سور ہے تھے۔اب طبیعت ٹوک میں ۵۰،۴

"جى مان!اب مين بالكل تفيك مون"

"تم يہاں پوليس كے ہاتھ كيسے آ گئے بيٹا؟"

عصمت اپنے کمرے میں جانے کا ارا وہ کررہی تھی لیکن ماں کا بیسوال من کروہ

دروازے کے قریب رک گئی۔۔۔۔۔ماں نے کہا'' بیٹی بیٹے جاؤ''اوروہ جھجکتی ہوئی کمرے کے کونے میں کری پر بیٹے گئی سلیم نے مختصراً اپنی سر گذشت سنادی۔ عصمت کی ماں نے کہا'' بیٹا! بیوزارت کب ختم ہوگی؟''

سلیم نے جواب دیا" بیہ ہماری ہمت رمنحصر ہے میر سے خیال میں اگر مسلمانوں کا یہی جوش وخروش رہانو موجودہ کلومت دو ہفتے ہے زیادہ نہیں چل سکتی۔"

ماں اولی 'ارشد کے آبا کا بھی بہی خیال تھا۔'' تیسر نے دان میلم وہاں کے بیاحیاس کے کر رخصت موریا تھا کہ عصمت اس کے دل و درمان اور روٹ کی پرواز کام کر تربین جگی ہے۔ اس نے اس کے ساتھ بہت مہا تیں کی شیس اور تلا بارٹی بارٹ بھی ایس نتھی جواس کے دل کی بیفیت کی آئینہ

وار ہوتی۔ تا ہم سلیم نے ہر لفظ کے ہاتھاں کے بادہ اور مصوم دل کی دھڑ کنیں تنی تھیں۔ وہ ان جمکی جمکی اور شر مان ہوئی نکا ہوں کو دیچہ چکا تھا جو کہہ رہی تھیں '' میں تہاری ہوں، میں روز ازل سے تہاری ہوں اور تم میرے ہو، ہمیشہ کے لیے

مہاری ہوں، یں روز ارق سے مہاری ہوں اور م پیرے ہو، ہیسہ سے سے
پیرے!"
عصمت کی مال نے رخصت کے وقت سلیم کوایک لفا فیدے کرتا کید کی تھی کہوہ

اسے اپنی مال کے سواکسی کو ندد کھائے اور سلیم دیکھے بغیر بیمحسوں کر رہا تھا کہاں خط کا اس کی زندگی کے ساتھ گہر اتعلق ہے۔



یونینسٹ وزارت کے ہندوسر پرستوں کا خیال تھا کہ پنجاب میںمسلمانوں کا جوش وخروش ہنگامی ہے اور اسے بولیس کی لاٹھیوں سے ٹھنڈا کرنے کے بعد شال مغرب میں ہندو فاشزم کی بلغار کے لیے راستہ صاف ہوجائے گا۔انہیں بیمعلوم تھا کے مسلم لیگ نے کسی منظم پروگرام اور ت<u>ناری کے</u> بغیر بیتحریک چلائی ہے اورجس طرح انگریز نے کئی با را گلی صف کے الیڈروں کو جیل کی سلاخوں کے بیچھے بند کر کر ے کانگرس کی بڑی سے بڑی تح یک کوشندا کر دیا تھا، ی طرح مسلم لیگ کے لیڈروں کی گرفتاری سے بعد چناب میں خطروز ارت سے خلاف مسلم عوام کامور چہ ٹوٹ جائے گالیکن حالات نے تابت کردیا کے لیکن سیاسی بیارٹی یا ایڈروں کی جماعت کی تحریک نیای خطر نے مندہ مقاصد کی بندوق کیا کندھوں پر رکھ کر پنجاب ہے مسلم جمہور کو تا ویا تھا اور اس تا جعلا ہے معلوم ہوا کہ لیگ اور پنجاب کے ننانوے فی صدی مسلمان ایک ہی وجود کے دو نام ہیں۔ اجتماعی خطرہ اجتماعی قوت مدافعت کو بیدار کرچکا تھا اور کرائے کے وہ ٹوجنہیں ہندو نے وزارت کا تؤیرا دکھا کرا قتد ارکے رتھ میں جوت لیا تھا،اب بیمسوں کررہے تھے کہوہ دلدل میں یا وَں رکھ چکے ہیں۔

میں پاؤں رکھ چکے ہیں۔ پاکستان کے نعرے کو جوتقویت برسوں میں حاصل نہ ہوئی تھی، وہ اس چونیس دن کی عملی جدوجہد میں حاصل ہو چکی تھی بالآخر خصر حیات خان کا نگری کے رتھ سے اچا تک اپنارسا تڑا کر بھا گااور گورز نے مجبوراً مسلم لیگ کے لیڈرکوشکیل وزارت کی دعوت دی لیکن کانگری اس صورت حالات کو ہر داشت نہ کرسکی۔ وہ مکڑی جس نے

برسوں کی محنت ہے مکر وفریب کے سنہری تاروں کا جال تیار کیا تھا، منہ میں آیا ہوا شکار جاتے دیکھ کر آ ہے ہے باہر ہوگئی۔ ہندو ہندوستان کے بیشتر صوبوں میں اس ليحكران تفاكهوبال ہندوكی اكثريت تھی ہندومسلم اكثريت کےصوبوں میں اس کیے برسر اقتد ارر ہنا جا ہتا تھا کہ وہاں بعض ماؤں نے ملت فروشوں کوجنم دیا تھا۔اب ہندواس کیے برہم تھا کہ پنجا ہے کی مسلم اکثریت اس کے تسلط سے آزاد ہوری تھی۔ اس كے زوريك بنجاب ميں مسلم اكثريت كى نمائنده وزارت كا قيام يانج دريا وَل كى سرزمین کے ملی طور پریا کتاب میں شامل ہوجائے کے مترادف تھا، اس لیے پنجاب میں بھی کانگری کو بینا فندیم چولا تبدیل کرنا پڑا۔ مسلمان بھی عدم تشدہ کے علمبر دا روں کوان کے اصلی روپ ایس ویکی ہے۔ تھے۔ کا محرسی فاشنرم ایکے قدیم متھیار ہے کار و كيه كريع حربول كير ساته مبيدان بيل أيكا تفار كاندهي كي أثمّا تا راسكه كي زبان ہے بول رہی تھی'' ہندوؤاور *''تکھو! تنہارےامتخان کا وفت* آچکا ہے۔جایا نیوں اور نا زیوں کی طرح تناہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہماری ماتر بھومی خون کے لیے پکاررہی ہے ہم خون کے ساتھاں کی پیاس بجھائیں گے۔ہم نے مغلستان کوختم کیا تھااورہم یا کشان کو یا وَں تلے روندیں گے۔ہم زندہ رہیں یا مرجا ئیں کیکن پنجاب میں مسلمانوں کاافتدار قبول نہیں کریں گے۔''

ڈاکٹر گوئی چند کہہ رہا تھا''ان دنوں ایسے مظاہرے کرو کہ ہم میں سے کوئی بھگوڑا بن کرمسلم لیگ کے ساتھ مجھوتہ نہ کر سکے۔''

ہندواورسکھے پرلیس بیک زبان چلا رہا تھا۔''ہم ایسے حالات پیدا کر دینا اپنافرض

ستجھتے ہیں جن کے باعث پنجاب میں کیگی وزارت کا قیام ناممکن ہو جائے ۔'' چنانچےایسےحالات پیدا کردیے گئے۔کانگرس ہمکھوں اورسنگھیوں کی قوت کے بل بوتے پر اکھنڈ ہندوستان اور یا کستان کی جنگ لڑنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ ماسٹر تا را سنگھ کو یا کستان کےخلاف ہندوؤں اور سکھوں کے متحدہ محاذ کالیڈر بنایا گیا۔اس نے پنجاب اسمبلی ہال کی سیڑھیوں کر گھڑ کے جوکڑا پن کریان ہے نیام کی اورمسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ گاندھی کے اس پسند کھیلی محول کی تیار یوں کے پیش نظر پنجا ہے میں بہاری تاریخ وہرائے کے متعلق پر امید تھے لیکن ان کی بیاتو تع غلط ثابت ہوئی ۔ اسٹر تا را شکھا پیار وعدہ بورانہ کر گا کہ ''سکھ پنجائی ہے مسلمانوں كوتكال كردم لين في المنظمة المنظمة المحاسم سور ما الحك تك يفيع بغير دم ند لينه كاعبد كر ے میدان میں آئے سے مین بھارت کے بیٹے جران تھے کہ امرتسر اور لاہورے بإزاروں میں نہتے مسلمان ان سورماؤں کی کریا نیں چھین رہے ہیں۔۔ راولپنڈی،ملتاناوردوسر ہےشہروں میں بھی وہ کوئی خاطرخواہ نتیجہ پیدانہیں کر سکے۔ سکھوں کا سب سے بڑا محا ذامرتسر تھا۔۔۔۔۔۔امرتسر کے گور دوارے اور مندران افواج کے باور دخانے تنے جو پنجاب کے مسلمان کے ذہن ہے یا کستان کا تصور مثانے کے لیے میدان میں آنے والی تھیں کیکن ان فوجوں کی کامیابیا ں مسلمانوں کے مکانوں اور د کانوں کوجلانے اورعورتوں اور بچوں کوتل کرنے تک محدودر ہیں۔امرتسر کے مسلمانوں نے جانک حملے کے باعث شروع میں کافی نقصان اٹھایا ۔ سکھوں نے نہتے را مگیروں پر بندوقوں اورپستو لوں سے نشانہ بازی

کی مثق کی بچوں اورعورتوں پر اپنی کریا نوں کی دھار کی تیزی آز مائی کیکن جب بإهمت نوجوا نوں کاایک گروه میدان میں آگیا نؤیہاں بھی لاہوراور دوسر ہے شہروں کی طرح بید حقیقت آشکار ہوگئی کہ سفا کی اور برز دلی ایک ہی برائی کے دونام ہیں۔ پنجاب کے مسلمان زیادہ در خاموش تماشائیوں کی حیثیت میں سکھوں اور ہندوؤں کو اپنے گھر جلانے کی اجازت نہ کی سکتے۔ انہوں نے ان کریا نوں کو چینے کی کوشش کی جوراتم راج سے قیام سے لیے لیے بیار ہوئی تھیں۔اس لیے کانگرس کی نظر میں وہ مفسد تھے۔انہوں نے اکالی دل ،سیوا دل او راراشر ط بیسیوک سنگه کوسور مائوں کو بچوں، بوڑھوں اورغورتوں کے قبل عام سے رو کالہذاوہ تنگ نظر اور فرقہ برست تصدیر کی فوت ملافعت نے کاکٹرس کی بیغلط منی دور کردی کہوہ سکسوں کی قوت کے بل بوتے ہے ۔ چاہیا ایکٹنٹہ بندوستان میں شامل کرسکتی ہے۔ اس کیے کا تکری جو ہندوستان کے تقلیم ہو جانے کو گائے کے دوحصوں میں کث جانے کے مترادف قرار دے چکی تھی، اب پنجاب کی تقتیم کا مطالبہ کر رہی تتحى \_\_\_\_\_اور صرف يهي نهين بلكهوه بنگال اور آسام كو بھي تقشيم كروانا حياجتي تھی۔۔۔۔۔۔اور تقسیم کے لیے کا تکری کے بید دلائل تھے کہ پنجاب اور بنگال کے مسلمان ہندوستان میں ہندوا کٹربیت کی حکومت کے ماتحت رہنا گوارانہیں کرتے تو مغربی بنگال اورمشر تی پنجاب کےعلاقوں کی ہندو اکٹربیت کوجھی یا کستان میں مسلم اکثربیت کے مانخت رہنا گوارانہیں ہندو اور دوسری اقلیتوں کے جان و مال اور تہذیب وتدن کے تحفظ کے لیےان صوبوں کی تقتیم ضروری ہے۔

ہندوستان کے نئے وائسرائے لارڈمونٹ بیٹن کوکانگرس کابیاستدلال پہند آ گیا۔اس لیے 3جون کے اعلان کے مطابق ان صوبوں کونشیم کردیا گیا۔آسام کے ضلع سلہٹ ،صوبیمرحداور بلوچتان کے لیے ریفرنڈم تجویز ہوا۔

مير كهناغلط و كارتية جاب اور بنكال ي تقييم نسا دات كارتيج في فسادات بهار، يو بي اور ہندوستان کے دوسر مصوبوں میں بھی ہوئے تھے، اور ان صوبوں میں ایسے علاقے بھی تھے جہاں مسلما لوگ کی کھریت تھی، اگر مشرقی بنجاب اور مغربی بنگال کے ہندوکو یا کتان کی سام اکٹریت سے خطرہ تھا تو بہارہ بوٹی اور دوسر مے صوبوں میں مسلما نوں کو ہندو آکٹریت سے مخطرہ نہ تھا۔ کر پنجاب اور بنگال کے دو کروڑ غیرمسلموں کو باکستان کے وسیع اور زرخیز علاقے کاٹ کر دیے جا سکتے تھے، تو ہندوستان کے جار کروڑ مسلمان بھی ہندوستان کے بعض حصوں پر اپناحق رکھتے تھے۔ اگر ہندوستان کی آبا دی کے لحاظ سے تقلیم ہوتی تو دس کروڑمسلمان ایک چوتھائی سے زیا دہ کے حق دار تھے۔ بنگال اور پنجاب کی تقنیم کاسوال ہی پیدائہیں ہوتا تھا۔ بلکہ یو بی، بہار اور آسام کے پچھ ھے پاکستان میں شامل ہوتے تھے۔ ہندوستان کے جنوب میں بھی مسلمانوں کی ایک یا کٹ بنتی تھی۔ کیکن ایبانہ ہواہندواورانگریز کی سازش نے ایبانہ ہونے دیا۔ پنجاب اور بنگال

کی تقسیم مسلمانوں کے ساتھ ہے انصافی تھی ،اوروہ اس ہے انصافی کا مقابلہ کرنے

کے لیے تیار نہ تھے۔قدرت انیں بیسبق دینا جا ہتی تھی کہ وہ قوم جو ہے انصافی اور بد دیانتی کے خلاف لڑنے کی ہمت نہیں رکھتی، دیانت اور انصاف کی مستحق نہیں سمجھی جاتی۔۔۔۔۔مسلمانوں نے آزا دوطن کی تمنا کی تھی انہوں نے زندہ ہوااور زندہ رہنے دو کا اصول پیش کیا تھا۔ان کے لیڈروں نے یا کستان کے حق میں دلائل دیے تھے،نعرے لگائے تھے تقریریں کی تھیں ،وہ پیجھتے تھے کہ پاکستان ،انگریز ، کانگری اوران کے درمیان منطق کی ایک تھی ہے،اور جب بیلجوجائے گی ،یا کستان انہیں مل جائے گالیکن بہت کم ایسے تھے جنہیں کیا حساس تھا کہ تاریخ کی بعض گھیاں قلم اورزبان کے نیادہ نوک سیر کا کی ہوتا ہیں۔ مسلم میک پنجاب و رکال کی تقبیم تسلیم کرتے یے مجبور پر کی اوراس کی وجسرف یے تھی کہ اس نے اس با معتقار منطقے معافلات بھک کرنے کی تیاری نہیں کی تھی۔۔۔۔مسلم لیگ ہے۔ یا ہی بدشمتی سے ابھی تک لکڑی کے گھوڑوں پرسوار تھے۔ ایسٹ انڈیا سمپنی کے تاجروں نے ڈیڑھ سو برس قبل ہندوستان کے راجوں اور نوابوں ہے سودا بازی کی ہدولت انگریز ی سامراج کی داغ بیل ڈالی تھی۔اب پیہ سامراج اپنابوریابستر باندھنے سے پہلے ہندوسر مابیدداروں سےسودا کررہاتھا۔فرنگی طبیب کسی را ہے یا نواب کاعلاج کرنے کے بعد اس کی ریاست میں اپنی قوم کے ليے تجارتی مراعات حاصل کيا کرتے تھے اورمونٹ بيٹنوہ جراح تھا جوانگريز تاجر اور ہندومہاجن میں ناطہ جوڑنے کے لیے لاکھوں مسلمانوں کی شاہ رگ کاٹ چکا تھا۔ مسلم لیگ کی آئھیں بندنہ تھیں، وہ اس نشتر کود کھےرہی تھیں لیکن اس کے باس وہ ہاتھ

نہ تھے جولار ڈمونٹ بیٹن کانشتر کپڑیتے۔۔۔۔! مسلم لیگ مجبورتھی کہاں نشتر کا چرکا بر داشت کرے لیکن مونٹ بیٹن اور ہندو کے سواکسی کومعلوم نہ تھا کہ بیزخم ان کی او قع سے کہیں زیادہ گہرا ہوگا۔۔۔۔۔اور مونٹ بیٹن کی نا انصافی کے بعد ریڈ کلف کی بد دیانتی تاریخ انسانیت کے سب سے المنا کے حادثے کا باعث بن جائے گی۔

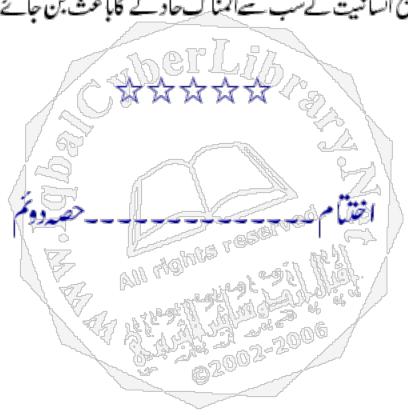

## Khaak-o-Khoon



تشيم حجازي

جلددوم

## تيسراحصه

سلیم دوبیرے وف بیٹا کیات رہے رہاتھا اوسف بھا تیا اورانا ہوا اندرواخل ہوا اور جلایا "بھائی جان اول کیات رہے رہاتھا اور جلایا "بھائی جان اول کیات کے لیات کیات کے ساتھ اس رفتار سے ساتھ بھا گیا ہوا کمرے سے باہر نکل کیاتور کی بی واعل ہوکر شوری نے لگا" آیا صغری! آیا زبیدہ! بیچی جان! ای آری ہیں۔"

سلیم اینے دل میں لطیف اور خوشگواردھڑ کنیں محسوں کرنے لگا۔ا می کااس سے زیادہ گھر میں کسی کوانتظار نہ تھا۔زبیدہ اوراس کی چچازا دیہنیں شورمچاتی ہوئی بیٹھک میں داخل ہوئیں۔

زبیدہ نے کہا''بھائی جان!ا می جان آرہی ہیں''

صغریٰ بولی ' بھائی جان مبارک ہو!''

باقى لرئىيال شورمچائے لگیس 'بھائی جان مبارک، بھائی جان مبارک''

افضل کی بیوی نے اندر داخل ہوکر کہا'' کیاشور میار کھاہےتم نے؟'' صغریٰ بولی' 'امی جان ، چی جان آ رہی ہیں!'' ا کیساڑی نے ڈیوڑھی ہے حویلی میں جھا تکتے ہوئے کہا'' چچی جان آ گئیں۔'' يچى جان سلام! گھر کی عورتوں اورلڑ کیوں نے ڈیوڑھی جس سلیم کی ماں کے گر دگھیرا ڈال لیا۔ اب سلیم بظا ہرا نتہائی انتہا ک کے ساتھ کتاب دیکھے ڈیا تھا کیکن اس کی تما مز توجہ ڈیوڑھی کی طرف تھی عورتیں سلیم کی ماں کو مبارک یا دو ہے رہی تھیں کہ افضل کی بیوی کہہ روی تھی نہیں اندر چلوا بیاں گری ہے اری راستہ چھوڑو۔ مغریٰ ای بی کے کیا ہے۔ ماں نے سلیم کو دیا وہ بین کا ایک اللیم اللہ کا مسکرا ہٹ چھیانے کی کوشش کررہا تھا۔اس کے کان اور گال سرخ ہورہے تھے۔ اب ماں اور بیٹے کو زیادہ جوش وخروش ہے مبار کیا دیپیش کی جا رہی تھی۔سلیم کی ماں ا یک کری پر بیٹھ گئی لیکن سلیم تذبذ ب کی حالت میں کھڑا رہا۔ ماں کے چہرے پر مسکرا ہے کے بیاتی گئی۔ بیہاں تک کہوہ مینے لگی ۔سب مینے لگیں اورسلیم کے کان اور گال اور زیا دہ سرخ ہو گئے۔اجا تک سلیم باہر نکلنے کے ارا دے سے دروا زے کی طرف برہ حالیکن ماں نے کہا'' نبیٹا تھہر و! اور چچی نے بینتے ہوئے اسے ہاتھ سے پکڑ

زبیده اولی "ای جان! باباجی اوردادی امان تبیس آئے؟"

كركرى ير بٹھا ديا۔''

مال نے جواب دیا"وہ پیچھے آرہے ہیں"

یوسف بولا'' دا دی جان راستے میں بابا نور محد کے گھر چکی گئی ہیں اور دا دا جان مبحد میں چلے گئے ہیں۔''

افضل کی بیوی نے بوچھا''بہن بیزو ہناؤ، سلیم کی دا دی کولڑ کی پسند ہ کی یا جیس؟'' دوسليم کي دادي کا چھند اوچھو بين اس نانو او کي گود ميصنے بي کہنا شروع كر ديا كهيں اسے ای حفظ بياہ كرلے جاؤں گی۔ دو دن انہوں نے ايك منٹ كے ليے بھی سے اپنی استھوں سے اوجل جیں ہونے دیا۔وہ جس کر ہے میں جاتی ہے، بیہ اس کے پیچے بیں وہ سورتی بین قریب پھیا جل رہی ہیں۔وہ کھانا کھارہی ہے تو اس ے یاں بیٹی کہ رہی ہیں اور بیٹی اور نے کیے کھایا ہی نہیں کا جس کی مال سے ا اے دو دھ زیادہ چاہا۔ رو ایک وفاقی سے سے کہا ہے۔ کتاب برٹھ کرسناؤ تمہاری آواز بہت پیاری ہے۔ کل رات اس کی چھوٹی بہن نے شرارت کی اوران کے کان میں کہہ دیا کۂصمت کےسر میں در دہے، پھر توسلیم کی دادی نے وہ تماشا کیا کہ خدا کی پناہ لڑ کی کہہ رہی تھی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے سرمیں در دنہیں ہے گھر والے بھی ہنس رہے تنے کیکن انہوں نے کسی کی نہین اور جب تک اس کے سریر با دا م راغن کی ماکش نہیں کر لی چین نہیں آیا۔''

> چگی نے کہا''اس کی مال تو بہت خوش ہوتی ہوگی؟'' مدر مدار سے سے سے مصرفت سے سے معرفت سے

''وہ خوش بھی تھی اور پر بیثان بھی ہیے کہتی تھیں کہ دو ہفتے کے اندر اندر شادی کی تاریخ مقرر کر دو اور وہ پر بیثان تھے کہ شادی بیاہ کے کام اتنی جلدی کیسے ہو سکتے افضل کی بیوی نے کہا "اب کیا فیصلہ ہواہے؟"

''وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا فیصلہ ہوتے ہی ڈاکٹر صاحب سلیم کے اباسے مل کر کوئی تاریخ مقرر کردیں گے۔''

افضل کی بیوی نے مسلم الرسلیم کی طرف کی بھی اور کہا ''بین اسلیم کہا کرتا تھا کہ لڑکیوں اور لڑکوں کی رضامندی کے بغیران کی شادی کردیا جگم ہے۔اس سے بھی یوچھونا!''

یو چولونا!"
سلیم کی مان نے کہا " میں نے رائے میں اس کی دادی کو چیزا تھا، توب! وہ تو
میرے بال نو بھے کہ کہیں سلیم
میرے بال نو بھے کہ کہیں اور کھے کئیں میں نے کہا" امان اور کھیں در ہے کہ کہیں سلیم کی
افکار مذکر دے سنا ہے لا ہور بھی اور کھے کئیں "میں جو تے مار مارکراس کامر گنجا کردوں گن"
میں نے کہا" امینہ کی بھی بہی خواہش ہے کہ سلیم کی شادی سی میم کے ساتھ ہو" وہ
کہنے گئیں " گھر پہنچتے ہی میں امینہ کو خطائصوا وی گی کہوہ یہاں نہ آئے!"

غلام حیدرکی بیوی نے کہا'' ابھی وہ آتی ہیں تو ہم سب کہیں گی کہ سیم نہیں مانتا، پھر تماشا دیکھنالیکن تم ہنس پڑیں تو وہ مجھ جائیں گی اور سلیم تم بھی تھوڑی دیر چپ رہنا آو بہن! ہم دالان میں بیٹھتی ہیں۔"

جب سلیم کی دا دی گھر میں داخل ہوئی تو گھر کی عور تیں اور لڑکیاں ایک دوسرے سے سر گوشیاں کررہی تھیں۔ان نے دالان میں یاؤں رکھتے ہی کہا'' بیٹی! نائن کوبلاؤ

اورگاؤں کے ہرگھر میں گڑ کی ایک بھیلی بھیج دو۔سعیدہ بیٹی!تم اٹھو،یہ تھک گئی ہے!" ‹ بمنگنی کرا تئیں ماں جی ؟''سعیدہ (غلام حیدر کی بیوی) نے سوال کیا۔ دادی اس سوال پرچیران ہوکرسلیم کی ماں کی طرف دیکھنے لگی ۔سلیم کی ماں نے ا پناچېره پنجيده سابناليا ـ دا دی نے باقی عورتو ں اورلژ کيوں کی طرف د مکيرا اور پريشان ی ہوکررہ گئی، پھر قدر کے برہم ہوکر اول اللیم کی ان کے تنہیں بتایا نہیں؟" افضل کی بیوی فی وادی کوشر بت کا گلاس پیش کر ستے ہوئے کہا" ماں جی!بات اضل کی بری سے در اور جال فی اور جال فی این میں کیڑے در اور جال فی این میں کیٹرے در اور جال کیٹ بیہ ہے کہ لیم بین ماطان" بڑیں۔'' منزی شی ضعار کے اور کے اور ایسان کی ا نو لا ہورہے کوئی میم بیا ہ کرلا <del>وَں گا! <sup>عو</sup></del>

ہ اور سے رق میں ہے ہوں ہیں۔ دادی ایک لمحہ کے لیے خاموثنی رہی پھراحیا نک اٹھ کر بولی' کہاں ہے وہ ہے

افضل کی بیوی نے کہا'' ماں جی! اسے اطمینان کے ساتھ سمجھانا ایسے موقعوں پر غصہ ٹھیک نہیں ہوتا!''

''ہونہہ غصہ ٹھیک نہیں میں جونوں سے اس کا سر گنجا کر دوں گی اس نے دسویں جماعت پاس کی تھیں نہیں میں جونوں سے اس کا سر گنجا کر دولیکن میری کون جماعت پاس کی تھی او میں نے کہا تھا کہاس ہے ایمان کی شادی کر دولیکن میری کون سنتا ہے۔سب نے بہی کہا کہ اس کو ولایت تک پڑھانا ہے۔اس کا دا دا کہتا تھا کہ

اگرعلیٰ اکبر بی اے کرکے نہیں بگڑا تھا تو یہ کیسے بگڑے ااسے لاہور بھیج دیا کہاں ہے وہ؟''

ایپے سوال کا جواب نہ پا کر دادی سب کو برا بھلا کہتی ہوئی کمروں میں سلیم کو تلاش کرنے گئی ۔

صغری نے کہا" واوی جان ، جھائی جان چیک میں ہیں"

تھوڑی در بعد گھر گی تورتیں بیٹھک سے باہر کھڑی تفقیدلگار ہی تھیں دا دی کہہ رہی تھی'' کیا کہتے ہو ہےا پیان! میم لاؤ گے بیر ہے کھر؟ شرم نہیں آئی تنہیں؟''

وه المالية الم

وربي عربيا المالية الم

" بجھے تمہاری تمام کرتوت معلوم ہوگئ ہے اس کیے نئے نے سوٹ سلوایا کرتے

افضل ڈیوڑھی کے رائے بیٹھک میں داخل ہوا" کیا ہوا؟"اس نے سوال کیا دادی نے جواب دیا" اینے بھیتھے سے پوچھو!"

سليم نے کها'' دا دی جان آپ سے مذاق ہور ہاہے!''

''جھوٹا کہیں کا ہتم نے کہانہیں کہ میں وہاں شا دی نہیں کروں گا!''

''دا دی جان خدا کیشم!وهٔ تههیں چڑارہی ہیں!''

افضل عورتوں کے تعقیم سن کر ہنستا ہوا کمرے سے با ہرنکل گیا '' کیا بات ہے

بھانی؟"اس نے سلیم کی ماں سے سوال کیا

'' سیخ جین ،سلیم کی دادی گرمی میں تین میل پیدل چل کر آئی ہیں ، آئییں ذرا غصہ آرہاہے!''

اورسلیم کی دادی بیدسنتے ہی گرم ہوا کے جھو نکے کی طرح با ہرتکل آئی '' ہے ایمان

مہندر سکھ کے گاؤں میں علاقے کی امن کمیٹی کی میٹنگ تھی ہموں کے ایک باغ
مہندر سکھ کے کا ور ہندوج عہوئے اور سیٹھ رام لال نے اپنی
تقریر میں لوگوں کو پر امن رکھنے کے لیے چند آدمیوں کی کوششوں کی ہے حد تعریف
کی اس نے کہا '' بھگوان کا شکر ہے کہ گزشتہ چار پانچ ماہ میں جب کہ پنجاب میں جگہ جندوہ مسلمان اور سکھایک دوسر سے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں، ہمارے ضلع میں کوئی فساد نہیں ہوا، ہم آپس میں بھائیوں کی طرح رہ جے ہیں۔ اس علاقے کے بزرگوں میں سے میں چودھری رحمت علی اور سردار اندر سکھ کو سب سے زیادہ

تعریف کاحق دارشمجهتا ہوں بیہ دو بزرگ اس عمر میں بھی روزا نہ دیہات میں گشت کے لیے جاتے اور شانتی کا پر چار کرتے رہے ہیں۔ بھائی افضل اور بھائی شیر سنگھ نے جو کام کیا ہے وہ کسی کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ، لوگوں نے باہر سے آ کراس علاقے میں فساد کرانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے کسی کوسر نہیں اٹھانے دیا۔ آج ہندو ہکھاورمسلمان بہنیں آزادی ہے پھرتی ہیں کسی کوجرات نہیں کہان کی طرف أكدا الله الحاكر ويجيه بيب بهاني افضل اور بهائي شير عكم في من كانتيج ب-" بھائيو! برون اور بوڙھول في نسبت أوجوا نوب ميں جو تا اور بوتا ہے ليكن ماری خوش قلمتی ہے کہ مارے علائے میں سلیم اور مہندر سکھ جیسے رہ سے لکھے نوجوان موجود بین البول نے ول رات ایک لرے برگاؤل میں اس میٹی بنائی ہاور بیانمی کی کوشش کا منتج ہے کا بنائی میں بھا بول کی طرح بیٹھ کر باتیں كررے ہيں ماراضلع يا كتان ميں جاچا ہے ۔ صد بندى كے متعلق ابھى تك آخرى اعلان نہیں ہوالیکن ہم نے بیعہد کیا ہے کہ حد بندی کے میشن کا فیصلہ خوا ہ کچھ ہو،اس علاقے میں فسا ذہیں ہوگا۔چو دھری رحمت علی اوران کے بھائیوں، بیٹو ں اور بھتیجوں نے اس علایتے کے مسلمانوں کی طرف ہے سکھوں اور ہندوؤں کی حفاظت کا ذمہ لیا ہےاورہمیں ان پر اعتبار ہےانہوں نے قرآن پر ہاتھ رکھ کرفتم کھائی ہے کہوہ ہم ہے کوئی زیادتی یا ناانصافی نہیں ہونے دیں گے۔اس کیے میں نے بیدمناسب سمجھا ہے کہ ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کواپنی نیک نیٹی کا ثبوت دیں۔ آپ جانتے ہیں كه جم ہندو وَں كى اس علاقے ميں كوئى طافت نہيں، پھر بھى ہم گؤ ماتا پر ہاتھ ركھ كر

قتم اٹھانے کے لیے تیار ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی نثر ارت نہیں ہوگ۔ سکھوں کی طرف سے چرن سکھ اوراندر سکھے نے اعلان کیا کہ ہم گوروگر نتھ پر ہاتھ رکھ کرفتم اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ اس سریق سیٹے ام اال سرگھ سے اس خواصوں تا بگار تا اور گرانی سوران

اس کے بعد سیٹھ رام لال کے گھر ہے ایک خوبصورت گائے اور گیانی سورن سنگھے کھر ہے گر نتھ مہیا کیا آور قریباً ہر گاؤں کے سر کر دہ سکھوں نے گر نتھ پر اور ہندو وَں نے گائے کی پیٹیے پر ہاتھ رکھ کرحلف اٹھائے۔ بالآخر چودهری رحمت علی جس کی بھویں تک تفید ہو چکی تھیں، اپنی چیشری کاسہارا لے کرا ٹھا ''بھانیو!''اس کے نیے نے آوار میں کہانے اس دن وائسرائے نے سیاعلان کیا تھا کہ کے گوروا پیوریا کتاب میں آگیا ہے، میں نے ای دن اپنی برا دری کے آدميون كوبلا كربيه بمرايت في تحقي كرات مندوون وتان يتلحون اورعيسا سَون ك حفاظت كي ذمہ داری مسلمانوں برآتی ہے۔ ا<del>س کے بعد میں پیرع</del>بدالغفوراورمولوی محسن علی کے ساتھ ہر گاؤں میں گیا ہوں اور ہم نے مسلمانوں کو بیسمجھایا ہے کہ اسلام کسی کے خلاف ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔جن جو شلے آ دمیوں سے ہمارے سکھ اور ہندو بھائیوں کوفساد کاخطرہ تھا،انہوں نےمسجد میں کھڑے ہوکرحلف اٹھایا ہے کہوہ اسپنے رپڑوسیوں کی حفا ظت کریں گے۔ بیہ ہمارا فرض تھا بھائیو! پا کستان اور ہندوستان بن جانے کا بیرمطلب نہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے بھیٹر ہے بن گئے ہیں۔ہم

صدیوں ایک دوسرے کے پڑوی ہیں ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک رہے ہیں بچین میں ہم ان درختوں پر اکٹھے جھولے جھولا کرتے تھے جو ہمارے

بزرگوں نے لگائے ہیں اور ہمارے بیجے ان درختوں پر جھولا جھولتے ہیں جو ہم نے لگائے تھے ہم آپس میں کیوں اڑیں؟ ہم ان مکا نوں کو آگ کیوں لگا کیں جو ہم نے ایک ایک اینٹ انٹھی کر کے تغمیر کیے ہیں جس زمین پر محنت کرنے ہے آج تک ہم سب کوروٹی ملی ہے، وہ کل بھی ہمیں روٹی دے گی۔ ہمارے بزرگوں نے ان بنجر زمینوں کو ہمارے کیے سر سبز ماغوں اور لہا ان کھیتوں میں تبدیل کیا۔ بیز مین مقدی ہاں سے ان کے پیلے کی مہک آتی ہے، اس میں ان کی ڈیاں وفن ہیں اس زمین نے مارے کیے صدیوں تک پھل، پھول اور اناج پیدا کیا ہے ہم اس پر بے گنا ہوں کا خون جیس گرا میں گئے بھا نیوا میں تنہیں یقین دلاتا ہوں کہا کر میں اس علاتے کے کی مسلمان کو جی ہندویا سکو کا گھر جلا نے سے پیروک سکا ،تو میں اپنے خون کے چینٹوں کے ان اگر کھا کے ڈیکٹ کروں گامیں نے بیا تیں اپنے ہندو اور سکھ بھائیوں کوخوش کرنے کے لیے ہیں کہیں بلکہاس لیے کہی ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور جب بیشلع یا کستان میں شامل ہو گیا ہےتو مجھ پراپنی قوم کی طرف ہے بیفرض عائد ہوتا ہے کہ میں یا کستان کی ہندو اور سکھ رعایا کی حفاظت کروں ۔''

## \*\*\*

سلیم اور مہندراس میٹنگ میں موجود ہے۔علاتے کے چند اور تعلیم یا فتہ نوجوان بھی ان کے پاس بیٹے ہوئے تھے جب جلسہ برخواست ہوانو کندن لال نے سلیم سے کہا" بھٹی ریڈ یو کی خبروں کاوفت ہوگیا ہے۔اگر آپ سننا چاہتے ہیں او چلئے۔" مہندرنے کہا'' چلئے سلیم صاحب! بھائی بلونت بھی آئے ہوئے ہیں'' ''چلوبھئی!''

سلیم ، مہند راور چاراور تعلیم یا فتہ نو جوان کندن لال کی بیٹی کی طرف چل دیے۔
خبریں سننے کے بعد سلیم بلونت سکھ سے ملنے کے لیے مہند رکے ساتھ جانا چاہتا
خبریں سننے کے بعد سلیم بلونت سکھ سے ملنے کے لیے مہند رکے ساتھ جانا چاہتا
خالیکن کندن لال نے کہا ''میس جی بیٹی گئی گئی ہے۔''
نے نوکرا آم لا کے کہا جے جب '' کیم سے کہ اٹھا لیکن آپ وروستوں کے اصرار پر بیٹی کیا گئی لال نے ایک لوگے واقال دے کر کہا ''مر وب جاؤ کپتان صاحب کو بلالاؤ ان میں سے وال کیا تھا وہ تو کہتان کے بیٹان کے دوجوان نے بیٹی کے بیٹی کیا تو بھول کے فالے وہ ان کے بیٹی کے بیٹی کے بیٹی کیا کہ وجوان نے بیٹی کے بیٹی کے بیٹی کیا کہ وجوان نے بیٹی کے بیٹی کے بیٹی کے بیٹی کیا کہ وجوان نے بیٹی کے بیٹی کے بیٹی کیا کہ وجوان نے بیٹی کے بیٹی کے بیٹی کیا کہ وجوان نے بیٹی کے بیٹی کیا گئی کے بیٹی کے بیٹی کیا کہ وجوان نے بیٹی کے بیٹی کے بیٹی کیا کہ وجوان نے بیٹی کے بیٹی کے بیٹی کیا کہ وجوان نے بیٹی کے بیٹی کی بیٹی کیا کہ کی کو بیٹی کے بیٹی کے بیٹی کے بیٹی کے بیٹی کی کے بیٹی کے بیٹی

سلیم نے جواب دیا" فیصلے ہے آپ میں کیارائے دے سکتا ہوں" کندن لال نے کہا" آپ نے اندازہ لگایا ہو گا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کمیشن 3جون کے اعلان میں شاید کوئی تبدیلی نہ کرے!"

سلیم نے جواب دیا ''میرے خیال میں بیمکن نہیں عارضی تقسیم میں مسلم اکثریت کے بہت سے علاقے ہندوستان میں شامل کردیے گئے ہیں میرے خیال میں شامل کردیے گئے ہیں میرے خیال میں حد بندی تک نظم ونسق میں سہولت کے پیش نظر ایسا کیا گیا ہے مثلاً ضلع امر تسری مخصیل اجنالہ میں مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت ہے۔ وہاں مسلم اور غیر مسلم

آبا دی کا تناسب چودہ اورآ ٹھ کا ہے اورغیرمسلم آبا دئی میں عیسائی اوراحچوت بھی ہیں ۔اس کے بعد دسو ہہ، جالندھر، ہوشیار پور ،تکور، فیروز پوراورزیر ہ کی خصیلوں میں بھی اکثریت ہےاور بیتمام علاقے یا کشان سے کمحق ہیں۔'' بلونت سنگھ شراب کے نشے میں جھومتا ہوا اندر داخل ہوا اورسلیم اوراس کے ساتھیوں سے مصافحہ کرنے کے بعد آلگ خال کری تھیکا کرسلیم کے قریب ہیٹھ گیا۔ مہندرمحسوں کردیا تھا کہائی سے منہ سے شریا ی بوسلیم کو کریشان کردی تھی۔ تھوڑی دریے کیے گفتگو کا موضوع بدل گیا۔ بلونت سکھے بتا رہا تھا کہ مہاراجہ المعيرن المعين المالية المعلى الماكور انعام ديا ہے۔وہ اس بات سے اراض فا کالیم محلے خال سے میر آیا لیکن اس مے میں ملا۔ سلیم نے معذرت کی وہی ایس ایس وال سر بیگررہ رکفر ک اوراس سے بعد پہلگام چلا گیا تھا۔ ماں بھی ایس تہیں کیلی بنے پر مبارک اور بتا ہوں!" '' چھوڑیا ریہ کون سی کامیا بی ہے میری میرے جوساتھی انڈین آ رمی میں بھرتی ہوئے وہ میجر اور کرنل بن گئے کشمیرآ رمی میں بھی جن انسر وں کو جنگ میں بلالیا گیا تھاوہ سب تر تی کر گئے ہیں ہاراخیال تھا کہا گرکشمیر میں کوئی گڑ بڑ ہوئی تو ہم بھی کچھ ین جا ئیں گےلیکن و ہاں کسی نے سر نہا ٹھایا اور ہمیں بہا دری دکھانے کامو قع نہ ملا۔ البنة اب وہاں چیونٹیوں کے پچھ پچھ پر نکلنے لگے ہیں۔امید ہے کشمیر میں پچھ نہ پچھ ضرورہوگا۔ہمیںخطرہ تھا کہ ہماری رجمنٹ ٹوٹ جائیگی لیکن اب پیخطرہ نہیں رہا مہاراجہ نے نوج کم کرنے کی بجائے اورسکھ مائلے ہیں۔''

کندن لال نے سوال کیا'' آپ کے خیال میں شمیر میں بعناوت کاخطرہ ہے؟'' ''بغاوت وہاں کیاہو گی،البتہ پا کشان کا نام س کر پچھاٹوگ ہے چین ہورہے ہیں ان کا جوش ہم دو گھنٹوں میں ٹھنڈا کر دیں گے، بہر حال اب یا کستان کی وجہ ہے مہاراد فوج کی اہمیت محسوں کرنے لگاہے۔" مہندر سکھ نے سلیم کے چر کے کا آتا رہے کا اور کھے کر موضوع بدلنے کی نیت سے کہا'' بھائی جان! ہم باونڈ ری کمیش سے فیلے کے متعلق بحث کرر ہے تھے۔'' بلونت الكراف الين جرے ير ايك معى خيزمسكران الله ہوئے كما" با وَمَدْ رَى مِينَ وَالْصِلْمُ مِينَ مِعْلَوْمِ بِهِ مِنْ مِينَ وَالْمِينَ وَالْمِينَ مِعْلَوْمِ بِهِ مِنْ ال كندن لال منظم المرابع المنظم المرابع المنظم الم وموہد، جالندھر، تلودر، زریہ اور قیروز بیدی تعمیل ملکم آبادی کی اکثریت کے باعث با کتنان کوملیں گالیکن ا<del>س صورت میں جارے ضلع</del> کی مخصیل پیٹھانکوٹ میں ہندو آبادی زیا دہ ہے، پھر بیجی ہندوستان میں شامل ہوگی ۔''

سلیم نے جواب دیا"میرے خیال میں لدھیا نہ میں مسلم اکثریت کا علاقہ جو
پاکستان کے ساتھ کچی نہیں، پٹھا نکوٹ کے ساتھ تبدیل کیا جاسکتا ہے کیکن اگر ایسانہ
ہوا تو بھی پاکستان کو آٹھ دی زرخیز ترین تحصیلوں کے بدلے ایک بنجر مخصیل چھوڑ
دینے میں کوئی خسارہ نہیں ہوگا۔"

بلونت سنگھنے کہا'' بھی!اگرنقشہ ہونو میں بھی پچھ بتاؤں گا!'' کندن لال نے کہا'' نقشہ آپ کے پیچھے دیوار پر لٹک رہاہے۔'' بلونت سنگھنے اٹھ کر کہا'' بھئ سلیم!تم پنسل ہاتھ میں لواور نشان لگا کر بتا ؤ، پھر میں بھی تمہیں بتاؤں گا!''

کندن لال نے میزی دراز سے سرخ پنسل نکال کرسلیم کے ہاتھ میں دے دی
اور اس نے نفشے کے باس کھڑے ہو کر کھا'' میرے خیال میں باکستان اور
ہندوستان کی قدرتی مرحد تناج ہے دال صورت میں ہوشیار پورے فیرمسلم اکثریت
کی دوخصیلیں باکستان میں آ جا ئیں گالیان ان کے تباد کے میں تناج سے بارمسلم
اکثریت کے مالے قے ہندوستان میں شامل کے جاسے ہیں کے ضلع امر تسرکاسوال
اکثریت ہے ، باتی ضلاح بی تعلق میں ہے تا چکا ہوں کہ وہاں مسلمانوں کی
اکثریت ہے ، باتی ضلاح بی تھوں کی ایک میت ہو کہ دور دربار صاحب کی وجہ سے وہ
اکثریت ہے ، باتی ضلاح بی تا ہے اس صورت میں باتی ترک ایکنالہ کے سواباتی امر تسرکو
میروز پورکے ساتھ ملادیا جائے اس صورت میں باتی ٹری لائن ہے ہوگے۔''

ور پورے ساتھ ملادیا جائے اس سورت کی با وعدری لان میہ ہوں۔ سلیم نے پنسل کے ساتھ نقشے پرایک ہلکی ہی لکیر تھینچ دی

بلونت سنگھے کہا''بستم یہی سمجھتے ہو؟''

سلیم نے جواب دیا''میرے خیال میں اگر انگریز ہندوستان یا پاکستان میں سلیم نے جواب دیا''میرے خیال میں اگر انگریز ہندوستان یا پاکستان میں سے کسی ایک کے خلاف زیادتی کرکے نسادات کی نئی آگٹ نہیں بھڑ کا ناچا ہتا تو سرحد یہی ہوگا۔''

بلونت سنگھ نے سلیم کے ہاتھ سے پیسل لیتے ہوئے کہا'' ریڈ کلف کا فیصلہ سننے کے بعد بیانقشہ ضرور دیکھنا۔۔۔۔ بیابلونت سنگھ کانہیں،اسے ریڈ کلف اورمونٹ

بیٹن کاہاتھ مجھو۔ سلیم بھئی تم تھوڑی در کے لیے آنکھیں بند کرلو، میں وہ لکیر تھینچنے والا ہوں جوریڈ کلف اورلا رڈمونٹ بینٹن تھینچ چکے ہیں ۔'' سلیم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا'' بھئی مجھے غش نہیں آئے گاتم اطمینان بلونت سنگھ نے قبقہ لگایا أوغش إلمير الع دوست بحس دن ريد كلف اپي پاري كھولے گا ،اس دن برزوں برزوں کوش آجائے گا ديکھو اِعظ بلونت سنگھ نے نقشے پر دور ی لکیر تھی دی۔ سرخ رنگ کی پیکیرسلیم کی لکیرے مقابله میں بہت تمایاں تھی اور کیم چیرانی اور اضطراب ی حالت میں نقشے ی طرف و کے رہا تھا بلونت کے انداز کے اور بیاس کے درمیان سلم الشریت کے تمام علاقے ہندوستان میں شامل کر چا تھا بلک اس کی لیٹرشکر کر ھے سوا کر واسپور کا باقی ضلع امرتسر کا تمام رقبہاورلا ہور کا پچھ علاقہ بھی ہندوستان کی طرف دکھا رہی تھی۔ نفتنے سے نظر ہٹا کرسلیم نے بلونت سنگھ کی طرف دیکھا، اور احیا نک قبقہہ لگاتے ہوئے کہا'' بیار! آج تم زیادہ بی آئے ہو میں اکثریت کے گیارہ لا کھ سلمانوں کو بیجانے کی فکر میں تھااورتم نے پندرہ لا کھاور ہندوستان کی طرف دھکیل دیے ہیں۔'' ' دنتم ہنس رہے ہوا بھی میں نے تمہیں پچھٹیں بتایا دیکھو!''بلونت سکھنے او پر کی طرف ایک اور لکیر تھینچ کر پہلی لکیر کے ساتھ ملاتے ہوئے کہا''' بیندرہ لا کھنہیں میں نے تبیں پینتیس لا کھ اور مسلمان ہندوستان کی طرف دھکیل دیے ہیں کشمیر

ہندوستان میں شامل ہوگا،وہ لکیر دیکھو۔''

سلیم نے کہا'' اچھانؤ تم نے کشمیر کے ضلع گورداسپور ہندوستان میں شامل کر دیا ہے کیکن بھی وائسر ائے نو گورداسپور کو پا کستان میں شامل کر چکا ہے۔ا بتم فیصلہ بدل دونو اور بات ہے۔''

بری رور در رور بری میں آکر کہا" گورداسپور شمیری طرف ہندوستان
کاراستہ ہے، اے ہندوستان میں شال ہوتا ہے گا۔ موزی بیٹن کواپنا فیصلہ بدلنا
پڑے گا۔ جب جینین کا گھسلمانوں کی آبادی رکھے والی ریاست کاراجہ ہندوستان
کے ساتھ شال ہوتا جا بتا ہے نوشلع گوردا کیپور کے بیائے چھا تھسلمانوں کی خالفت

سليم المراجعة الرحاكة مهيل والمراجعة الرحاكة المراجعة الرحاكة المراجعة الرحاكة المراجعة الرحاكة المراجعة الرحاكة المراجعة الرحاكة المراجعة المراجعة

بلونت سنگھنے کہا'' دکن ، بھو پال اور جونا گڑھ ہماری جیب میں ہیں۔ہم صرف سنمیر کے متعلق سوچ رہے ہیں۔"

کندن لال کے نوکرنے ایک گول طشت میں آم لا کرمیز پر رکھ دیے سیم نے مہندراور کندن لال کے اسرار پر ایک آم اٹھالیا لیکن کھاتے وقت وہ میں مہندراور کندن لال کے اسرار پر ایک آم اٹھالیا لیکن کھاتے وقت وہ میں کررہا تھا کہ آج آموں کا ذا گفتہ بدل چکا ہے۔

کندن لال نے بلونت سکھ سے کہا'' بھی تم نہیں کھا ؤگے؟'' ''نہیں بھی آموں کے لیے آج میر سے پہیٹ میں جگہیں!'' سلیم نے کہا'' بچ بتانا بلونت سکھ،آج تم نے کتبی بوتلمیں چڑھائی ہیں؟'' بلونت سنگھنے جواب دیا'' یار دیکھوٹم سبھھتے ہو کہ میں تم سے دل لگی کر رہاہوں لیکن بیدنقشہ اپنے ساتھ لے جاؤ پھر کسی دن کہو گے کہتم نے کسی الو کے پڑھے سے نہیں،آ دمی سے بات کی تھی!''

یس، اوی سے بات بی بی اور سے خت پر بیتان تفا اس نے گفتگو کار خر لئے کی مہدرا ہے بھائی کی باتوں سے خت پر بیتان تفا اس نے گفتگو کار خر لئے کی ضرورت محسوں کرتے ہوئے اپنی دی ؟ "
نے انہیں مبار بار کی ہو ، کس می بار کی ہو ہو ہے ہیں ! "
مسلیم کی بجائے مہذر ہے ہوا ہو ۔ والے بوالے والے والے والے بوالے بی بول اس می مقال کے گار ہے گار ہو گار ہو ۔ انہیں مول ۔ سلیم نے جواب ویا گلی ہو گار ہو گار ہو گار ہو ہیں ۔ سلیم نے جواب ویا گلی ہو گار ہو

جب بیم مجلس برخاست ہوئی تو مہندر نے پیچھ دور تک سلیم کا ساتھ دیا۔گاؤں سے باہر نکل کراس نے مغموم کہتے میں کہا''بلونت کی باتوں سے آپ کو تکلیف ہوئی ہوگی ، میں آپ سے معانی ما نگتا ہوں مجھے معلوم نہ تھا کہوہ اس وقت بھی شراب سے بدمست ہوگا!''

سلیم نے مہندر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کرمسکراتے ہوئے جواب دیا۔ "مہندر! مہندر! مہندری کے کندھے پر ہاتھ رکھ کرمسکراتے ہوئے جواب دیا۔ "مہندر! مہمین میں نے اسے دیکھتے ہی یہ اندازہ لگالیا تھا کہ آج معاملہ خراب ہے۔ "

سلیم نے بظا ہرمہندر کومطمئن کر دیا کہ بلونت سنگھ کی بانوں کواس نے شرابی کی کواس سے زیا دہ اہمیت نہ دی کیکن جب وہ تنہاا ہے گاؤں کا رخ کر رہا تھا تو اس کے کا نوں میں بلونت سنگھ کے الفاظ گو نجنے لگے ۔وہ تصور میں با ربا راس سرخ لکیر کو و مکیررہا تھا جو بلونت سکھے نے نقشے رکھینچی تھی۔اجا یک اس نے اینے دل سے سوال کیا۔ ' اگریہ درست ہوا تو ؟ 'اور تھواڑی دیر کیلئے اس گیار گوں میں خون کا ہر قطرہ منجىد ہوكررہ گيا۔ بيلينر پردھتی اور پھيلتی گئي بيہاں تک كہ پانچ دریاؤں ك سر زمين ميں اے ایک نیا دریا نظر آنے لگ۔۔۔ آگ اور خون کا دریا اس دریا کا سیلاب بستیوں اور شرول کونیست ونا او کرتا ہوا آئے پر صور ہا تھا۔۔۔۔ پر کیسرا سے ایک مهيب الروبانظر آويي في اور بندو فاشزم ي عفريت اس يرسوار بوكر كهدر بإتفا" اب میں آزاد ہو گیا ہوں کے است مجھے کو اور فون سے میلنے کی پوری آزادی ل کی ہے۔''ریڈ کلف کے قلم کی ایک جنبش نے اسے تنگے سے کنارے سے اٹھا کر راوی کے کنارے تک پہنچا دیا تھا اوراہے کشمیری سیر کرانے کے لیے گور داسپور کی گذرگاہ یرمسلمانوں کی لاشیں بچھا دی گئی تھیں اور کشمیر سے پینیتیں لا کھسلمان \_\_\_\_؟ سلیم کے دل میں احا تک نئ دھڑ کنیں بیدار ہوئیں وہ چلایا<sup>د د نہیں نہی</sup>ں ، بیغلط ہے۔۔۔۔ بیدناممکن ہے، بیدایک شرانی کی بکواس ہے۔ بید کیسے ہوسکتا ہے؟ انگریز تسمجھی ایسی نا انصافی نہیں کرسکتا کوئی مہذب انسان ابیانہیں کرسکتا۔'' بیاکیبرسمٹتے

سمٹتے اس کی آنکھوں سے ناپید ہو گئ اور وہ دوسری سامنے آگئ جواس نے اپنے ہاتھوں سے چینچی تھی۔

### $^{\circ}$

پرانے وقتوں میں بھارت ما تا کے بیٹے تل و غارت اور لوٹ مار کے لیے لکلا کرتے تو کالی دیوی کی پوجا کرکے منتیں مانا کرتے تھے بیمورتی اپنے پجاریوں کو ہر اس مکروہ فعل کی اجازت دی تھی جو انسانی ضمیر کے لیے نا قابل بر داشت ہوتا تھا بیسویں صدی کی تہذیب کے جوارے میں استعمال کھو لیے والا ہندوجھی اپنی فطرت کے لحاظ سے تاریک زمانے کے ہندو سے مختلف نہ تھا۔ تندیم ہندوساج کی بنیا د نغرت اور خارت کے اس جذیبے پر رکھی گئے جسے ہندو پنج ذات کے لیے اپنے دل میں جگہ دے چکا تھا۔ چانے ہندوؤں گارات کار ازشو در کی تنظیل میں تھا۔ نى بندوسائ كى نياز كم فن كے ملا يعلى استوار مولى فى اوروہ اين تفوق ے کیے مسلمانوں کومغلوب کرنا ضروری جھنے سے صدیوں کے ظلم اوراستبدا دنے احچیوت کی رگوں سے زندگی کا خون نچوڑ لیا تھا اور ہندو کے اقتدار کی لأھی کے سامنےوہ بھیڑوں کا ایک گلہ بن چکے تھے ۔لیکن مسلمانوں کا معاملہان ہے مختلف تھا۔انہوں نے صدیوں اس ملک پر حکومت کی تھی ،انہوں نے برہمن کے سومنات کی ہیبت کے سامنے سر جھکانے کی بجائے اس کے نکٹرے اڑائے تھے اور دور زوال میں بھی ان کی رہی نہی تو ت مدا فعت اتنی ضرورتھی کہ ہندواییے ان حربوں کو بیکار سمجھتا تھا، جواس نے احچوت پر آ زمائے تھے۔ ہندوایئے قدیم دیوتا وَں کی کرا مات ہے مایوں ہوکرکسی نے دیوتا کی تلاش میں تھااپنی سفا کی اور بربریت کی تا ریخ میں ایک نے باب کا اضافہ کرنے کے لیے اسے کسی کالی دیوی کے سہارے سے زیادہ کسی ایسے دیونا کی عملی مد د کی ضرورت تھی ، جومسلمانوں کو باندھ کراس کے آگے ڈال دینے کی قدرت رکھتا ہو۔

د بیتا وَں کو جنم دینا بیتر کروں تھا۔ 1947ء میں ایک دل ایک ہی ہی دونا انٹرین سے ہوائی جہاز پر سوار ہو کر دہلی پہنچاس دیوتا کا رنگ سفید تھا۔ شکل وصورت بھی ہندوساج کے خوننا ک دیوتا وَں سے مختلف تھی تا ہم مرن برت اور مون برت رکھنے والے مہاتما اور ان کے چیلے دیکھتے ہی پیچان گئے کہ بیوبی دیوتا ہے ، جس کی بھارت ما تا کومدت سے تلاش تھی بیا ہر سے سفید ہے کیکن اس کا دل کالی دیوی سے چیرے سے کہیں زیادہ سیاہ ہے کا لے پچاریوں کا بیسفید دیوتا لارڈ لوئی ماؤنٹ بیٹن تھا۔

### \*\*\*

اگرتز ازو کے ایک پلڑے میں ماؤنٹ بیٹن کی کارگز اربوں اور دوسرے پلڑے

میں برطانوی سامراج کے تمام گزشتہ جرائم کو رکھ دیا جائے تو ماؤنٹ بیٹن کا میکڑا بھاری رہے گا۔اگر انسا نبیت کے قاتلوں کی فہرست تیار کی جائے تو ماؤنٹ بیٹن کا نام سب سےاو پر لکھا جائے گا چنگیز اور ہلا کو جہاں جائے آگ اورخون کا پیغام لے کر جاتے تھے لیکن ماؤنٹ بیٹن ہندوستان کے برصغیر کو آزا دی اورجمہوریت کی تعتوں سے مالا مال کرنے کے لیے آیا تقالے تلیزاور بلاگوائ قوم کے را ہنما تھے جو خنجر کو استین میں چھیا گئے کے نن سے نا اشناتھی، وہ ہاتھوں پر ریز کے دستانے چڑھا کرانسا نوں کا گانتیں گھو نٹتے تھے وہ قتل کرتے تھے اور مقتولوں کی کھورٹر یوں کے مینار تغییر کر نے تھے تا کہ مورخوں کوان کے متعلق علاقہی نہ ہو ۔ لیکن ماؤنٹ بیٹن بیسویں صدی کا ایک مہندے قاتل تھا اور اسے قاتلوں کے ایک ایک گروہ کہ ریری نصیب ہوئی جو برسوں سے المین براین افال کو بٹرین افاظ میں جسانے کی مثل کررہا تھا ہندو جاتی کا روشن خیال سیا ہی مقتول کی لاش پر کھڑے ہو کربھی ہے کہنا سیکھ چکا تھا کہ میں تمہارے لیےامن اور دوئتی کا پیغام لایا ہوں۔ لا رڈ ماؤنٹ میٹن بظاہر ہندوستان کی تقسیم اورا نقال اختیا رات کے لیے آیا تھا کیکن در حقیقت اس کامشن مسلمانوں کے قتل عام کیلئے ہندوؤں کے ہاتھ مضبوط کرنا تھا اوراس مقصد کے لیے بیضروری تھا کہ سلمانوں کی زیادہ سے زیادہ آبا دی کو ہندوستان اور ہندوؤں کی تم ہے تم آبا دی کو پاکستان میں شامل کیا جائے۔ چنانچہ

ماؤنٹ بیٹن نے برصغیر میں مسلم اکثریت اور ہندوا کثریت کے صوبوں کوتفسیم کے اصول کوسیم کے اصوبوں کوتفسیم کے اصول کوسرف مسلم اکثریت کے صوبوں یعنی پنجاب اور بنگال کی تفسیم میں تبدیل کر

دیا۔اس نا منصفان تقلیم نے منصرف با کستان کواس کے بہترین علاقوں سے محروم کر د یا بلکه ہندوستان کی مسلم اور پاکستان کی غیرمسلم اقلیت کاو ہ نو ازن بھی ختم کر دیا جس کی بدولت دونوں مملکتوں میں امن کی امید تھی یا کستانی علاقے سے قریباً ڈیڑھ کروڑ مسلم آبا دی اورکوئی دو کروژ ہندو اور سکھ آبا دی ہندوستان میں شامل کر دی گئی ۔ لار ڈ ماؤنث بیٹن کی اس نا انسانی سے مسلمانوں کوسرف ساؤرہے چھروڑ کی آبادی کے مسلمان ہیں گھونٹ اپنے ملق ہے اتار نے پر مجبور کردیے کے لیکن بیصرف ابتداءتهی، اس کے بعد انقال اختیارات کی باری الی مسلمانوں کو وہ سلطنت دے دی گئی جس کی صدو واقعی جنین جمیل ہوئی تھیں آئیں وہ حکومت مل گئی جس سے ھے ی افواج ایک سو چی تیجی انگیم کے مطابق بھی تیک ہندوستان ہے باہرر کھی گئے تھیں یا کشان کے حصے کا تمام اسلحہ اور بارو دہندوستان میں بڑا ہوا تھا بیرسب پچھاس کیے کیا گیا کہلارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندو فاشزم کےسیلا ب کے دروازے کھولنے سے پہلے یا کستان کوایینے یا وَں پر کھڑا ہونے کا موقع نہیں دینا حابہتا تھا۔انقال اختیارات میں اس کی جلد بازی اس اسکیم کا اہم ترین حصیقی جس کے مطابق بنگال اور پنجاب کی تقشیم ہوئی تھی۔

ں یہ ہوں ں۔

15 اگست سے قبل دہلی کے نواح سے لے کرامر سے ہر تک آگ اورخون کے طوفان کا نیا دورشروع ہو چکا تھا 15 اگست سے قبل پٹیالہ، نابھ کپورتھلہ، بھرت پور اور الورکی افواج مشرقی پنجاب میں پہنچ چکی تھیں راشٹریہ سیوک سنگھ کے گروہ ہندو

ریاستوں سے اسلحہ اور ہا رو د حاصل کر کے پنجاب کا رخ کر رہے تنے او رحکومت مشرقی پنجاب کی مسلمان پولیس کوغیر سلح کررہی تھی امرے سر میں مسلمان کانسٹبلو ں کوغیر سکے کرکے ان پر گولیوں کی ہاڑ مارنے کے بعد مشرقی پنجاب کے حکام بیواضح کر چکے تھے کہ وہ کس تشم کا امن قائم کریں گے۔ بندره اگست ہے بہت بہلے تکھول ،مہا جائیوں اور کا نگرسیوں کا اتحاد پنجاب ك خرمن ميں الله لكا چكا تفااور ما ؤنث بيٹن كومعلوم تفاس كم سكما نوں كو بے دست و یا بنا کراس فسطانی فشکر سے سامنے ڈال دیا گیاتو اس سے نتائ کیا ہوں گے بندرہ اگست سے پہلے کر یا گستان کو ای کے مصلی افواج اور اسلم کے ذخار مل جاتے تو ييمكن نة تفاكر يتبات المسافرة وكره اور كوركما افواج سي بأخون سلما نور يقل عام کورو کئے کے کیے بات کی آواز اس فندار کیے از تابت ہوتی میکن نہ تھا کہ راشٹریہ سیوک سکھے بھیڑی اور ہندواور سکھ ریاستوں سے سیابی مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کے خون سے ہو لی تھیلتے اور پا کستان کے مسلمان صرف بیجارگی کے آنسو بها کرخاموش ہو جاتے کیکن لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان میں وحشت اور بر بربیت کے جس سیلا ب کے دروا زے کھولنا جا ہتا تھا اس کے راستے کی تمام دقتیں اور رکاوٹیں بھی دورکرنا ضروری سمجھتا تھا۔بعض لوگ شاید سیکہیں کہا گر ماؤنٹ بیٹن اس حد تک مسلمانوں کا دعمن تھانو اے مسلمانوں کولولائنگڑا یا کستان دینے کی بھی کیا ضرورت بھی،اس سوال کاصیح جواب ہمیں لیبروزارت کے طرزعمل سے ملتاہے۔ لیبر وزارت ہندوستان کی سیاسی جنگ میں ایک فریق کی بجائے ایک ٹالث کی حیثیت اختیار کرچگی تھی اور فالٹ کی حیثیت میں وہ ہندوکوزیا دہ سے زیا دہ دے کر خوش کرنا چاہتی تھی ۔ ہندوسارا ہندوستان ما مگنا تھالیکن انگریز اپنی تنگین سے دس کروڑ مسلما نوں کو مخلوب کر سے ہندو سے آگے ڈالنے سے لیے تیار نہ تھا۔اس صورت میں فالٹ کی بجائے ہندو سے ساتھ شامل ہوکرا کیے فریق کی حیثیت اختیار کرنا پڑتی تھی۔۔۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے اسلانوں سے سامنے پاکستان کی وہ صورت بیش کردی جوان کے وہم و کمان میں نہتی اور اس کے سامنے پاکستان کی وہ کرنا پڑتی تھی۔۔۔ لارڈ ماؤنٹ کے وہم و کمان میں نہتی اور اس کے سامنے باکستان کی وہ کرنے کرنے ہیں کہ وہ کانی مجھنا تھا۔

1 قائد الحق میٹن کواس کے حقوق کے نائے کے ایک کانی میں نہتی اور اس کے سامنے کانی مجھنا تھا۔

1 قائد الحق میٹن کواس کے حقوق کی تاب سے سیمیا انتقال اختیارات سے خالف شے اور اس کے مالے میں کہ کانی میں کرنے کانی کے مالے کی آواز صدا

السیح اثابت ہوئی۔ پندرہ اگست کو دہلی میں ہندوستان کی آزادی کا آفتاب طلوع ہوا۔ نہیں بلکہ پندرہ اگست کو دہلی میں آزادی کا آتش فشاں پھاڑ پھٹ پڑااوراس کے آتشیں مواد کا رخ اس نشیب کی طرف پھیر دیا گیا جہاں مسلمانوں کو پاکستان کے دفاعی حصار کی بنیادیں رکھنے کی اجازت دی گئی تھی۔ پندرہ اگست کو انگر پزنے پھر کے زمانے کی وحشت اور پر بریت کو بیسویں صدی کی جنگی مشینوں پرسوارکر دیا۔

اس کے بعد جو کسر ہاتی رہ گئی تھی ، وہ ریڈ کلف کی بد دیا نتی اور ہے ایمانی نے پوری کر دی۔ بیمان ہے ہے کہ مسلمانوں کو ایک انگریز کی دیا نتداری اور نیک نیتی پر بھروسا

کرنے کی سزاملی۔ریڈ کلف کا قلم تلج یا بیاس سے کنارے رکنے کی بجائے راوی کے کنارے جا پہنچا، اس کی منطق سو فیصدی مہا سبجائی تھی ستلج بیاس اور راوی کے درمیان مسلم اکٹربیت کےعلاقے یا کستان کے ساتھ شامل کر دیئے سے نہروں اور ریلوں کے انتظام میںخلل اور انتشار کا اندیشہ تھا چونکہ امرتسر کی دوخصیلوں میں سکھوں اور ہندو ؤں کی اکثریت تھی ،اس کیے امرتبر کے سارے ضلع کو ہندوستان میں شامل کرنا ضروری سمجھا گیا تھا۔ بیاس کے یارمسلم کٹریک کی تمام تحصیلیں ہندوستان میں شامل کر دی گئیں۔مسلم اکثریت کاضلع گورد البیور جوتین جون کے اعلان کے مطابق یا کتان کا حصہ بن چکا تفاعظ میل شکر گڑھ کے سوا اس کیے ہندوستان میں شامل کرولا کیا کہ مادھوپور سے نکلنے والی ان نیر ول پر بھی بھارت کا سنٹرول ضروری شمچھا گیا تھا جو آمریز کی دوقت اول کے مقابلہ میں اسٹریت کے اڑھائی اصلاع کوسیراب کرتی تختیں شخصیل اجنالہ کی مسلم آبادی ہندواور سکھوں سے قریباً دو گناتھی کیکن چونکہ بیہ ہندواور سکھا کثربیت کے ضلع امرتسر کا ایک حصتھی ،اس لیےا سے ہندوستان میں شامل کر دیا گیا ہے لاہور میں مسلمانوں کی اکثریت تھی اوراس کی مخصیل قصور میں بھی مسلم آبادی زیادہ تھی۔تا ہم ریڈ کلف نے بید مناسب سمجھا کقصور کا پچھ حصہ ہندوستان کو دے دیا جائے اور تنجے کے بارضلع فیروز پور میں مسلماً کثریت کےعلاقے اس کیے ہندوستان میں شامل کر دیے گئے کہر ریڈ کلف بیہ مجھنے سے قاصر رہا کہ یا کستان کوان سے کیا فائدہ پہنچ سکتاہے؟ یہ ریڈ کلف نے خود ہی آئکھیں بند کر کے پنچاب کے نقشے پر ایک لکیر تھینچ دی تھی

یا ماؤنٹ بیٹن نے بیکیر تھینچتے وقت اس کاہاتھ بکڑر کھا تھا؟ ریڈ کلف نے بیر فیصلہ خود ہی لکھا تھا یا ماؤنٹ بیٹن نے بیہ فیصلہ حسب ضروت تبدیل کر دیا تھا؟ ہمارے کیے اس بحث میں الجھنے کی بجائے صرف بیہ جان لینا کافی ہے کہ بد دیانتی اور نا انصافی ا یک اہم ضرورت کے ماتحت کی گئی تھی مشر تی پنجاب اورمغربی بنگال کے بعد لارڈ ماؤنث بيثن اينع مندوستاني بجاريول كوالك اورتخفيد يناحيامتا تفااوريه نيا تخفه كشمير تھا۔اگر دریا یے تلج سرحد بنتا تو ہندوستان سے راستے میں تلکے اور بیاس سے درمیان ا یک وسیع علاقته اوراس سے بعد بیٹ تک گورداسپور حائل ہوتا تفا۔ ماؤنٹ بیٹن تین جون کے اعلان میں ملکے اور بیای کے درماین اسلم آکٹریت کے تمام علاقے ہندوستان کو در کے بیال کے ہندوستان کے راستے میں ہنری پھر صرف صلع گور دا سپورتھا جے وہ شاید انتہالی مجتوری کی جالت میں پاکستان کا حصے قرار دے چکا تھا۔ اس پھر کو ہندوستان کی راہ سے ہٹانے 1 کا کام ریڈ کلف سے لیا گیا۔

1 گورداسپورے متعلق ماؤنٹ بیٹن کی نیت کااس بات سے پتہ چلنا ہے کہ سہ جون کے بعد اس نے پہلی کانفرنس میں کہا تھا کہ بیضروری نہیں کہ کوئی ایساعلاقہ جس میں ایک فررستان بایا کتاب میں میں ایک فررستان بایا کتاب میں مثال کر دیا جائے ۔ تشریح کے لیے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ضلع گورداسپور کی مثال بیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہاں مسلمانوں کی اکثریت بہت معمولی ہے (باقی حاشیہ صنی کہ 361)

اگرضلع گورداسپور، مخصیل اجنالہ اور بیاس سے پاس ضلع فیروز پور میں مسلم

اکٹریت کی تمام محصیلیں ہندوستان کے حوالے نہ کی جاتیں تو اس کے حار نتائج ہوتے ایک بیہ کہ تکھوں کی ایک بہت بڑی تعدا دیا کشان میں چلی جاتی اورانہیں جارحانداقدام کی جرائت ندہوتی ۔اگر نساد ہوتا بھی توستلج اور بیاس کے درمیان اقلیت کےعلاقوں کےمسلمانوں کونو راً اپنی اکثریت کی مخصیلوں میں پناہ مل جاتی اور اگرامرتسر کی دوخصیلوں میں سکھ کوئی زیادتی کے بخااراً دہ کرتے تو انہیں بیہو چنایٹہ تا کخصیل اجنالہ اور شلع گورداسپور کے سکھوں پر اس کا کیا از پڑ کے گا۔ ایی تفتیم کا دوسرا نتیجه پیرونا که ہندو فاشز مهشر قی پیغاب کواژگ اورخون کا پیغام دیے کے بعد شمیری والایون کاری خدکرتا تيسرا نتيجه يبده وتأكيب ستان اقتضاري أوردفا ملحاظ بصازيا ده مضبوط موتا اور چوتھا یہ کہشر تی پنجائے کی سراز میں لاکھوں سلمانوں کے خون سے لالہ زار نہوتی اور یا کشان کی بنیا دیں ہلانے کے لیے ہندوستان زخمی، ننگے اور بھو کے مہاجرین

کے تافے جھیجے کا حربہ آزمانے میں اپنافا کدہ ضدد کیتا۔

(بقیہ حاشیہ صغیہ 360) سوال ہیہ کہ ماؤنٹ کی نگاہ صرف ضلع گوردا سپور پر

کیوں پڑی امرتسر، فیروز پور، جالندھراور ہوشیار پور پر کیوں نہ پڑی اونٹ بیٹن

کے بیش کردہ اصول کے مطابق بھی صرف پیٹھا کوٹ کی تخصیل ہندوستان میں جاتی

تھی لیکن اس کے بدلے پاکستان کوؤں تحصیلیں اور ملتی تھیں لیکن یہاں کسی اصول کا
سوال نہیں تھا، یہاں صرف یہ مسئلہ تھا کہ ہندوستان کا ایک کونہ ہر قیمت پر تشمیر سے ملا

کٹین بیہ سب باتیں ہندو پجاری اوراس کے انگریز دیوتا کی خواہشات کے خلاف ہوتیں۔

#### $^{1}$

چودہ اور بندرہ اگست کی در بیانی رائے کو سلمانوں کے گھروں میں آزادی کے بندوستان کی آزادگائتیں وجودی آجی تھیں۔

گاؤں کے سلمانوں کے گھڑوں میں جرافال کیا جارہا تھا کمش دے بٹانے اور سلم علی اور سے سے اور سلمانوں کے گھڑوں میں جرافال کیا جارہا تھا کمش دے بٹانے اور سلم خوال کا جوزی جارہ کی جوزی کی جوزی کا بھتان کا جھنڈ اسلم نے گھیک ہارہ نی گرائی میں کی لیے کھڑا تھا نے با ہری جو بلی اور سجد کے ساتھ کھی جگہ میں جمع ہونے والے لوگ ' یا کستان زندہ باڈ' کے نعرے لگارہے تھے۔

چودھری رحمت علی باتی آ دمیوں کے ساتھ سجد سے با ہر نکا اتو اندر سکھ دروازے ہے کھڑا تھا '' بھائی مبارک ہو!' اس نے کہا

چودھری رحمت علی نے آگے بڑھ کراہے گلے لگالیا اور کہا'' بھائی! تم کو بھی مبارک ہو۔۔۔۔ پاکستان ہم سب کاوطن ہے۔''

گاؤں کے دوسرے سکھوں نے بھی چو دھری رحمت علی اور باقی مسلمانوں کو مبار کیا ددی۔ چودھری رحمت علی نے کہا" آؤ بھی! بیٹے ہیں!" لوگ چودھری رحمت علی کے ساتھ باہر کی حویلی میں داخل ہوئے جنہیں چاریائیوں پر بیٹے کے لیے جگہ نہلی،ان کے لیے چٹائیاں بچھا دی گئیں۔بعض سکھ قدرے بچھے بچھے نظر آتے تھے لیکن اساعیل کے قہقہوں نے انہیں جلدی ہی سے احساس دلا دیا کہ پیگاؤں وہی ہے اور اس گاؤں کی مفلین اسی طرح رہیں گ

سی نے کہار کے وہری رمضان کہاں ہے؟ اندر کا لئے گیا ''جمن کا سے لے کرآؤمرانیں آتا اس کے بیت کہا تھا۔'' کبھن تکھ نے جواب دیا '' کی آج وہ بیش آنے گا میں نے سے بہت کہا تھا۔'' اسامیل نے پیچا کیا گردائے وہ کی تاریخ کے دروازے پر پہرہ دے رہا ہے وہ کہتا ہے کہا گر آج کسی نے تہارے کھی بین تکر بھی پھینک دیا تو میری ناک کٹ

غلام صید ر بولا'' آج تو سیچھ بانٹنا چاہیے رمضان کے اپنے گھر میں چورگھس جائے تووہ آواز نکا کنےوالانہیں!''

کیچمن سنگھنے کہا''لیکن بھی ! مجھے یقین ہے کہوہ میری خاطر ضروراڑے گا!'' پیراں دنتہ نے کہا''میں اسے لاتا ہوں''

كاكوعيسانى بولا''مين تمهارے ساتھ چلتا ہوں!''

حائے گی!"

کچمن علیے نے جواب دیا ' بھائی ہری علیے کو بھی لے آنا!''

کاکونے جواب دیا''ہری سنگھ گھر پرنہیں ہے خبرنہیں کہاں گیاہے!'' گاؤں کے لڑکوں کو رمضان سے کم دلچین نہیں تھی چنانچے پیراں دنتہ اور کا کو کے ساتھ چندلڑ کے بھی چل پڑے۔

ایک لڑے نے حویلی کے بھا تک کے بیاس پٹاندہ چلایا تو اساعیل نے کہا'' بھی! دیکھو پٹانے مت چلاؤپودھری رمضان پر ایٹائن ہوریا ہوگا!''

اندرسکے کے جات ہوا کا شکر ہے کہ ہمارے طلع میں کوئی فساونہیں ہوا سارہ کے اس اونہیں ہوا سارہ کے جات کے جات کی جا سارہے کہ چنا دین ہے اس کی حالت بہت بری ہے چواہی است علی! آپ نے سلیم کی گئی جان کی ہے آپ کو جاتے تھا کے جب تک وہاں نساوہ ہوا ہیں ساوہ ہواں نساوہ ہوا ہیں ساوہ ہواں نساوہ ہو

یباں لے آتے! چودھری رحمت کی سے آباد کی میں جو دیا ہے مخصیل اجنالہ میں نساد کا کوئی خطرہ نہیں چرجی اگر کوئی خطرہ ہوا تو ہم انہیں لے آئیں گے!"

سائیں اللہ رکھانے کہا''چودھری جی بھگت رام کالڑکا رام لال لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ ہما راضلع یا کستان ہے نکل کر ہندوستان چلا جائے گا!''

کھنت رام بولا'' بھی کہنے سے کیا ہوتا ہے سلیم بھی کہا کرتا تھا کہ سارا پنجاب پاکستان کو ملے گالیکن انگریز نے کئی ضلع ہندوستان کو دے دیے لیکن اب تو بیہ جھٹڑا ہی ختم ہو چکا ہے اب وائسرائے اپنافیصلہ کیسے بدل سکتا ہے۔''

بیلاسکھنے کہا''چودھری جی ہمیں او بیخوش ہے، پاکستان کی سر کارسلیم کوکوئی بڑا

عہدہ دے گی سیم کہا کرتا ہے کہ میں سب سے پہلے اس گاؤں میں سکول اور جہنال کھلواؤں گااور کپی گلیاں بنواؤں گا!"
کھلواؤں گااور کپی گلیاں بنواؤں گا!"
کچھن سنگھ نے کہا" یارسکول سنے نہ سنے، کپی گلیاں ضرور بننی چاچئیں، برسات میں میر سے قویاؤں گل جاتے ہیں"

رحت علی نے کہا نبھال الے اپنی تحقوری رمضان کو لے آئے اورا سامیل نے محمد کا!"
محمور ی درییں کا کواور پیراں دنتہ جو دھری رمضان کو لے آئے اورا سامیل نے پرانے وقتوں کی آئی مشروع کر دیں رمضان کو یا تھا ''یا آگا ما کہل دنیا بدل گئی کی مضان کو یا دلیا کرو گے!''
لیکن تم ند بدلے اپنی شروع کی رمضان کو یا دلیا کرو گے!''
افضل او الم کہاں جانے گا آدادہ ہے جو دھری ؟ "

"یارایر حالی بی رو کا گیا اسیا دو والی اسیا دو این ایک دومرے سے دور نہیں اساعیل نے کہا "فکر نہ کروچو دومری ماری نبریں ایک دومرے سے دور نہیں

شیر سنگھ نے گفتگو کا موضوع بدلنے کی ضرورت محسوں کرتے ہوئے سلیم سے
کہا''سلیم بھی! میں بیما نتا ہوں کہا ک ضلع کے مسلمانوں نے اب تک بہت حوصلے
سے کام لیا ہے لیکن بچی بات بیہ ہے کہ ابھی تک ہمارے گاؤں میں بھی ایسے آدی
ہیں جن کا بید خیال ہے کہ مسلمان صرف پندرہ تاریخ کا انتظار کر رہے ہیں اور
پاکستان بنتے ہی وہ سکھوں پر جملہ کردیں گے!"

سلیم نے جواب دیا چچا! آج رات کے بارہ بجے تک امن کی ذمہ داری انگریز پر

تھی لیکن اب اس ضلع کے سکھوں کی حفاظت کی ذمہ داریا کستان کی حکومت پر ہے اور مسلمان رہے بچھتے ہیں کہ اگر فساد ہواتو پاکستان بدنام ہوگا پھرا باتو آپ کو بیر خیال بھی نہیں کرنا چاہیے کہ مسلمان فساد کریں گے اگر اس ضلع کے مسلمانوں کی نیت خراب ہوتی تو اب تک سکھوں کے دروازوں پر پہرے کیوں دیتے۔ ہیں سجھتا ہوں کہ آج ہے بعد اگر ہندو متات کی حکومت نے خود شر ارت نہ کی تو ضلع امر سامر ہوں کہ آج کے بعد اگر ہندو متات کی حکومت نے خود شر ارت نہ کی تو ضلع امر سامر ہیں بھی امن ہوجا ہے گا۔

شیر سکھ ان کہا '' بھی ایکھی اسلی دیے ہو میں او جانتا ہوں میں او ان بھائیوں کوسلی دلانا جا ہتا ہوں جو اب کا کے بریشان میں بیرا واسطانو افضل کے ساتھ ہے اگر افضل یا کستان بند پر اور اور اور اسلی کی خون ہوں آئ ترین اور ابنا کے گھر میں جراغ جلائے ہیں ، جاؤ جا کر جارئے میں جراغ دی جو ابنا جلا دی ہیں ہیں جا

سليم نے كہا " بچا! آپ فكرندكري دوجاردن ميں سبكواطمينان موجائے گا"

## \*\*\*

16 اگست کے دن سلیم اور مجید شہر گئے ہوئے تھے ان کی غیر حاضری میں تھا نیدار چند سپاہیوں کے ساتھ گاؤں میں آیا اوراس نے سلیم کے دا داسے کہا" آپ کے خلاف شکامیت موصول ہوئی ہے کہ آپ علاقے میں نساد کرانے کا ارا دہ رکھتے ہیں جانتا ہوں کہ بات غلط ہے تا ہم افسروں نے تھم دیا ہے کہ جب تک حالات ہیں جیں جانتا ہوں کہ بات غلط ہے تا ہم افسروں نے تھم دیا ہے کہ جب تک حالات

بالکلٹھیکٹہیں ہوجاتے ،آپانی ہندوقیں جارے پاس جمع کرا دیں ۔'' سلیم کا دا دا اس بات کے لیے تیارنہ تھا کیکن تھانے دارنے کہا' ' اگر آپ خوشی ہے ہندوقیں جمع کرا دیں آؤسکھوں اور ہندوؤں کوآپ کی نیک نیتی پر اور زیا دہ یقین ہوجائے گاورنہ پولیس آپ کومجبور کرے گی اور ہندواور سکھ بھی آپ کی نبیت پرشبہ ریں گے۔'' چو دھری رہت علی نے قدرے ہیں و پیش سے بعد انصل اور غلام حیدر کومشورہ دیا کہ وہ اپنی بندوفیں تفانیدارے حوالے کر دیں چودھری رہے علی کے بھائی نورمجہ کے کھر میں بھی ایک بندوق تی اوروہ بھی تھانیدار لے چین ل جب یولیس و ایران کاریخ کوری تی او رائے میں زمین سلیم اور مجیدل کئے ۔ سب انسپٹر کے اشار کے پر انہوں نے اپنے کوئر کے روک کیے ، وہ ایک ہی نگاہ میں این ہندوقیں پیچان چکے تھے کے

مجید کی کمر میں پہتول دیکھ کرتھانیدارنے کہا۔"صوبے دارصاحب امیں آپ کے گاؤں ہے ہندوقیں لے آیا ہوں۔آپ کے لیے بیہ ہم ہوگا ، کہ جب تک آپ چھٹی پر ہیں اپنا پہتول ہمارے باس جمع کرا دیں!"

مجید نے ترشروئی سے جواب دیا۔ ''میں اپنے پستول کی حفاظت کر سکتا ہوں!''تھانیدارنے کہا۔''لیکن ہمیں سیحکم ملاہے کہ جولوگ سی سرکاری ڈیوٹی پر نہ ہوں،ان کے ہتھیار جمع کر لیے جائیں!'' مجید نے جواب دیا۔"لیکن ابھی تک فوج شاید بولیس کے تکم سے آزاد ہے۔""لیکن آپ چھٹی پر ہیں!"

'' میں پاکستانی فوج میں ہوں اور بیضلع بھی شاید پاکستان میں ہے۔تھانیدار صاحب! آپ کے رائے میں ایک اور گاؤں بھی تھا۔ آپ ہماری ہندوقیں تو لے آئے کیکن وہاں کیوں نہیں گئے جا گراآپ کو جلوم نہیں آٹ کو بتا دیتا ہوں کہ سیٹھ رام چند کے گھر میں دو ہندوقیں ہیں اور کیپٹن بلونٹ بھے بھی میری طرح چھٹی ر آیا ہوا ہے۔ اس کے پاس ایک راتفل الیک شارے کن اورا بیک رایوالور ہے۔ اگر تلاشی لینے کی ہمت کروٹو شایدان کے کھروں سے اور بھی بہت چھنکل آئے۔' تفانے دارے کیا ہے کہ جا دے متعلق غلاثی ہوئی ہے۔ گرافسروں کا تھم ہوتا تو ہم ان کے ساتھ بھی کوئی تھا ہت نے کر تیج کین انٹروں کی یا لیسی ہیہ ہے کہ مسلمانوں کورضا کارانہ طور پراپنا اسلحہ جمع کرانے کے لیے کہا جائے کیکن ہندوؤں اورسکھوں کو پریشان نہ کیا جائے۔اگر ایسا کیا گیا تو وہ بیمحسوں کریں گے۔کہ یا کستان گورنمنٹ کی نبیت ان کے متعلق ٹھیک نہیں ۔ آپ فوج ہیں ، آپ اپنا پستول لےجائیں کیکن اگر آپ جمع کرادیتے تو اچھاہو تا۔''

اگر مجھے جمع کرانے کی ضرورت پیش آئی تو بھی میں اپنی رجمنٹ کو پولیس پرتر جیح دونگا!''

"اچھا آپ کی مرضی!"

مجید نے سوال کیا۔ 'نیہ بندوقیں ہمیں کب واپس ملیں گی؟''

تفانیدارنے جواب دیا۔''جبانسروں کا تھم ہوگا۔'' راستے میں سلیم مجید ہے کہہ رہا تھا۔''مجید میں بہت پر بیثان ہوں۔کل مسلمان تھانیدار ہمارے علاقے سے تبدیل کر دیا گیا ہے اور سکھ حوال دارنے اس سے حارج لیا ہے۔ مجھے ریبھی پیتہ چلاہے کہ تھانے داراس علاقے میں ا کالی ول کا جتھہ دار بھی ہے۔ کل یا پرسول باؤنڈ رہی کمیشن کے فیصلے کا اعلان ہونے والا ہے۔ انہوں نے اپنی بندوقیں پولیس کے حوالے کرنے میں بروی فلطی ہے۔ " دو دن کے بعد شلع گوروا بیورے وہ سلمان جنہوں نے بیدرہ اگست کے دن ا پنے مکا نول پر پاکتان کے جننے بے برائے تھے۔ انتان جانی ، پریثانی اور فطراب ي مالف في المدوم المعلمة في تهريج تفي الما الموكا؟" ریڈیو پر با ونڈری میشن کا قصار عنایا جا پکا تھا۔ سکے اور داس بوریا کستان سے چھین کر ہندوستان کو دیا جا چکا تھا <del>اور اس فیصلہ کے</del> بعد چند گھنٹوں کے اندر اندر

#### \*\*\*\*

پولیس کے تمام مسلمان ملازم غیر <sup>سل</sup>ے کیے جا<u>سکے تھے</u>۔

باؤنڈری کمیشن کا اعلان مسلمانوں کے ہوش وحواس پر بجلی بن کرگرا۔ بالخصوص صلع گورداسپور کے مسلمان جنہوں نے ریڈ یو پر بیاعلان سنا، اپنے کانوں پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ دورا فنا دہ دیہات کے لوگ اسے ایک دلچسپ افواہ سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے۔ "بیٹیں ہوسکتا۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ بیناممکن ہے۔ "وہ

اینے سکھ ریٹے وسیوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔'' بھائیو! یہ بات غلط ہے۔ ریڈ بونے جھوٹ کہا ہوگا۔" اعلان سے اگلے دن سلیم اپنے مکان کے ایک کمرے میں بیٹیا ہوا تھا۔رات بھر کی ہے چینی اور بیداری سے اس کی آٹکھیں سرخ ہور ہی تھیں۔اس کی ماں کمرے میں آئی اور مغموم کھیج میں بولی۔ ' نبیٹا! سیچھ کھالو۔تم نے شام كوبحى بيخيين كمايا تفاس الماليات "امي! مجھ جھوک ٿيل \_" مال نے ایجے چیرے پرایٹ مغموم سکراہے لاتے ہوئے کہا۔ 'بیٹا!تم کہتے تے کہ اجنالہ کی تھیل اور جمال صلح دونوں یا کتاب میں آئیں کے تنہارے اباب بھی یمی کہتے تھے، ڈاکٹر شوکت کا آھی ہی خیال تھا ۔وہ کہتے تھے حد بندی ہے بعد اس ہوجائے گااور ایکے مینے کے میلے عقیدہ ڈوٹا کرتمہاری شادی کی تا رہے مقرر کریں گے لیکن اب مجید کہتاہے کہ کھ فساد سے بازنہیں آئیں گے ۔ بیٹا اب کیا ہو گا؟ وہ ہماری بندوقیں بھی لے گئے ہیں کل تمہارے ابا جان آنے والے تھے، وہ بھی نہیں آئے۔شاید آج آجا ئیں۔گاڑی تو آگئی ہوگی؟'' سلیم نے جواب دیا۔''امی گا ژبیاں بند ہوگئی ہیں؟''

''بیٹاوہ نہآ سکتے تو تارضرور دیتے''

''امی!اب تاریحی نہیں آسکتے!''

مجید بھا گتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔''سلیم آؤ!''اس نے بھرائی ہوئی آواز

میں کیا۔

سلیم اچا نک اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سلیم کی ماں نے بدحواس ہوکر بوچھا۔ ''بیٹا! کیا '' پچھٹیں جا جی جی اسلیم کوایک آ دمی بلاتا ہے!'' سلیم مجید کے ساتھ باہرنگل آیا۔ماں نے پھر کہا۔" تھہرو بیٹا مجھے بتا کرجاؤ۔" سليم ركاليكن مجيدان كاباز و پكز كر تجينجنا اموالا ير الحاكيا -با ہری حویلی میں افغال کھوڑوں پرزینیں ڈال رہا تھا ۔ لیم کواس سے چرے پر مجى يريشاني كي الأطراب أن في كها و مجيد خداك ليابات ب؟" مجید نے ادھ دھر دیکھ کر جواب دیا۔ ''سلیم عہت بری خبر ہے۔ تایا جان نو جی ٹرک سے از کر کا وُں کی لرف آ رہے تھے کہ البین کے تربیب تھے کہ ان پر ملد کر دیا۔ان کی جان فی کی ہے اس دو بہت بری اس رخی ہوتے ہیں۔ انہیں ہیتال پہنچادیا گیاہے۔'' ''جہیں کس نے بتایا؟'' ' فجو پہلوان خبر لایا ہے۔''

''بحو پہلوان جرلاما ہے۔'' افضل دو گھوڑوں پر زین ڈال چکا تھا اور تیسرے کولگام دے رہا تھا۔ سلیم نے جلدی ہے آگے بڑھ کرایک گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ مجید نے دوسرے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا۔'' چچا خدا کے لیےتم یہیں تھہرو! میں اور سلیم فجو کوساتھ لے کرجاتے ہیں اوراس کے ہاتھ اطلاع بھیج دیں گے۔ ہمارے گاؤں پرکسی وقت بھی حملہ ہوسکتا ہے۔ آپ کا یہاں رہنا ضروری ہے۔ یہ لیجئے میر ایستول ، میری الماری میں پیچاس اور گولیاں بھی پڑی ہوئی ہیں۔ضرورت پڑی تو امی آپ گولیاں نکال دیں گی۔آپ گاؤں کے تمام لوگوں کواکٹھا کریں!"

افضل نے معمول کہجے میں کہا۔''اچھا بھئ میں نہیں جا تالیکن فبو کوجلدیوا پس بہج دینا۔''

مبحدے قریب جامن کے درخت کے بیٹے وہت کی اورا سامیل ، فرو کے ساتھ باتیں کررے تھے ۔ افسال نے کہا۔'' فجو بھی ! تم ان کے ساتھ جا وَاوروالیس آ کر بہت اطلاع دوائی ۔ تبدیل کے بدیدہ بولا کہا وہ بھے ضرور جانے دو!'' افسال نے جوائے دیا گئی ہور جانے کی دعاوں افسال نے جوائے دیا گئی ہور جائیں ۔ جمارے گاوں کی ضرورت ہے۔ سیٹھ را جی تھی ہور جائیں ۔ ہمارے گاوں سے بھی چند سکھ وہاں چلے گئے ہیں ۔ شیر سکھ بیر سے ساتھ وعدہ کرے کے گیا تھا کہ اگر انہوں نے کسی شرارت کا ارادہ گیا تو وہ ہمیں فوراً اطلاع دے گالیکن وہ ابھی تک نہیں آیا۔

# \*\*\*\*

مہندر سکھے کے گاؤں کے اسی باغ میں جہاں چند ہفتے قبل علاقے کے سرکر دہ لوگوں نے تقریریں کی تھیں، پھر ایک جلسہ ہور ہاتھا۔ کریا نوں اور برچھیوں سے سلح ایک ہزار کے قریب سکھ درختوں کی چھاؤں میں بیٹھے سیٹھ رام چندر کی تقریرین رہے

تنے۔آٹھ دی آ دمیوں کے ہاتھ میں ہندوقیں اور رائفلیں بھی تھیں۔مہندر سنگھ آم کے درخت کے ساتھ ٹیک لگائے ایک طرف کھڑا تھا۔ سیٹھ رام چندتقر ریکر رہاتھا:۔ ''میرے سکھ بھائیو!تم پنجاب کے شیر ہو ۔گروگو بند سنگھ کے نام کو دھبہ نہ لگا نا۔ تمہیں اس بات پرخوش نہیں ہوتا جا ہے کہ پنجاب کے چند ضلعتم کومل گئے ہیں۔ میرے بھائیو!مسلمانوں کا پاکستان بن گیا ہے کیکن تنہارا خالصتان ابھی تک نہیں بنا \_ کانگرس نے اس صوبے کے چند ضلعتم کو لے دیے بیں ۔ اب اس علاقے کو خالصتان بنانا تمہارا کام ہے اورا سے تمہاری کریا میں ہی خالصتان بناسکتی ہیں ہم جس وفت كالنظام كرريج تضاوه أكما يجيم تنهيل الك تك ينجنا باورا عك تك الله المنتي المراق في المال الموال ال وفت تمہاری پیٹے میں چرا گونیاں کے اور گارنے کے کراب تک مسلمان تمہارا دشمن چلا آتا ہے،اگرمسلمان مشرقی پنجاب میں ٹک گیا تویا در کھوسارا پنجاب تو کیاتم اس حصے کو بھی خالصتان نہیں بناسکو کے جو تمہیں مل گیا ہے۔تمہارے لیڈر ماسٹر تا راسکھے نے کہاہے کہ سکھ خیبر پر اپنا حجنڈ ا گا ژکر دم لیں گے۔جس قوم کالیڈر بہا درہوءو ہقو م بز دل نہیں ہوسکتی۔

مسلمانوں نے پاکستان مانگا تھا، ان کاپاکستان بن گیا ہے اس کیے آئیں وہاں بھیج دو۔ جب مشرقی پنجاب سے ساٹھ سترلا کھ سلمان وہاں پہنچیں گے تو پاکستان کو ہوئی آجائے گا۔ بہا درو ابہ درو اب پولیس تمہاری ہے، نوج تمہاری ہوگا۔ اگرتم ہے، حکومت تمہاری ہے کیکن جو کام تمہارے ذھے ہے، وہ تم ہی کوکرنا ہوگا۔ اگرتم

نے حملہ نہ کیا تو کوئی اور جھے رحمت علیٰ کے گھر سے ڈولیاں لے جائے گا اورتم منہ دیکھتے رہ جاؤگے!"

اس کے بعد جرن سنگھ نے تقریر کی:۔

''گرو کے سکھو! جتھیدار نے وعدہ کیا تھا کہوہ دیں ہجے سے پہلے یہاں پہنچ جائے گااوراب گیارہ بجنے والے بیل کے حالا خیال تھا کے جمیں پٹیالہ کے جوانوں ضرورت پڑے گی لیکن آب بیہاں استے آ دمی جمع ہو گئے ہیں کہ رحمت علی کے گاؤں ے مسلمانوں کی ایک ایک بول جی بمشکل ہر سے صے آئے گی کہ ہمارے پاس بندو قیں بھی کافی ہوگئی ہیں۔ان کی بندو قیس میں لئے دو دن پہلے طبط کرا دی تھیں۔ ہمیں اس ہے بہتر ہو تا تا ہے گا۔ جت علی اوراش کے بھائیوں اورائوکوں کا اس علاتے کے مسلمانوں پر بہت اور سے آلا میں مارے ادوں کا پیدیل کیا تووہ چند گھنٹوں میں ہزاروں مسلمانوں کوا کٹھا کرلیں گےلیکن اگر ہم مسلمانوں سے ہو شیار ہونے سے پہلے بد گاؤں نتح کرلیں تو اس علاقے کے مسلمانوں کی کمر ٹوٹ جائے گی۔میرے خیال میں ہمیں جتھیدار کاا نتظار نہیں کرنا جا ہے ممکن ہے کہوہ دوسرے گاؤں پر حملہ کر چکے ہوں۔''

ایک سکھنے کہا۔''اس گاؤں میں بھی مسلمانوں کے آٹھ دیں گھر ہیں ، پہلے انہیں صاف کیوں نہ کرلیا جائے۔''

رام چند نے اٹھ کرجواب دیا۔ "سر دار جی! بینو ہمارے گھڑے کی محصلیاں ہیں۔ بیکہاں جائیں گے؟ لیکن پہلے آپ کورحمت علی کے گاؤں پرحملہ کرنا چاہے ورندوہ خبر ہوجا کیں گے!''

ایک اورسکھنے کہا۔'' دیکھو بھئ! ہم مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں کیکن اپنے سکھ بھائیوں کے ساتھ بہیں لڑیں گے۔رحمت علی کے گاؤں کے کئی سکھ مسلمانوں کےطرف دار ہیں۔ہمیں حملہ کرنے سے پہلے ان کاارا دہ معلوم کر لینا

چاہیے۔" بری علی اور ان اور کیا۔" ہارے گاؤں کے لیاں کو جود ہیں اور جب آپ جملہ کریں گے تو جا ہے گاؤں کے باقی سکھ بھی آپ کا کما تھ دیں گے۔ ہمیں صرف اندر تکھاوران کے کھرے دوسرے آدامیوں سے خطر ہ تفاسواس کاعلاج بھی ہم نے کر کیا ہے الدر تھے کے دوائے سے ہارے ساتھ بیل شیر سکے کوہم نے شراب کی دو بوتلیں کیا دی میں اور والی وقت رائے چند کی بینطک کے باس ورخت کے پنچے بے سدھ ری<sup>ہ</sup> اہوا ہے۔اندر سنگھاب لاٹھی کے سہارے کے بغیر چل بھی نہیں سکتا۔اب رہ گیا شیر سنگھ کالڑ کا۔اول تو وہ اپنے چچوں کے خلاف مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے گااوراگرو ہباز نہ آیا ،تو ہم بیمجھیں گے کہمسلمانوں کی طرح وہ بھی پنتھ کا ڈٹمن ہے لیکن مجھے یقین ہے کہوہ وقت پر ہمارا ساتھ دے گا۔ہمارے گاؤں کے

مسلمانوں پر دھاوابو لنے کے لیے آپ کواس سے بہتر موقع نہیں ملے گا۔وہ کل سے بیخبرسن کررورہے ہیں کہ گور داسپور ہندوستان میں چلا گیا ہے۔ آج انہیں اپناہوش

خہیں کیکن کل تک شاید دوسرے گاؤں کے مسلمان وہاں آجا ئیں ہم نے بیڈو سن لیا کیلی اکبربری طرح زخمی ہواہے!"

رام چند نے اٹھ کر کہا۔''سر دارو! میں بیرچا تا ہوں کہ جو پچھو ہاں سے ملے وہ سب آپ کے حصے میں آئے۔اب جلدی کروورنہ کل تک دوسرے جھے پہنچ گئے تو وہ آپ سے حصہ مائٹیں گے۔رحمت علی کے گھر میںصرف دولت ہی نہیں اور بھی بہت کچھہے۔جارےعلاقے کی چیزیں جارےعلاقے میں ہی وُنی حا<sup>م</sup>ئیں!'' مہندر علی احیا تک آگے بر حما اور لوگوں کے درمیان کھڑ اہو کر چلایا: \_ ''میرے پر رکواور جھائیو! آج تم بہت بڑا فیصلہ کررے ہوگیں تم سے بیٹیں کہوں گا کہ نیپار واوروہ نہ کرد اگرتم حملے کا آرادہ کر چکے ہوتے میں تمہارا راستہیں روکوں گالیکن میری مات مروز خوا است مروز خوا ا رام چند کے بیان کا دولت کا استان کیا اور پولا ۔ 'نہیں ، اب با تو ں کا وقت نہیں ہمیں بہت دیر ہوتی ہے۔ بم والی الرقباری النبی کی ایس کے بولوست فضاتھوڑی دریے کیے''ست سری اکال'کے نعروں سے گونج آتھی۔ مہندر سکھے نے ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا۔'' بھائیو اِشہیں گر دگر نتھ کی تتم \_میری

فضاتھوڑی دیر کے لیے "ست ہری اکال" کے نعروں سے گوئے اٹھی۔
مہندر سکھ نے ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا۔ "بھائیو! شہیں گر دگر نقد کی قتم میری
بات سن کرجاؤ۔ اگر میں کوئی غلط بات کہوں آؤ جو جی چاہے مجھے سزا دینا۔ میں نے
تین مہینے تمہارے گھروں پرمسلمانوں سے پہرہ دلوایا ہے، میں تمہارا ڈٹمن نہیں اور
اگر میں تمہارا ڈٹمن ہوں آؤ سیٹھ رام چند تمہارا دوست نہیں ہوسکتا۔ بھائیو! میری بات
سن لو۔ اس کے بعد اگر تمہارا یہی فیصلہ ہوا تو مسلمانوں پرحملہ کرنے کے لیے میں
سب سے آگے جاؤں گا!"

جولوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے،وہ بیٹھ گئے اور جوشورمیا رہے تھے،وہ آہستہ ہ ہستہ خاموش ہو گئے اور مہندر سنگھ اطمینان سے تقریر کرنے لگا:۔ ''گردے سکھو! آج تکتم نے بیٹہیں سوجا کہ سلمانوں کوپا کستان مل گیا ہے اور ہندوؤں کو ہندوستان مل گیا ہے لیکن شہیں کیاملا ہے؟ تم نے میری ہات بھی نہیں سیٰ لیکن وہ دن دورنیں جب تم سب کمیری طرح سوچو گئے۔ ہندوؤں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہندوستان کو تقسیم ہیں ہونے دیں گے لیکن انہوں نے تقسیم منظور کر لی۔ نہ صرف ہندوستان کی تقلیم ہیں ہو کے دیں کے لیکن انہوں کے تقلیم منظور کر لى \_ نصرف مندوستان في تقيم لك أنبول في مناب كودوحسوس مي تقيم كرواليا \_ ایک حصه مسلمان کے بات جلا کیا ہے اور دوسرا حصہ ہندہ تھی کا فائدہ تھا۔ اس صورت میں سکے اور مسلمان دونوں معمود کے خلام ہو جاتے مسلمان ہوشیار تھے، انہوں نے اپنا حصہ لے لیا۔ وا بگورو کے لیےسوچو! پنجاب میں جومسلمانوں کا حصہ تھا،وہ مسلمان لے گئے ہیں کیکن جو تمہارا حصہ تھا ، وہ کہاں گیا ؟ مجھے جواب دو! خاموش کیوں ہو گئے ا تنهارے یاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں سیٹھ رام چند کواس سوال کوجواب معلوم ہے کیکن وہ تمہیں بتائے گانہیں۔کوئی ہندو تمہیں اس بات کاجواب نہیں دے گا۔ کیونکه پنجاب میں جوتمہارا حصہ تھا ، وہ ہندوستان کا ہندووصول کر چکا ہے۔اب وہ نہیں جا ہتا کتم اس ہے اپنا حصہ مانگو، اس لیے سیٹھ رام چند جا ہتا ہے کتمہیں اس

طرف توجہ ہی نہ کرنے دی جائے۔وہ حمہیں مشورہ دیتا ہے کہتم پہلےمشر تی پنجاب

میں مسلمانوں کوئل کرو ۔ پھر یا کتان پر حملہ کر کے اٹک کا رخ کرو ، پھر تہمیں خالصتان مل جائے گالیکن میں پوچھتا ہوں کہ پنجاب کی تقسیم کے بعد جوضلع پاکتان سے ملیحدہ ہوئے ہیں وہ ہمارے ہیں یا ہندوؤں کے؟''

''ہمارے ہیں!''چند سکھوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ '' بھائیو! تم ٹھیک کہتے ہو کرتی جار نے ضلع ہیں ، بید ہمار اخالصتان ہے ،اس میں جولوگ بستے ہیں ، وہ ہاری رعایا ہے۔ہم اپنی رعایا کے ساتھ جوسلوک مناسب مستجھیں کے کریں گے کیکن جندو ہمیں ہے شورہ کیوں دیتا ہے کہ ہم مسلما نوں کوتل كري بياس كيكه بم ملانون كي ساتورواني شروع كردي أو بندو آرام سے مشرتى بنجاب مضم رفيا في كالمعائد الرثم مسلمانون يحسا تعارنا حابة موتو میں تنہیں نہیں رو گزا لیکن پہلے ہندو سے بیٹالیم کروا اور پنجاب کا بیہ حصہ تمہارا خالصتان ہےاور ہندوکوا*س برحکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ۔ کانگری کے ایڈ*روں ہے کہو کہ پہلے وہ خالصتان کا اعلان کر دیں ، پھر ہم مسلمانوں سے نیٹ لیس گے۔ اگرمسلمان سکھوں کو یا کستان ہے مارکر نکالے گا نو ہم انہیں خالصتان ہے مارکر نکال دیں گے ۔اگر وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو ہم بھی خالصتان میں

مسلمانوں کے ساتھا چھاسلوک کریں گے!" چرن سکھے نے کہا۔" بھائیو! بیمسلمانوں کاطرف دار ہے۔اس کی ہاتیں مت سنو۔"

مہتدرنے کہا۔' دسر دار جی! میں مسلمانوں کاطرف دارنہیں لیکن میں ہندوؤں

کے ساتھ میں تھلونانہیں بنیا جا ہتا۔ ہندوکوشروع سے خیال تھا کہ کہیں ہم یا کستان کی طرح خالصتان نہ بنالیں۔اس کیےاس نے بڑی ہوشیاری سے جمیں مسلمانوں کے ساتھ لڑا دیا اور ہماری توجہ خالصتان ہے ہٹا دی۔ہمارے لیڈروں نے خالصتان کا نعرہ لگایالیکن جب وقت آیا تو ہندوستان کی تقسیم کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ مل کے اور خالصتان کے لیے کوشش کرنے کی بچائے ہم نے ان لوگوں کا ساتھ دیا جوسارے ہندوستان کو پی جا گیر بچھتے تھے۔ بھائیو! آج ہندوشہیں شرقی پنجاب کے مسلمانوں ہے ہے گا ،کل تمہاری بیشے تھونک کر کے گا کہ آئے بر حواور یا کتال پر پائے اول دو۔ اگر ہم یا کستان سے پچھ علاقہ لے بھی لیں بڑھی وہ شرقی ہنجا ہے گی طرح اسے ہندو نتان میں شامل کر لے گااورا کر ہم ماریں جا کیں تو بھی وہ خواں ہوگا کہ خالصتان سے جان چھوٹی۔ وہ چاہتاہے کہ یا کستان پھر ہندوستان میں شامل ہوجائے کیکن وہ خودلڑنے کی بجائے منہیں قربانی کے بکرے بنانا جا ہتا ہے۔آج بھی بیحال ہے کہ مہاتما گاندھی اور کانگرس کے دوسرے ایڈر یا کشان اور باقی دنیا کے سامنے سچا ہونے کے لیے مسلمانوں کی دوئتی کا دم بھرتنے ہیں اورسکھوں کو در پر دہمسلمانوں کے ساتھ لڑایا جا

رہاہے۔ میں مانتا ہوں کہتم مشرقی پنجاب سے مسلمانوں کو نکال دو گے ۔ تم اپنے ان پڑوسیو کے گھر جلا دو گے جن کوتم نے گر نتھ اور گائے پر ہاتھ رکھ کر دوئتی کا یقین دلایا تھا۔ جو ہندوق ہندوخو ذہیں چلاسکتاوہ اس نے تمہارے کندھے پر رکھ دی ہے لیکن تم

نے ان سکھوں کے متعلق بھی سوچاہے جو پاکستان میں آبا د ہیں؟ کیا یہ مسلمان جن کو تم یہاں سے نکالوگے، یا کستان پہنچ کرسکصوں کونہ نکالیں گے؟'' ایک سکھنے اٹھ کر کہا۔'' ہم کسی مسلمان کو چے کرنہیں جانے دیں گے اوراس کے بعد پاکستان کے سکھوں کی حفاظت کے لیے ہم وہاں پہنچیں گے!'' سکھ شور مجانے لگے۔ می وہاں پہنچیل کے میں وہاں پہنچیں کے ست سرى ا كال ، و ا مگورو چى كاخالصه ..... و ا مگورو چى كى تخ \_ ي مهندر چلایا یه میمائیو! مین تنها را راستدمین رو کتا کیکن میری بات تو سن لو بهم آپس میں بیٹے ہیں۔ یہاں کونی مسلمان ہیں۔ سلوا جب ماسر تار سکھنے امرتسر میں نسا دکروایا تھا تو بہت ہے ہوری تیاری کے ساتھ مسلما نون پیملی تھا۔امرتسر میں بم خوب تیار منے ، ماسرتا را الحرکا خیال تھا کیا ہوا گیا گیا ہور پین جا ئیں کیکن اس کا نتیجہ کیا لکلا؟ پنجاب میں جو ہما را دید بہ تھاو ہ بھی جاتا رہا۔اب ہندو ہمیں سیسلی دے رہے ہیں کہ بولیس ، فوج اور ریاستوں کے سیا ہی مد د کریں گے کیکن بیسو چنے کی بات ہے کہا گر ہم شرقی پنجاب میں بھی فوج اور پوکیس کی مدد کے بغیر نہتے مسلمانوں کوتل نہیں کر سکتے نو ہم پا کستان پر کیسے حملہ کرسکیں گے؟ اورا گر یا کشتان برحمله کرنے کے لیے ہندوستان کی فوج ہمارا ساتھ دے گی تو بیا یک با قاعدہ جنگ ہوگی۔ہندوستان اور پا کستان کی جنگ۔ہندوا گر کامیاب ہوگا تو وہ اپنا اکھنڈ ہندوستان بنا لے گالیکن اس جنگ میں سکھوں کی ساری طافت صرف ہوجائے گی اورتم میں ہندو سے خالصتان کا مطالبہ کرنے کی ہمت نہ ہوگی ۔وہ خالصتان کوا کھنڈ

بھارت کے راستے میں آخری کا نٹا سمجھ کرمسل ڈالے گا اور اگر ہندونے بید یکھا کہ اس نے پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے میں غلطی کی ہے تو وہ فوراً صلح کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے گا اور جنگ کی تمام ذمہ داری پرسکھوں پر تھوپ دے گا۔

بھائیو! مبھی تم میری بات یا دکروگے۔اگرمسلمان کی فتح ہوئی تو بھی ہم مارے جائیں گے۔وہ ہم ہے شرقی پنجاب کے ایک ایک بچے کا انقام لے گا اور اگر ہندو ى فتح مولَى تو بھى وہ تہارا خالصتان بھى نہيں بننے دے گا۔ آئ اس كى نوج اور پولیس مسلما نوں کوٹل کرنے کے لیے تہدیں این راعلیں دے رہی ہے ، کل جب تم خالصتان کانا مرو کے تو یہی نوج اور پولیس تنہار کے لیے جھکٹیاں کے کرآئے گے۔ آج ہندوا نے مطالب کے لیے بارٹر ال استکھرے گلے میں بھولوں سے ہارڈ ال رہا ہے، کل تم دیکھو کے کہ بھی ہندوا کے جیل کی کوٹھری میں طونس دے گا۔ اس وقت تم میں بغاوت کی ہمت نہ ہو گی۔تم صرف مسلمانوں سے ساتھ مل کرخالصتان بنا سکتے تضیکن بیہ ہندو کی کامیا بی ہے کہاں نے ایک طرف تمہارے خالصتان پر قبضہ کرلیا ہےاور دوسری طرف متہیں مسلمانوں کے ساتھ لڑابھی دیا ہے۔

" بھائیو! بہادر کسی کے احسان کا بدلہ اس طرح نہیں دیا کرتے۔ آئی تم جن لوگوں پر جملہ کرنا چاہتے ہو، انہوں نے دن رات ہمارے گھروں پر پہرہ دیا ہے۔ انہوں نے ہماری ماؤں اور بہنوں کواپنی مائیں اور بہنیں سمجھاہے، چوہدری رحمت علی انہوں نے ہماری ماؤں اور بہنوں کواپنی مائیں اور بہنیں سمجھاہے، چوہدری رحمت علی کے خاندان نے کسی مسلمان کواس علاقے میں شرارت نہیں کرنے دی۔ جس دن بید اعلان ہوا تھا کہ گورد اسپور یا کستان کودے دیا گیا ہے۔ ہمیں ڈرتھا کہ مسلمان اپ

وعدوں ہے پھر جائیں گے کیکن و ہ اپنے وعدے پر قائم رہے۔آج بیشلع ہمیںمل گیاہے، آج ہمیں بیٹا بت کرنا ہے کہ سکھ نیکی کابدلہ برائی سے ہیں دیتے۔اگرتم بیہ نہیں جا ہے کہوہ یہاں رہیں تو انہیں یہاں ہے نکل جانے کاوقع دو۔ بیوہی باغ ہے جہاں امن تمیٹی کا جلسہ ہوا کرنا تھا۔ جہاں سردار جرن سکھے نے گرنتھ اور سیٹھ رام چند نے گائے پر ہاتھ رکھ کرحلف اٹھا کے تھے اپنے وعدوں کو یا دکرواورتم ان پرحملہ کرنا چاہتے ہو، تو چندون گھیر جاؤ اور بیمعلوم کرلو کہ پاکستان کے مسلمان مغربی پنجاب میں مارے مکھ بھائیوں سے کیاسلوک کرتے ہیں۔ ا برن کو بیات می ایک آن ای این کا نبیار دون کر سکتے ۔ آن سارے پیخاب میں اور کی میں میں کا ایک کیا مند لے کر جائیں گے۔اگر ہم نے دشمنوں کوموقع دیا تو وہ اپنارو پیہ بیبہ اورسب چھ نکال کر لے جائیں گے۔ آج تک رحمت علی کے خاندان کے کسی شرابی کواپنے گاؤں کی ز مین ہے گز رنے نہیں دیالیکن آج ہماس کی بہوبیٹیوں کے ہاتھ سے شراب پیئس مہندر چلایا۔ ''اس کی بہو بیٹیوں کانام نہلو۔انہوں نے جاری ماؤں اور بہنوں کو

مہندر چلایا۔ "اس کی بہو بیٹیوں کانام نہ لو۔ انہوں نے ہماری ماؤں اور بہنوں کو ہمیشہ اپنی مائیں اور بہنیں سمجھاہے۔ جوآگ ایک گھر کوجلاتی ہے وہ دوسر وں کوجلائے گیا۔ کسی کی بہو بیٹی کی طرف وہی ویکھتاہے، جس کواپنی بہو بیٹی کی عزیت کاخیال نہیں ۔ "گ۔ سسی کی بہو بیٹی کی عزیت کاخیال نہیں ۔ "

جرن تکھنے غصے سے کا نیتے ہوئے اپناپستول نکال کرمہند رکی طرف سیدھا کر دیا۔'' ہماس گاؤں میں اپنی ہے عزتی کروانے نہیں آئے ،اگر اس گاؤں کے سکھ مسلمان ہو بچکے ہیںاتو ہمیں اس کی مد د کی ضرورت نہیں ، ہم جاتے ہیں۔جس میں ہمت ہے،وہ ہمارا راستہ روک کر دکھائے سکھو! بتا وَتم پنتھ کے ساتھ ہو یا مسلمانوں کے ساتھ؟'' مہندر کے گاؤں کے ایک سکھنے اٹھ کر بلند آوازلیں کیا۔ دم روار چرن سکھ کیا د مکھےرہے ہو، ماروگولی! ہم سیتمہارے ساتھ ہیں ،اس گاؤں کا گوئی سکھ پنتھ سے با برئیں!" المحادق المدائل المحادق المدائل المحادق المدائل المحادق المدائل المحادق المدائل المحادث الم آ کے برصا۔" تم جو رض ور وال کے لیے الود ہے ہوں اس میں کی دن خود کرو گے۔ میں اس دن کے لیے زئدہ جیس رہنا جا ہتا۔" جِرِن سنگھ کاپستول مہند رکے سینے کو چھور ہا تھا اور تماشائی جلا رہے تھے۔'' گولی

چلادوسر دارجی! بیریز دل ہے، بیغدارہے، بیہ پنتھ کورشمن ہے۔''

مہندرنے کہا۔" ہاںجلدی کرو! تمہاراہاتھ کیوں کانپ رہاہے!"

تھوڑوں کی ٹابوں کی آواز سنائی دی اور لوگ اٹھ اٹھ کر شہر سے آنے والی گیڈنڈی کی طرف دیکھنے <u>گ</u>گے۔ ہندوقوں ، رائفلوں اور پستو لوں ہے سکے ہٹھ سوار باغ کے قریب پہنچ کررے۔ جرن سکھ نے بلونت سکھ نے بلونت اور سکھاور تھا نیدا ر کو دیکھے کرمہندر کے سینے سے اپنا پستول ہٹالیا۔ تھا نیداراں علاقے میں سکھوں کا

جن*قیدا رفقا۔اس نے گھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔''ن*تم ابھی تک یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم دوگاؤں صاف کرآئے ہیں اورتم آرام سے بیٹھے ہوئے ہو؟" حرِن تنگھنے کہا۔''سر دارجی! کیبٹن بلونت تنگھ کا بھائی ہم پھوٹ ڈال رہاہے، یہ کہتا ہے کہاگر ہم نے رحمت علی سے گاؤں پر حملہ کیا تو بیمسلمانوں کی طرف سے جارا مقابلہ کرے گا! " تفانیدار نے بلون سکھ کی طرف دیکھا اور بلون سکھ نے گھوڑے سے کود کر آگے برص ہونے کہا۔" ان ی رگوں میں میرے باپ کا خون نہیں۔ابیا بے غیرت میر ایمانی موسلات بیروع سے سلمانوں کے ساتھ قاا مبندر المراجعة المراكم المراك "بدمعاش! مجھے ہے بحث نہ کروئے بابو کے نام کورسوا کر رہے ہوئے پنتھ کے خلاف بغاوت کررہے ہو۔''

''اگرینتھ ہے گنا ہوں کے تل کی اجازت دیتا ہے تو میں اس کا باغی ہوں!'' ''خاموش!''بلونت سنگھنے آگے بڑھ کراس کے منہ پر بوری طافت سے مکار سید کرتے ہوئے کہا۔مہند رگرتے گرتے سنجل کر کھڑا ہو گیا۔

چرن سنگھ کے لڑ کے موہن سنگھ نے آگے بڑھ کر کہا۔'' اس نے ماسٹر تا راسنگھ کی بعزتی کی ہے۔اگر بیمیرا بھائی ہونانو میںاسے زندہ نہ چھوڑتا۔''

مہندر نے آگے بڑھ کراپنے بھائی کا ہاتھ بکڑلیا اورسرایا التجابن کرکہا۔'' بھائی!

مجھے مارڈ الولیکن اس یاپ میں حصہ نہ لو۔"

تفانیدارنے آگ بگولا ہوکر کہا۔"اگر مسلمان کومارنا پاپ ہے تو ہمارے گردہمی پاپی تھے۔ سکھو! تم کیاس رہے ہو؟ بلونت سکھتم کہتے تھے کہاس علاقے کے سکھ بالکل تیار ہیں لیکن تمہارے اپنے گھر ہیں چھوٹ پڑی ہوئی ہے!"

مہندراٹھنے کی کوشش کررہاتھا، بلونت نے اس کی کمر میں ٹھڈا مارا اوروہ پھر منہ
کے بل لیٹ گیا۔ بسنت اٹھ کر پھر بلونت سے لیٹ گئی اور چلانے گئی ..... ''لوگو
مہندرکو بچاؤ۔ میرے بھائی نے آج بہت پی لی ہے۔اسے ہوش نہیں۔اسے ہوش
نہیں۔اسے معلوم نہیں یہ کیا کررہاہے۔ یشراب سے اندھا ہو چکا ہے۔''

بلونت سنگھا ہے بالوں سے بکڑ کر تھینچتا ہوا گھر کی طرف چل دیا۔راستے میں وہ کہدر ہاتھا۔"حرامزادی! مجھے معلوم ہے وہ ٹامی گنتم سے چھیائی ہے۔ میں تمہاری کھال اور دھیڑ دوں گا۔ بتاؤ میری ٹامی گن کہاں ہے؟ میں تمہیں جان سے مار

ڈالوں گا۔'' گھر کے سامنے پہنچ کر بلونت اسے بری طرح پیپ رہا تھا۔اس کی ماں چیخ چاتی ہا ہرنگلی ،اس نے بلونت کاماتھ بکڑنے کی کوشش کی لیکن اس نے زور سے دھکا دیا اوروہ چند قدم دور بیٹے کے بل جاگری ۔ بلونت دوبارہ اپنی بہن کو بالوں سے پکڑ کر کہدر ہاتھا۔'' بتا ؤابتا ؤا! امیری ٹامی گن کہاں ہے؟''

CHANAND. شہرے چندا دی علی اکبرے زخی ہونے کی خبر ان کر ہپتال میں جمع ہو چکے تھے۔ فجوایک درخت کے نیے تیم اور بجیدے گوڑوں کے پاس کھڑا تھا جمید ہیتال ہے ایک مرے سے باہر کا اور ایک ایک کے دیجے ہور علی اکبر کے معلق یو چینے لگے۔ مجید جواب دینے سے زیادہ آئیں تا گئے گیاوٹ پڑ گانا ہوا آگے بروصا اور فجو کے باس جا کر بولا۔' 'فجوتم جا وَ، ان ہے کہوگوئی نہائے ، ہم آنہیں لے آئیں گے۔ چیا افضل کو ا لگ کرکے سمجھا دینا کہ ڈاکٹرنے جواب دے دیا ہے، وہ چند گھڑیوں کے مہمان ہیں ۔ پچا افضل کو بیجی بتا دینا کہوہ ہوشیار رہیں۔راستے میں رام چند کے گاؤں کے قریب سے گزرتے ہوئے ہم نے سکھوں کے نعروں سنے ہیں۔ صبح سے اب تک اس علاقے میں کئی جگہوں پر سکھوں کے حملے ہو چکے ہیں۔گھر کے سی آ دمی کو بیہاں نہ آنے دینا۔ بیہاں اگرکسی کے تھہرنے کی ضرورت ہوئی تو میں سلیم کوچھوڑ کرتھوڑی دىر مىں گا وَں بينج جا وَں گائِم جا وَ!''

كرے ميں سليم اپنے باپ كے بستر كے قريب كھڑا تھا۔ ڈاكٹر نے دوسرا

انجکشن دینے کے بعد کہا۔'' مسٹر سلیم! شاید انہیں تھوڑی در کے لیے پھر ہوش آ جائے ممکن ہے کہ پکوئی بات کرسکیں میں دوسرے زخمیوں کو دیکیے آؤں۔'' ڈاکٹر نے کہا۔'' میں پینہیں کہوں گا کہ کوئی امید نہیں ۔ مبھی مبھی قدرت معجز ہے بھی کردیتی ہے۔آپ دعا کریں، میں اپنی طرف سے پوری کوششس کر چکاہوں۔" ڈاکٹر چلا گیا جھوڑی در بعد مجید کمر کے میں داخل ہوا اور حیب جا پ سلیم کے قريب كوراه وكيابي کوئی دی منت کے بعد علی گیرنے ہوش میں ہر کر تکھیں طول دیں اور سلیم اور مجید کو دیکھنے کے بعد اس کے ہونؤں سے نجیف اوا زنگی۔' بیٹا! کر جاؤ، وہ حملہ شادی کے لیے ایک انگوی اسٹ کو کہا تھا ۔ وہیرے بنا ہے وا کٹرشوکت کا گھر بھی ہندوستان میں چلا گیا ہے ۔۔۔اب وہ تنہیں یہاں نہیں رہنے دیں گے کیکن سکھوں کوجاتے جاتے بیضرور بتاجانا کہتم مسلمانوں کی اولاد ہو۔مجید خاندان کی عزت بیجانا ۔ابتم جاؤ ،خدا کے لیے جاؤ ،میری فکرنہ کرو۔ آندھی آنے سے بہلے گھر پہنچ جاؤ۔سکھوں اور ہندوؤں کی دوئتی پر بھروسہ نہ کرنا وہ اس وفت تک تمهارے دوست تھے، جب تک انہیں تمہارا ڈرتھا۔اب یا کستان کے سوامسلمانوں کا کوئی ٹھکانانہیں جانتے ہوسب سے پہلے میرے سینے پر گولی کس نے ماری تھی؟وہ میرا ہم جماعت تھا ....لیکن وہ ایک سکھ تھا۔سکھاسی طرح دوستی کاحق ا دا کرتے ہیں لیکن ہمیں یا کتان مل گیاہے ....اب ہمیں کوئی ہیں مٹاسکتا .....

علی اکبرکوئی پندرہ منٹ سلیم اور مجید ہے باتیں کرتا رہا۔ سلیم بیمحسوں کررہا تھا کہ قدرت کوئی معجز ہ کر چکی ہے۔اس نے زس کی طرف دیکھے کرکہا۔"نرس! ڈاکٹر کو بلاؤ، اب طبیعت ٹھیک معلوم ہوتی ہے، شایدوہ اپریشن کر کے گولی نکال سکیں!'' زں کوزخمی کے متعلق کوئی غلط نہی نتھی۔اس کے خیال میں یہ بچھتے ہوئے چراغ ى وخرى كوشى - تا بمسليم كم اصرار بروه والكراكوبلا في كي ليے چلى كئ -" ڈاکٹر آیا تغیبیم کے جرائی ہوئی آواز میں کہا۔''ڈاکٹر صاحب ااباجان ابھی ہم ہے باتیں کر رہے تھے۔ان کی طبیعت بالک تھیک تھی کیکن بیا جا تک خاموش ہو گئے بیں۔" ڈاکٹر نے ول کی رکھ کا معائند کرنے کے بعد علی اکبری ایک آکھ کھول کر ر پیھی اور مغموم مجھے میں کہا ہے۔ دیکھی اور مغموم مجھے میں کہا ہے ان کا اپنی کرنا ایک ججز ہ تھا۔ انجاث دینے کے بعد بھی بچھے یہ تسلی نہتھی کے بیہ ہوڑ گئیں گئی کے بیٹھے انسوں

سلیم پھر کی مورتی کی طرح ہے جس وحرکت کھڑا اپنے باپ کی لاش کی طرف د کھے رہا تھا۔ چند منٹ پہلے اسے یقین نہیں آتا تھا کہ وہ باتیں کرتے کرتے اچا نک خاموش ہوجا ئیں گے اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ مجید نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ سلیم نے اس کی طرف دیکھا اور کچھ کہنے کی بجائے اپنے ہونٹ بھینے لیے۔ مجید کی آتھوں سے آنسوابل رہے منے لیکن سلیم کی آتھوں حشک تھیں۔ مجید کی آتھوں سے آنسوابل رہے منے لیکن سلیم کی آتھوں حشک تھیں۔

ہو گئے۔وہ ابھی ہیپتال کے احا طے سے باہر نکلے تھے کہ فجو سرپیٹ گھوڑا دوڑا تا ہوا

آیا اوراس نے چند قدم دور گھوڑا روکتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔''مسکھوں نے گاؤں پر دھاوابول دیاہے۔''

مجیدنے جاریائی ایک درخت کے نیچےرکھوا کرایک نوجوان کے ہاتھ سےاپنے گھوڑے کی باگ بکڑ لی او رکہا۔' <sup>دسلیم</sup> اتم میہیں رہو۔ میں جاتا ہوں۔''

سليم نے دوسرے آدی کے باتھ سے آئے گوڑے کی باک چھینتے ہوئے کہا۔"

مجیدنے ایک فررسید اوی کی طرف متوجہ می کر کیا ۔ مای صاحب! بیالاش آپ کے باس امانت ہے۔ اگر شام تک جماری طرف سے کوئی اطلاع نہ آئے تو اسے دنن کرا دیں۔"

بوڑھے جاجی نے آبدیدہ ہوکر کھا۔''بہت بیٹا!تم جاؤ!'' مجید گھوڑے پرسوار ہو گیا تو ایک نوجوان نے بھاگ کراس کی باگ پکڑتے ہوئے کہا۔" آپ کے پاس پھی ایس میے!"

مجیدنے اس کے ہاتھ سے ایک چھوٹا ساخنجر لےلیا۔ ایک اور نوجوان نے آگے یڑھ کر کہا۔"میاں سلیم تھریئے! ایک چیز میرے یاس بھی ہے!"

نوجوان نے آگے بڑھ کراپنی شلوار کا یا نمینجیاور پراٹھایا اوران کے ساتھ رومال

ہے بندھاہواایک جھوٹا ساریوالورزکال کرسلیم کوپیش کیا۔بیوہی نوجوان تھا جو چند مہینے قبل سلیم کے ساتھ لا ہورہے سائیکلو اسٹائل مشین لینے کے لیے گیا تھا۔'' یہ بھرا ہوا ہے، میں آپ کواور گولیاں بھی دیتا ہوں ۔''نوجوان نے اپنی شلوار کے نیفے کے پنیجے ہاتھ ڈال کر کیڑے کی ایک حچوٹی ہی تھیلی نکال کرسلیم کو دیتے ہوئے کہا۔''اس میں حاکیس گولیاں ہیں۔ آپ میر اخیال ناکریں میرے یاس ایک ریوالورفالتو تھا۔'' سلیم نے احسان مندانہ نگاہوں سے اس کی طرف ویکھا اور گھوڑے کو ایر لگا دی تھوڑی دور جا کراس نے کیا۔ مجیدر یوالورتم لے لو مجھے وہ چیزا دے دو ....!" "ابھی چلوا ہے جل لاد یکھاجائے گا۔" مجيد عليم أوري المنظمة المنظمة

گاؤں کے ان چند مسلمانوں کے سواجنہوں نے اپنے سکھے پڑوسیوں پر اعتاد کرنے کی غلطی کی تھی ، باتی تمام اپنے بچوں سمیت رحمت علی کی حویلی میں جمع ہو چکے تھے۔ حملہ آور'' ست سری اکال' کے نعر سے لگاتے ہوئے رہائش مکانات کے بچھوا ڑے سے کوئی سوگز کے فاصلے پر رک گئے۔

جھیدارنے بلونت سنگھ سے کہا۔''اب اس فوج کے سر دار آپ ہیں۔ مجھے آج شام تک تمام علاقے کا چکر لگانا ہے۔ زیادہ بارود ضائع نہ کریں۔شام تک مجھے آپ کی رپورٹ بینچ جانی جا ہے۔''

بلونت سنگھ نے کہا۔''شام تک آپ کو بہت اچھی ربورٹ ملے گی!'' ''ہاں بھی اس گھر کے مال میں ہما را بھی حصہ ہے۔'' ''آپ فکرنہ کریں ،ہم سب پچھ آپ کے پاس لے آئیں گے۔آپ جس طرح حامين تقشيم كريں!'' جتنیدار نے اپنے سلح باقیوں میں سے کیار کواپنے ساتھ جانے کا تھم دے کر ربائش مكانات كى بكندويوادول ك يعف العط المعلى تعالى بائي طرف کی د بوار کے ساتھ رہائش مکان کے دو وسیع دالان اور اس کے بعد باہر کی حویلی کے گودام اورمولیثی خانے تھے۔اس دیوار کے ساتھ ساتھ ایک تنگ گلی مویشیوں کی حویلی کے بھا تک تک پہنچی تھی۔ بلونت سنگھ نے ایک ٹولی کوگلی کے راستے اور دوسری اُولی کو جو ہڑ کے اوپر سے چکر لگا کہ سکھوں کے محلے سے بھا ٹک کی طرف سے حملہ کرنے کا تھم دیا۔

رساس نے بلند آواز میں کہا۔ دوں گا!"اس نے بلند آواز میں کہا۔

° نهث جاؤ! "أيك سكھنے بيكه كراس كى طرف اپنى رائفل سيدهى كردى \_ ' دہتہیں آگے بڑھنے کے لیے میری لاش کے اوپر سے گزرنا پڑے گا!'' '' بیکون ہے؟''بلونت سنگھ نے آ گے بڑھتے ہوئے کہا۔''اوہوگلا ب سنگھ! آخر این باپ کے بیٹے نکلے نا؟" كلاب سكار ني المع اليا ويناكي بجاسي الماني يرجيمي اس كى طرف سيدهى كر دی۔ بلونت نے دو تین قدم چھے ہے کرانی رائفل پیھی گرتے ہوئے کہا۔" تہاری پر النے! " موہن کے جی بنا پیٹول اس کی طرف سیدھا کر چکا تھا لیکن گاؤں کے چند سکھ ع میں آپڑے اور انہوں کے بوندے ملک سمجایا کی اس نے اندر عکم کے اور تے یہ ہاتھا ٹھایا تو گاؤں کے بہت ہے کہ بالا بائیں گئے۔ ابھی ترار ہور ہی تھی کہ اعدر سنگھ لاکھی شکیتا ہوا گل سے نمودار ہوا۔ اس کے پیچھے گلاب سنگھ کے چیا اور گاؤں کے چند سکھے تھے۔ بیسب برچھیوں اور کریا نوں سے سکے تھے۔اندر سکھےنے قریب پہنچ کر

گلاب سنگھ کواپنے کا نوں پراعتبار نہ آیا۔اس کے گاؤں کے بعض سکھ بھی جو جتھے کے ساتھ آئے تھے۔ جیران ہوکرایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔

گلاب سنگھ نے اپنے دا دکی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔''بابا جی! بیہ ہمارے گاؤں پر جملہ کرنے آئے ہیں۔''

اندر سنگھنے کہا۔'' بیسکسوں اور مسلمانوں کی لڑائی ہے۔آج تک مجھے بیطعنہ دیا

جاتا تھا کہ میں رحمت علی ہے ڈرتا ہوں کیکن آج کے بعد مجھے پیطعنہ کوئی نہ دے سکے گا!''

''بابا ہم نے گرنتھ پر ہاتھ ر کھ کرنتم کھائی ہے اور آپ نے بابار حمت علی کواپنا بھائی تھا۔''

"آج وہ بھائی جارفوٹ کیا ہے۔ آج کی ایک سکھروں۔ " یہ کہتے ہوئے اس نے مکان کی حیت کی طرف و یکھا اور بلند آواز میں پکارا ' رحمت علی! تہمارے کھر میں بارات آئی ہے، حیب کول کے مباہرا آج!' چوہدری رحمت علی چند آئی ہوں کے ساتھ چیت کی منڈیر کی آٹی اس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اندر سکھ کی آواڈی کی لورا تھا اور دنڈیر کے یا س جا کھڑا ہوا۔ سالا خانے ک

حیت ہے افضل نے آوادوی آباجان بیشیار! کیچیمٹ جاؤ ،ان کے پاس بندوقیں ہیں!"

اس نے بے پروائی سے جواب دیا۔ ' بجھے کوئی نہیں مارے گا۔ میں نے سی سے برائی نہیں کی ۔ مجھے ہات کرنے دو!''

منڈ رجھت سے ایک گزاونجی تھی۔رحمت علی کا چھوٹا بھائی سر جھکا کر چاتا ہوا آگے بڑھااورمنڈ ریے قریب گھنٹوں کے بل ہو کر رحمت علی کا ہاتھ تھینچتے ہوئے کہا۔''بیٹھ جا وَبھائی جان!''

رحمت علی نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور نیچ جمع ہونے والے سکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے ہوئے کہا۔" ہم نے تمہارے دیکھتے ہوئے کہا۔" ہم نے تمہارے

گھروں پر پہرہ دیا ہے۔تم نے گرنتھ پر ہاتھ ر کھ کرفتم کھائی ہے۔۔۔۔ہم نے تمہارے ساتھ بھی دھوکانہیں کیا۔ہم نے تمہاری بہوبیٹیوں کو ...... وہ اپنافقرہ بورانہ کرسکا۔ایک سکھنے نئے سے ہندوق چلا دی۔ گولی رحمت علی کے سر میں لگی اوروہ منڈیریر گریڑا۔اس کا سینہ منڈیریراور بازو باہر کی طرف لٹکے ہوئے تھے۔اس کے بھائی نے اپنے اٹھا کے کی کشش کی۔ بلونت سکھ نے رائفل کے ساتھ کیے بخد دیگرے دوفائر کئے اوروہ زخی ہوگر کیچھے کر پڑا۔ نیچے گلاب سکھ نے برچھی کے ساتھ بلونت سکھ رحملہ کیا گیکن موہ ن سکھ نے اچھا تک پستول چلا دیا اوروہ سینے پر گول کھا کرکر پڑا اندر سیکھ کے ہاتھ کے لائٹی چیوے کی اوروہ ایک چیخ ماركريوت كى لائن يركون والناف نيات الماك تي عاركة اور تین سکھ رخی ہو کر کر پڑھ کے ایک میر موال میں ہو کر بیجیے بینے لیے اور انصل نے نعر ہ تکبیر بلند کیا۔ نیچے حویلی کی دوسری طرف جمع ہونے والے مسلمانوں نے بلند آواز ميں اللہ اکبر کھا۔ سکھے پستول کی گولیوں کی ز دہے دور ہٹ کراندھا دھند بالا خانے اور حجیت پر گولیاں برسارہے تنے۔رحمت علی کا آ دھا دھڑ جومنڈ بریسے یا ہرکٹک رہا تھا ، گولیوں

ویاں پر مارہ سے سے درمت کا اور اور ہوں در ہوسد یہ سے جھانی ہورہا تھا۔اس کی بیوی نے سٹرھیوں پر چڑھ کراپے شو ہر کی طرف دیکھا اور ہے اختیار دوڑتی ہوئی آگے بڑھی۔منڈریے قریب پہنچ کرایک گولی اس کے سینے اور دوسری سر میں لگی اور وہ گرتے گرتے اپے شوہر کی لاش کے ساتھ لیٹ گئی۔ وہ آدمی جو مکان کے اس مصے کی حفاظت پر متعین متھے ،اس کی آمد سے اس وقت

باخبر ہوئے جب وہ اپنے شو ہر کے قریب بھٹی کر گولیوں سے زخی ہو چکی تھی۔
سلیم کی بہن زبیدہ خیوت پر چڑھی کیکن اچا تک بالاخانے سے افضل نے اسے
د کیے لیا اور وہ اپوری طاقت سے چلایا۔" زبیدہ آ گے مت جاؤ ، ہٹ جاؤ ....." زبیدہ
تذبذ ب کی حالت میں کھڑی تھی کہاں کی ماں نے آگے بڑھ کراس کا ہاز و بکڑ لیا۔
افضل نے پھر کہا۔" بھا بی کی اور پرمت آ آ ہے دو بحورات کا اور بچوں کو دالان میں بٹھا
کر دروازہ بند کراو نے کے مشنوں کے بل آ گیا جو کرچمت علی اور کی بیوی کی لاشیں

منڈیر سے اتا رکز نیجے کٹا دیں گئے۔

باونت سکھ کی جو پر کے مطابق سکے دوصوں میں قسیم ہو کر آگے پر ھے۔وہ گروہ
جو گنوں کے کھیتوں کو بیور کٹا ہوا آگے بر جا تھا۔ بی وقت کا سامنا کیے بغیر حو بلی

کے بچا ٹک کی طرف جا لکلالیکن دوسری ٹولی میں داخل ہوئی تو حجت سے اینٹوں
کی بارش ہونے لگی اور اس کے ساتھ ہی افضل نے بالا خانے سے گولیاں چلائی
شروع کردیں ۔چارآ دی پستو لوں کی گولیوں اور پندرہ بیس اینٹوں سے دخی ہوکو گر

، بلونت سنگھےنے انہیں بھی گنوں کے کھیت سے گز رکر جو ہڑ کے کنارے کنارے دوسری طرف پہنچنے کا حکم دیا۔



گاؤں کے جنوب میں گنوں کے آٹھ دی کھیت ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔مجید نے سیدھا گاؤں کارخ کرنے کی بجائے ان کھیتوں کے درمیان سے گزرنے والی کھائی میں اپنا گھوڑاڈال دیا۔

ایک کھیت کے کونے میں پہنچ کر مجید گھوڑے سے اتر پڑا اور باگ پکڑ کر بھا گتا ہوا کھیت کے اندر داخل ہو گیا۔ ملیم اور فران ان کی تقلیدی تھوڑی دریمیں وہ کھیت کے درمیان بیری کے ایک درخت کے نیچ بی کی کی رون کو درخت کے ساتھ باندھ کرانہوں نے گاؤں کو رخ کیا۔ گائیں سے بندونوں اور راتفاوں کی آوازوں کے ساتھ اللہ آگراؤہ سے سری اکال کے نعرے سائی دے رہے تھے۔ کھیت سے دوسرے کنار ہے گئے کروہ ایک تنگ بگڈنڈی پر بھا گئے لگے۔ گاؤں سے قریب انہوں نے کیلٹنڈی چھوڑ دی اور کون کے دو تھیتوں کے درمیان منڈیریر ہو لیے۔کوئی جالیس قدم چلنے کے بعد مجید نے مڑ کراپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کیا اورد مے یا وَں آگے برا صنے لگا۔وس پندرہ قدم اور چلنے کے بعدرک گیا اوراس کے ساتھی بھی اس کے قریب کھڑے ہو گئے ۔ یہاں سے کھیت کے سرے پرشیشم اور کیکر کے درختوں کی قطار دکھائی دے رہی تھی۔مجید نے آہتہ سے کہا۔''تم یہیں گھہرو!

مجید نے ابھی پانچ چھقدم ہی اٹھائے تھے کہ کسی کی آواز سنائی دی۔"سیٹھ رام چند!میرابارودبلونت سنگھ نے لے لیاہے!"

· 'بلونت سنگه کا اینانخسیلا بھرا ہوا تھا، وہ ختم ہو گیا؟''

''وہ چند آدمیوں کولے کرمسجد کے اوپر چڑھاہے، وہاں سے خوب نشانے لگیں گے۔ ابھی تھوڑی دریر میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اربے کندن لال! تم یہاں کیوں گھڑے ہو، جاؤ۔اں طرف کون آئے گا؟''

''خطر ہے تو ہے نامر دار جی!'' ''مہاں کون آ ہے گا؟ چلواں طرف تما تا ایک جیسے سور ماؤں کا کام سیٹھ رام چند نے کہا۔'' نہیں سر دار جی ،ادھر آ جاتا آ کے جیسے سور ماؤں کا کام ہے۔ہم پکڑیاں کھانے والے این۔ہم اوھر ہے بھی بھی فارگر دیتے ہیں۔نثانہ لگے یا نہ لگے، مہد مہان کھا تھا تھ اور ہے۔کہان کے بھا دی دھر بے ہونے ہیں۔بلونت کے بھی جیس میان کے بھی ان کی لیا ہے بین میں مسلوں سے لیے یہ مشمی بھر مسلمان کر برا کی اور کی جھی ان کی لیا ہے بین چیس مسلوں سے لیے پور آ ہے کالوکائی کانی ہے!''

ہو اپ کار کائی کائی ہے!

مجید نے مڑکر اپنے ساتھیوں کو پیچے آنے کا اشارہ کیا اور پھر زمین پر لیٹ کر گفتنوں کے بل رینگتا ہوا آگے بڑھا۔کھیت کی منڈیر پر درختوں کے درمیان جنگلی بوٹیاں اور بلیس اگ ہوئی تھیں اور منڈیر سے آٹھ دئی قدم کے فاصلے پرشیشم کے درخت کے سائے میں سیٹھ رام چند ،کندن لال اور چرن سنگھ کھڑے تھے۔تینوں کے ہاتھ میں رائفلیں تھیں۔رام چند اپنے تھلے سے کارتوس نکال کر چرن سنگھ کو دے رہا تھا۔میجد کی طرف سے یکے بعد دیگرے آٹھ دئی فائر ہوئے اور چرن سنگھ کو دے رہا تھا۔میجد کی طرف سے یکے بعد دیگرے آٹھ دئی فائر ہوئے اور چرن سنگھ کے کہا۔''دیکھا بلونت سنگھ نے فائر نگ تروع کردی۔''

رام چند نے کہا۔" یا رااس کا بھائی بڑا ابو دا تکلا۔"

'''یار! بہادرنو بیجی نہیں \_نرا دکھا واہی ہے۔اصل میںاس کی آئھےرحمت علی کی يوتى يرہے!"

رام چند نے چونک کر کہا۔''کس پر ہلیم کی بہن پر؟ارے یاروہ نو تمہارے موہن کوملنی جا ہے۔ میری کوشلیا اس کی بڑی اور کیا کرتی ہے۔

چرن تکھے نے کیا کے آجیماد یکھا جائے گا، میں جاتا ہو کیلیں بھائی تمہارے پاس دوررا عليس ورايك يستول جاريرا عدايك وانفل مجصوح واو ميس سي اوركو

مجیدنے پیتول نکال کرمنڈ ریر ہے کودئے ہوئے کہا۔ 'مہتھیا ریھینک دو! ہاتھ اٹھالو، ہلومت!"اوراس کے ساتھ ہی اس نے چرن سنگھ پر پستول کا فائر کر دیا۔ چرن سنگھے ہے سر میں گولی لگی اورگرتے وفت اس کے منہ سے آوا زیک نہ نکل سکی۔ رام چند اور کندن لال کے ہاتھوں سے رائفلیں گر پڑیں۔سلیم اور فجو پہلوان نے دورٌ كرنتيوں رائفليس اٹھاليس مجيد نے الله ياؤں پيچھے بنتے ہوئے كہا۔ "مم دونوں ادھرآ ؤ،جلدی کرو!"

رام چنداوراس کابیٹامجیدے پہتول کے اشارے پرمنڈ برعبورکرے گنوں کے کھیت میں پہنچ گئے ۔سلیم نے رام چند کا پہنول اور بارو د کا تنسیلا اتارلیا اور فجو نے

كندن لال ك كل سے تصلاا تا رايا۔

رام چند نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔''صوبیدار جی! بھگوان کی شم ہم نے انہیں منع کیا تھالیکن ہماری کون سنتا ہے۔''

مجیدنے کہا۔'' ذرا آ کے چلواور بکواس مت کرو!''

"ہم پر دیا کروہ مہارات ایم نے آئے ہیں" مجید نے کہا۔ " ہم تھیں ایک تر طاپر چھوڑنے کے لیے تیاد ہیں!" رام چند نے گھاھیا کر کیا۔ " مہاران ! جھے جو کہیں میں کہ انے کے لیے تیار

ہوں۔" مجید نے لیا جی اور درت ہے۔ ہمیں

ہررائفل کے ساتھ کیا بھے سوگولیاں بھی جا اور تھیار الوکا مارے یاس رہے گا۔اگر بیسامان ہمیں آ دھ کھنٹے تک نہ پہنچافو کندن لال کو گول ماردے جائے گ!"

''مہاراج!میرے پاس دوراُ غلیں اور ہیں لیکن وہ گھر میں ہیں۔کارتوس میں آپ کوزیا دہ بھی دے سکتا ہوں لیکن اس بات کا کیا شبوت ہے کہ آپ میرے بیٹے کو گولی نہیں ماریں گے؟''

"" تہماری مرضی ہے تو ہم پریقین کرو، ورنہ ہم تمہارے سامنے اسے گولی مارتے ہیں۔" یہ کہتے ہوئے مجیدنے کندن لال کی طرف پستول سیدھا کر دیا۔

رام چندنے کہا۔"مہاراج! مجھےتم پر یقین ہے۔چودھری رحمت علی کالوتا جھوٹا وعدہ نہیں کرسکتالیکن میں آ دھ گھنٹے میں اتنا سامان لے کر کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ مجھے زیا دہ وفت دیجیے۔ میں گھوڑے پر واپس آ جاؤں گالیکن آ دھ گھنٹہ صرف مجھے وہاں پہنچنے کے لیے چاہیے!''

مجید نے کہا'' بہت اچھا! میں تمہیں پنتا کیس منٹ دیتا ہوں۔تم گھوڑے پر سامان لا دکرلا وَاوراس کھیت کی دوسری طرف شیشم کے درخت کے نیچ بھنچ کر گھوڑا میں من سامان لا دکرلا وَاوراس کھیت کی دوسری طرف شیشم کے درخت کے بیچ بھنچ کر گھوڑا میں مناز می

سامان لا دسرلا و اورا س میت فی دوسر فی سرت می در سور. مارے آدی کے حوالے کردول آگر تم النظافی شارت کی تو یقین رکھو کہ تمہارا بیٹا شہیں نہیں ملے گا! گ

ين وين مع 19! "مهاران اجيب سامان محمله الموزا أي كول جائے كالمؤاپ كندن لال

کوچیوژ ویں گے۔'' مجید نے جھا کہ اللہ مرسمان میں اوقت صالع نہ کرد کندن لال کوہم اس وفت مجبوژیں کے دیسے لیے لیے اور ماردوں گا اس کے دنی شرارت نہیں کی ،امجمی بھا گوہ اگر کوئی اور بات کی فرنم دونوں کو کوئی اردوں گا!"

رام چند کما دہے نکل کر بھا گالیکن منڈ برعبور کر کے اس نے پھرایک بارمڑ کر د کیھتے ہوئے کہا۔''مہاراج!اپنی گھڑی پروفت د کھے لیں!''

ے اور ہے جوت ہا دی کرو!" ''بایمان جلدی کرو!"

، دو، تین ، حیار ..... وه گنتا جار با تھا۔

سلیم ، فبو پہلوان کی گیڑی کے ساتھ کندن لال کے ہاتھ باندھ چکا تھا۔مجید نے فبو کوا یک طرف لے جا کر کہا۔'' چچا فبو!تم اسے بیری کے پنچے لے جاؤ۔اگریہ بلے یا بو لے نوئم بڑی آ سانی کے ساتھای کی گردن مڑورسکو گے۔وہاں جا کراہے ورخت کے ساتھ اچھی طرح باتد صدینا ۔ آئ کی قبیص کا ٹکڑا بھاڑ کراس کے منہ میں اللونس كراوي من بإغلاه ويناتا كدية ورندي سك-" آپ فکرنترکریں، میں اے اس طرح با ندھوں گا کہنا فی وا جائے گی!" "شاباش المحركوني لوت كفي كي بعدتم ال الشم ك ورخت ك ياس حيب كراس كے باليك الطا كرون كرا الله كاكران كرائي كرائي كاكران كي ما تھ كوكى مدمو يجر م الله المان الاركر شياع من الموري المراضية الم کے بعد رام چند کواس کے بیٹے کے پا<del>س کے جانا ۔ ہا</del>ں اس کی تلاشی ضرور لے لینا۔ بھراہے بھی باندھ کرتم و ہیں ہیٹھے رہو۔بس ابتم اسے لے جاؤ۔سلیم سے خنجر لے لو ،شاید شهبین ضرورت پڑے اور گھوڑ ں کی زینیں اور لگا میں اتار کرانہیں کھلا چھوڑ دو!

سلیم نے کہا۔' مجیدوفت جارہاہے!''

مجید بولا۔ 'میلڑائی نہیں ،ایک طویل جنگ ہے۔ سلیم ،خدامعلوم فیصلہ کب ہوا اور کہا ہوا؟ ابھی ابتدا ہوئی ہے۔ ہمیں جوش سے زیادہ ہوش کی ضرورت ہے۔'' سلیم نے کہا۔ ' ہمارا رائفلیں لے کراندر پہنچنا ضروری ہے!''

· 'میں دیکیتا ہوں ،اگراس طرف حیت پر کوئی نظر آ گیا تو تم از کم راُنملیں تو پہنچا سکیں گے۔''مجید بیکہ کر کما دے کھیت کی منڈ پر کے باس جامن کے ایک درخت پر چڑھ گیا۔اجا تک وہ پہ کہتا ہوا تیزی کے ساتھ پنچے اتر نے لگا۔''سلیم!وہ باہر کی حويلي ميں داخل ہو ڪيے ہيں \_اس طرف جارا کوئي آ دی نہيں!'' بندوقوں اور راتفلوں کی رہ رہ اور اور اور اور مسلمانوں سے نعروں سے ساتھ عوراوں اور بچوں کی چینی بھی سنائی دے رہی تھیں۔ سليم ايك رائفل اوركارنوسوں كاتھيلاا تھا كر بھا گئے كوفقا كر مجيد نے ' دمھېرو! تشہرو!!"، کہتے ہوئے اور سے چھلانگ لگادی اوراس کا بازو پالر کہا۔" اگرتم يهس مجھتے ہو كرتم اليك بزاراً وبيوں بيس كھس كر أميل ما كك دو كے توتم يا كل ہو۔ مارے لیے ایک تی راست ہے جا گیا گا مجیداورسلیم رائفلیں اور تھیکے اٹھا کر کھیت کے کنارے اور درختوں کی آڑ میں بھاگتے ہوئے دوسرے کونے میں آم کے درخت کے قریب پہنچ۔ مجید نے دورائفلیں ایک گھنی جھاڑی کے نیچے چھیاتے ہوئے کہا' دسلیم!تم آم پر چڑھ جاؤ،

دورانفلیں ایک هنی جھاڑی کے نیچے چھپاتے ہوئے کہا 'دسلیم! تم آم پر چڑھ جاؤ، میں مسجد کی حجبت پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں ،مسجد کی پیچیلی طرف سیڑھی لگی ہوئی ہے، اگر کوئی مجھے دیکھ کر سیڑھی کی طرف بڑھا تو فاتر کر دینا ،ورنداس وقت تک فائر نہ

كرو\_جب تك كهين باتھ سے اشارہ ندكروں۔''



جب تک مسجد کی حصت ہے فائر شروع نہیں ہوئے تھے ،حویلی میں پناہ لینے والے شخی بھرمسلمانوں کی لاٹھیاں اور برچھیاں گئی بار بیرونی دیوار پھاندنے اور بھا تک نو ڑنے والے حملہ آوروں کے دانت کھے کر چکی تھیں۔ ایک ٹولی نے گلی کی طرف سٹرھی لگا کراو پر چڑھنے کی کوشش کی تھی لیکن افضل نے بالا خانے سے فائر کر کے انہیں ہمگادیا سکھوں نے پہلی ہا مرکھا تک فرٹ نے کی کوشش کی تو اندر سے اینٹوں ی بارش میں نہیں پیچیے ہمنا پڑا۔اس سے بعد دیوار پھانگر نے کی گوشش کرنے والوں کولاٹھیوں اور برجیمیوں ہے روکا گیا تو حملہ آوروں نے پیچھے ہے کرارائفلوں کے ساتھ بھا تک پر گولیوں کی بارٹ شوع کردی۔ کی اوی جوائدر سے بھا تک کوبند ر کھنے کے لیےزود لگار کے بھے، زخی ہور ایک طرف ہے گئے جلہ آوروں کی ایک ٹولی نے آ کے برو صر دروا نرے کورٹ دیا اور لو ہے کی مغبوط کنڈی ٹوٹ جانے سے پیا ٹک کھل گیا ۔اب دست بدست لڑائی شروع ہوئی۔ افضل اینے پستول کی آخری گولی چلانے کے بعد تلوا را ٹھا کر با ہر کی حویلی میں پینچ چکاتھا۔ آس میاس کی چھتو ں پر پہرہ دینے والے باقی نوجوانوں نے بھی نیچے کو د ᠊*᠊᠊ᠵᠸᠵ*ݪݚکردیا چیروں، حاقو وَں،برچییوںاورلاٹھیوں کیلڑائی میں *سکھ*زیادہ دیرینہ تھہر سکےاورکوئی دی منٹ کی لڑائی میں تبیں لاشیں چھوڑ کرا لئے یا وَں با ہرنکل گئے ۔ اس نقضان کے بعد کسی کو پھا تک یا دیوار کے قریب جانا پیند نہ تھا مسلما نوں نے

ہی مساں ہے بعد مار ہے میں اور ایک چھکڑاد کھیل کرسا تھ کھڑا کر دیا۔افضل نے سکھوں کی دولائیں گھیدٹ کر پہیوں کے آگے رکھ دیں اوراس کے اشارے پر دوسروں نے دولائیں گھیدٹ کر پہیوں کے آگے رکھ دیں اوراس کے اشارے پر دوسروں نے

ہاتی زخمی اورمر دہ سکھوں کواٹھا کر چھکڑے کے بنچے اور اوپر ڈال دیا۔ مسلمان اب دیوار کے ساتھ کھڑے دوسرے حملے کاانتظار کررہے تھے لیکن سکھاب پیچھے ہٹ کر صرف نشانہ ہازی کررہے تھے۔

چندنو جوانوں نے زخمیوں کواٹھا کرگھرکے دالان میں عورنو ں اور بچوں کے باس ئىنچاديا-بندوتوں اور رانفلۇل كى محكا تھك اچا تك بند ہوگئى اور تكون كى آوازىي سنائى دیے لگیں۔انفل نے کہا۔'' مالیل تم بلاخائے پرجا ؤ۔اگر دھر ہے کوئی حملہ ونو اطلاع دوا الماعل على الماعل على الماعل على الماعل على الماعل على الماعل الماعل على الماعل الم ے موتا موابالا خالے کی سیرٹی پر چیا ہے وہ بیرٹی کے درمیان میں تھا کہ بیک وفت را کفلوں اور بندوقوں کے تین چارفائر ہوئے ،ایک گولی اس کی کمر ، دوسری بازو اورتیسری ٹا نگ میں لگی کیکن و ہ گرنا ہنجاتااورل ڑھکتا ہوا اوپر چڑھ گیا اور بالا خانے کی آخری سٹرھی پر منہ ہے بل گریڑا۔ چند سیکند سے بعدوہ پیٹے کے بل رینگتا ہوا۔ حیت پر پہنچ گیا ۔حیت کے ایک کونے میں یا کستان کاوہ جینڈ اابھی تک اہرا رہا تھا

بالاخانے کی منڈ ریر پر گولیوں کی ہارش ہور ہی تھی۔ چند گولیاں جھنڈے کے بانس میں لگیس اوروہ درمیان سے ٹوٹ کراساعیل کے اوپر گر رپڑا۔اساعیل ٹوٹا ہوا جھنڈا بکڑ کر پیپٹے کے بل رینگتا ہوا آگے بڑھا۔منڈ ریے قریب پہنچ کروہ گھٹنوں

جو 14اگست كونصب كيا گيا تفا\_

کے بل اٹھااور پھرایک ہاتھ سے منڈ ریکا سہارا لے کر کھڑا ہو گیااور دوسرے ہاتھ ہے جھنڈے کواپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہوئے پکارا۔" یا کستان زندہ ہاد! یا کستان زندہ باد! یا کستان ..... 'ایک گولی اس کے سینے میں لگی اوروہ حجصنڈے سمیت منہ کے بل گریڑا۔ سبز حجصنڈ بے پر سفید جانداورستارے کانشان اس کے خون Cherlib Chil \*\*\*\*\*\* رائفلوں اور بندونوں سے تافولی کے سجد کی جیت پر بینی جانے ہے مویشیوں ی حویلی کامحن اور کھر کے مکانت کی جمتیں گولیوں کی زرجی آنچکی حیں اسامیل ے کرتے ہی بلونت علے اور اس کے ساتھوں منے ویل کے س میں جم ہونے والوں پر گولیا ں برسانی شروع کر دیں۔ دومنٹ کے اندرا ندر پندرہ آ دمی زخمی ہوکر گر بڑے۔ چند آ دمی بدحواس ہوکرمویشیوں کے کمرے میں گھس گئے اور باقی افضل کی ہدایت برعمل کرتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئے ۔ بلونت سنگھ نے پنچے جمع ہونے والوں کو ہاتھ سے اشارہ کیا اورانہوں نے دوبارہ حملہ کر دیا۔ بیجملہ دوسر ہے حملوں کی نسبت کہیں زیا دہ منظم اور شدید تھا۔ بیس پچپیں آ دمیوں نے ایک ساتھ آگے بڑھ کر بھا تک کو دھ کا دیا ۔ پیشتر اس کے کہ لوگ مزاحمت کے لیے آگے بڑھتے ، چھکڑالاشوں کے ڈھیرسمیت اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔کوا ڑکھل گئے اور *حمل*ہ آوروں کا ایک گروہ نعرے لگا تاہوا داخل ہو گیا۔ دوسرا گروہ جسے گاؤں کے سکھوں

نے سٹرصیاں مہیا کی تھیں گلی کی طرف سے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گیا۔اس گروہ کے ساتھ تین آ دمی ہارہ بور کی ہندوقیں لیے ہوئے تھے۔

سے ما طری اور در کی گی نسبت موت کوزیادہ قریب سمجھ کرلژر ہے تھے۔ایک طرف صحن میں کریا نوں اور برجیوں کے ساتھ حملہ کرنے والوں سے ان کی دست بدست لڑائی تھی اور دومر کی طرف سمجہ آور مرکانوں کی جھٹوں سے بندوتوں والے ان پرتا ک کرنشا نے لگار کیے تھے ۔با ربور کے چھروں سے مسلمہ انوں کے ساتھ چند سکھ بھی زخی ہو گئے جاتی لیے انہوں نے فائر بند کرد کے لیکن مسجد کے رائعلوں کے فائر برستو ہوتے رہے۔

برستو ہوتے رہے ۔

برستو ہوتے رہے ۔

برستو ہوتے رہے ۔

برستو ہوتے رہے ۔

بلونت سنا کے سی کومت جھوڑوا کورڈول کو زکال اور مکا کول کی کورٹ کا دو۔ شاباش!" ہو چکاہے ، کسی کومت جھوڑوا کورڈول کو زکال اور مکا کول کی گا دو۔ شاباش!" اچا نک اس کی بیٹے پر گولی لگی اور دہ ایک بیٹی مارکر سر کے بال جھت سے بندرہ نئ ینچ آگرا۔ اس کے ساتھ جو بیٹھ کرفائز کررہے تھے۔ اچا نک کھڑے ہو گے اور جھک کرینچ دیکھنے لگے۔ وہ ایک دوسرے سے اپنے لیڈر کے گرنے کی وجہ سے پوچھرہے تھے کہ بیچھے سے رائفل چلنے کی آواز آئی اور یکے بعد دیگرے دواور آدی زخمی ہوکر گریڑے ہے۔ باتی تین اچا نک منہ کے بل لیٹ گئے۔

موہن عنگھائے ساتھیوں سے پوچھ رہاتھا۔'' بیگولیاں کہاں سے آئیں؟'' مجید منڈ برکے قریب سر نکال کرجھا نکنے کے بعد اچا نک حجست پر چڑھ گیا۔اس کے دونوں ہاتھیوں میں ریوالور تھے۔اس نے کسی نو قف کے بغیر دس گولیاں چلا

اس سے بعد وہ ایک مشین کی ہی جی کے ساتھ ملہ آوروں پر فالز کر رہا تھا۔ اتن در میں سلیم درخت سے ابتر کر ان کے باس کی چکا تھا۔ اس نے چھت پر جڑھتے ہی بانس کی سیر ھی اور کر بی کی اور بچید کے تربیب بیٹی کر فاکر سرون کر دیے ۔ بارو دی کمی نہتی ۔ دو تھیاوں کے علاوہ جو انہوں نے کندن لال اور رام چند سے چھیئے تھے، چھ سکھوں سے بھرے ہوئے تھیا بھی ان سے قبضے میں آچکے تھے سکھوں میں افر اتفری بچے گئے۔

مجید نے سلیم سے کہا۔''سلیم! تم صرف دروازے سے باہر نکلنےوالوں پر فائر کرو ،حو یلی میں تمہاری گولی کسی اپنے آ دمی کو ندلگ جائے ۔''کوئی پندرہ منٹ میں حو یلی کے بچا ٹک سے اندراور باہر ڈیڑھ سو کھڈھیر ہو چکے تھے اور باقی بے تحاشاا دھرادھر بھاگ رہے تھے۔

سکھوں کی ایک ٹولی جوگلی ہے سٹرھیاں لگا کررہائش مکانوں کی چھتوں پر پہنچ

۔ جہاںعورتو ںاور بچوں کےعلاوہ زخمی *ریٹے ہوئے تتھے*۔ مویشیوں کی حویلی ہے بھی بعض سکھوں نے گولیوں کی بوجھا ڑمیں بھا تک کے راستے باہر آنے کی بجائے اندر کارخ کیااور رہائش حویلی کے حن میں پہنچے گئے۔وہ دو حویلیوں کے درمیان ڈیوڑھی کا دروازہ بندگرنا جا ہے تھے کین افضل کوہروفت اس نے خطرے کا حسابی ہوا او راس نے بھاگ کر پوری قولت کے سکاتھ ایک کواڑ اندر ی طرف دھیل دیا۔ایک سکر جو ندر سے کنڈی لگانے کی کوشش کرر ہاتھا۔ چند قدم دور پیشے بل جا کرا۔ افضال والورسی میں واقل ہو کا سنجلے ہیں مایا فعا کہ سکھاس پر الوث برے اليك والى الى الى الى الا الا وروسرى الى كى يوسرى رچی کی نوک ریز طری پڑی کے قریب با برکل آئی دافشل نے ایس ہاتھ ہے برچھی کا دستہ پکڑتے ہوئے دائیں ہاتھ سے حملہ آور کے سینے میں اپنی برچھی مار دی۔ وہ بیٹے ہے بل گریڑ ااورافضل لڑ کھڑا تا ہواا یک طرف ہٹ کر دیوار کے ساتھ لگ

چکی تھی،اب صحن میں داخل ہوکران دالان کے دروا زینو ڑنے کی کوشش کر رہی تھی

سی سی در گھیرلوں کیٹرلو ، مارڈالو۔'' کہتے ہوئے اس کے گر دجمع ہو گئے اوروہ انہیں ایک ہاتھ سے دورر کھنے اور دوسر سے ہاتھ سے پیٹ میں پہنسی ہوئی ہر چھی کوسہا را دینے کی کوشش کررہا تھا۔اتی دیر میں ہاتی مسلمان وہاں پہنچ گئے ۔غلام حیدر نے کے بعد اپنی تلوار سے دوسکھوں کو مارگرایا۔ بشیر نے ایک کواپی کلہاڑی سے حیت کر دیا۔ ہاتی سکھ ڈیوڑھی سے بھاگ کر صحن میں جمع ہونے والے جتھے سے جالے۔

سکھوں کی تعدا دیہاں بھی بیچے کھچے مسلمانوں سے تین گنا زیادہ تھی ۔ بیچن سلیم اورمجید کی گولیوں کی ز دہے محفوظ تھا لڑنے والے مسلمانوں میں سے اب بہت کم ایسے نتھے جوزخی ندیتھے۔تا ہم عورتو ں اور بچوں کی حفاظت کے لیےوہ جان تو ژکرلژ رہے تھے،افضل نے آخری بار ہمیت کی اورا یک گرے ہوئے سکھ کی تلوا راٹھا كرة بوڑھى سے نكا اور من ميں ايك دايوا رہے ما تھ پينے لگا كر كھڑا ہو گيا۔ دوسكھ پيھے بنتے ہوئے اس کے قریب آ گے اور اس نے یکے بعد دیکرے دونوں کوموت کے گھا شاتا ردیائے اس کے بعدال کی ہمت جواب دے گئی اوروہ زمین پر بیٹھ گیا۔ شیر سنگھ کے جمانی نے آگے بر حکران کے سر میں کرایان مار دی اور چلایا۔ ' میں نے نفل وختم کردیا ہے۔ ان ان اور وہ افعال کے بیار کے اس کے سریہ کلہاڑی ماری اور وہ افعال کے بیائی کرند کھائے گا افضل کے گرنے سے سکسو<del>ں کے حوصلے بڑور گئے</del> اوروہ جم کراڑنے لگے۔ اجا نک مجید دونوں ہاتھوں میں پستول لیے ڈیوڑھی کے راستے بھا گتا ہوا تھن میں داخل ہوا۔اس نے میکے بعد دیگرے دونوں پستو لوں سے چند فائر کیے۔ہری سنگھ دالان کے دروازے پر پٹرول چیٹرک رہا تھا،ایک گولی اس کی پیٹے پر لگی اوروہ گر پڑا۔ با تی سکھ''صوبیدارہ گیا'' کہتے ہوئے ادھرا دھر بھا گئے لگے مجید صحن ہے گز رکر سٹرھی کے درمیان کھڑا ہوگیا اور سکھوں برتا ک تا ک کرنشانے لگانے لگا۔۔۔۔سکھ ائتہائی بدحواسی کی حالت میں ایک دوسر ہے کو دھکیلتے ،گراتے اور یا وَں تلے روند تے ہوئے ڈیوڑھی کے راستے مویشیوں کی حویلی میں آگئے۔ یہاں سے باہر کا بھا تک

عبورکرتے وقت ان میں ہے بعض سلیم کی گولیوں کانشانہ بن گئے اور ہاتی سکھوں کے محلے کی طرف بھاگ گئے ۔ چارسو کے قریب سکھ جنہوں نے مسجد کی حجت پر مجید اور سلیم کا قبضہ ہوتے ہی میدان حجوڑ دیا تھا ہسکھوں کے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر این با تھا اور سلیم کا قبضہ ہوتے ہی میدان حجوڑ دیا تھا ہسکھوں کے مکانوں کی چھتوں پر چڑھوں پر این بار خار کر رہے ہے ۔ گاؤں کی سکھور تیں بھی اپنے اپنے کو ٹھوں پر کھڑی سینوں پر دوہ تیڑیں مار خار کر مسلمانوں کو گائیاں دے رہی تھیں۔

\*\*\* اس عرصہ میں گاؤں کے دوسرے حصول میں بھی چند المناک واقعات پیش آ کے تے بعض سلمانوں نے ملے کے وقت اپنے سکے بیٹوسیوں کے ہاں پناہ لی تقی ملہ وربسیا ہوکر تکسول کے محلے میں جمع ہوئے تو گاؤں کے بعض سکھانہیں ہے کہہ کراینے گھروں میں لے گئے کہ انہوں نے شکا رکھیر رکھا ہے۔ گھرے ہوئے شکار پر طافت آ زمائی ان کے لیے کوئی مشکل کام نہ تھا۔ پیراند نہ چوکیدار نے اپنے ریہ وسی عطر سنگھ کے ہاں پناہ لی تھی ۔ پیراند ننہ کے تین لڑکوں کونل کر دیا گیا او را سے جب تک زنده رکھا گیا۔جب تک اس کیلڑ کی کی چینیں اورسسکیاں ا کھڑی اکھڑی سانسوں میں تبدیل نہ ہو گئیں۔وہ بیری کے درخت کے ساتھ بندھا ہوا چلا رہا تھا۔'' مجھے مار ڈالو،خداکے لیے مجھے مار ڈالو، میں پنہیں دیکھ سکتا ہمیری آئکھیں نکال دو، اسے چھوڑ دو ، دیکھو!اب وہ مریکی ہے۔''

مہر دین جلاما شہرکے کا رخانے میں ایک ہز دورتھا۔ حملے سے ایک دن قبل اسے

اینے ماموں کے فوت ہوجانے کی اطلاع ملی تھی اوروہ اس کی فاتحہ خوانی کے لیے گیا ہوا تھا۔اس کی غیرمو جودگ میں بیلا سنگھ کی بیوی اس سے بال بچوں کوایے گھر لے گئی تھی۔سہ پہر کے وقت شکست خور دہ سکھ گا وَں کے مشر ق کی طرف آموں کے باغوں میں جمع ہورہے تھے۔مہر دین واپس آگیا۔ایے گھر پہنچنے کے لیےاسے باغ میں سے گزرنا تھالیکن سکسوں کا جوم و کیے کرون سائیں اللہ رکھے کے سکیے کی طرف ہو لیا۔اللہ رکھا کی لاٹر ہے کے اس ورخت کے ساتھ لنگ رہی تھی جس کی تھلی اس نے اینے ہاتھوں سے لگائی تھی۔اس کی کوٹھری کے دروازے کے ساجنے دواجنبی آ دمیوں ى لاشيس بريسى بيروني تحييل عبروين البيخ راستة ميل مسلما نون كا آي گاؤں كوجاتا ہوا دیکھآیا تھا۔ اب یا فیل محمول کا بھی اورالٹیل و مکھنے کے بعداس کے لیے سے اندازه كرنامشكل درفقا كراك كالأبي في عليه ويكالم المريوي میری بچے ....میری ماں۔'وہ چلانا چاہتا تھا۔لیکن اس کی آواز حلق ہے باہر نہ آسکی ۔وہ ایبنے آپ کوتسلی دے رہا تھا۔''میں غریب ہوں ، میں مز دورہوں ،میر اکوئی دشمن نہیں۔میں نے بھی کسی کونا راض نہیں کیا۔ چیا بیلا سنگھ نے انہیں بتا دیا ہو گا کہ بیہ مہر دین کا گھرہے،وہ اینے ماموں کی فاتحہ خوانی کے لیے گیا ہواہے۔اس کے بچوں کو پچھ نہ کہو عِکت سنگھ کواس نے پچھلے دنوں ہیں رویے ادھار دیے تھے اور اب تک نہیں مائلے تھے۔اس کیےاس نے بھی جھے کونع کیا ہو گااور پھر چوہدری رحمت علی ، اس کے بھائیوں،اس کے بیٹوں اور پونوں کی موجودگی میں اس گاؤں پر حملتہیں ہو سكتاءوه كئى مهينوں سےعلانے كے سكھوں كى حفاظت كررہے بتے كيكن بيرسائيں الله

رکھااور بیددومسافر؟.....انہیں سکھوں نے غلطی سے مار دیا ہو گا..... شرا ب کے نشے میں سکھوں سے غلطی بھی ہوجاتی ہے۔'' سکھوں کے کوٹھوں برعورتیں چلا رہی تھیں مہر دین نے سوحیا۔وہ جنھے کو ہر ابھلا کہہ رہی ہیں .....و ہسکھوں کو کہہ رہی ہیں کیگا وَں کی مسلمان عورتیں ہماری بہنیں ہیں تم یہاں کیوں آئے ہو پھر بھی استخابی ہے جھے کو گالیاں دینا ٹھیک نہیں بھی انسان کوغصہ بھی آ چاتا کے اورخاص کرجب سکھشراب کی کرجیج ہوئے ہیں۔ نوانہیں سمسى نيكسى بي غضيض ورآجا تا هياسائين الثدر كهااوران دومسافرول نيضرور انہیں گالیا ل دی ہوں گی ،اب کینے تورتیں انہیں جڑار ہی ہیں يرى بات ہے گاؤن الم المواقيان سمجانا جا بياكر بہنوائم المبينان سے كرول میں بینے جاؤ، جتنے والے مارت مسلمان پروٹیوں کو پھیٹیں ہیں گے ۔۔۔ پھرعقل مندآ دمیوں کوان سکھوں کے بیاس اس کریے کہنا جا ہے کہر دارو!عورتیں بے وقو ف ہوتی ہیں ،ان کی باتو ں کی پروانہ کرو، ہمتم سے معانی ما تکتنے ہیں ۔اندر سکھے، بیلاسکھے، تچمن تنگھاور بابارحمت علی بھی ان کے ساتھ جلا آئے تو کوئی ہرج نہیں۔ بابا رحمت علی نے کئی بارسکھوں اورمسلمانوں کوجمع کرکے تقریریں کی ہیں ۔اس کی بات میں بڑااثر ہے۔شراب پی کرغصہ ضرورا جا تا ہے لیکن اگر کوئی سمجھانے والا ہوتو وہ سمجھ بھی جاتے ہیں۔جب کا رخانے میں ہڑتال ہوئی تھی او سکھ مز دوروں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا۔کارخانے کے مالکوں نے بہت کوشش کی تھی کہ سکھاورمسلمان آپس میں لڑریٹریں ليكن مز دوروں كاليڈر جب ٱلليج پر آكر بيە كہتا۔''مز دورساتھيو!تم آپس ميں بھائی

بھائی ہو۔''تو معاملہ ٹھیک ہوجایا کرتا تھا۔۔۔۔اس جتھے میں کئی مز دورہوں گے کیکن کاش میں اس جھے کے سامنے ایسی تقریر کرسکتا کیکن مجھے ضرور پچھے کرنا جا ہیے۔ میں ا پی بیوی کوچھوڑ کر بھا گنہیں سکتا۔ سکھوں کواگر خالصہ جی باسر دار جی کہہ کرسلام کیا جائے تو وہ بہت خوش ہوجاتے ہیں ، میں انہیں سلام کروں گا۔خالصہ جی سلام \_ سر دار جی سلام۔ 'اب مہر دین کے لیے بیافیصل کرنا مشکل تھا کہ وہ خالصہ جی کہلا کر زیا دہ خوش ہوتے ہیں کی اسر دارجی کہلا نازیا دہ پسند کر گتے ہیں۔ کیا تک اسے خیال آیا که که و و بگورو جی کاخالعہ وا بگورو جی کی فتح" اور' ست سری کال' بھی کہا كرتے ہيں۔ وہ مصدير بيتان تفار كائن اے كوئى بنا سكتا كماس وقت سكسوں كو كون سافقر وزياده يسلا الحكامة ووتكي سالك الباغ كارخ ررباتفا اس كى نائلين كانب راي تحيير ال كي دال كي دهر أنيل بين اور بي ست مور اي تحيير، اہے معلوم نہ تھا کہ وہ کیا کہے گا ۔۔۔ تا ہم وہ بارباریہ جا روں فقر ہے دہرا رہاتھا وہ چلتے چلتے رک جا تااوراس کے دل کی دھڑ کنیں ریے کہنے لگتیں۔''مہر دین بھاگ جا ؤ.....<sup>، ال</sup>یکن مهر دین ایک سلام کے توض اینے بیوی ، بچو ں اور ماں کی زندگی کاسو دا كرنے جارہا تھا۔اس كى حالت اس مخص ہے مختلف نتھى جوكسى اژ دہا كے سامنے پھولوں کی جھینٹ لے کر جا رہا ہو .....ا**س ک**ا احساس وشعوران مدارج تک جاچکا تھا۔جہاں برز دلی او رب ہا دری کے درمیان باریک سی حد فاصل غائب ہوجاتی

ایک سوارکوباغ میں داخل ہوتے دیکھے کروہ درخت کی آ ژمیں کھڑا ہو گیا۔سوار

نے گھوڑارو کااور بلند آواز میں کہا۔' مجتصیدارسورج ڈو بنے سے پہلے بیہاں پہنچ جائے گا۔وہ نوج کے ڈوگرہ سیا ہیوں کو جیپوں پر لے کرائے گا۔اس نے کہاہے کہٹرک ہےآگے اگر کوئی کھائی ہوتو اس میں مٹی ڈال کر موٹروں کے لیے راستہ بنادو!" ایک سکھنے سوال کیا۔'' کتنے سیابی آئیں گے؟'' سوارنے جواب دیا۔'' مجھے معلوم ٹیس کیل جشیدا رئے مجھے سلی دی ہے کہوہ بانج منث میں ملمانوں کے گھروں کوجلا کررا کھ کردے گا! ايك سكون في كالم "م في المحدام چند كا بيته كيا؟" سوار نے جواب دیا۔ میں جاتے ہوئے وال کے کسرس سے ہو کر گیا تھا،وہ کسر ے دوئ راتعالیں اور بار دولال کے کس کے گراس طرف آیا ہے اجمی تک یہاں سکھ چران ہوکرایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سوارنے کہا۔''عجیب ہات ہے،وہ یہاں سے خالی ہاتھ گھر گیا ہے اور پھر ہارود اوردورائفلیں لے كر كھوڑے بروايس آياہے۔"

ایک سکھنے کہا۔ 'اس کالڑکا بھی غائب ہے۔وہ دونوں کہیں بھاگ گئے ہیں!''
مہر دین درخت کی آڑ میں کھڑا اپنے دل کوسلی دے رہا تھا۔''ابھی لڑائی نہیں
ہوئی۔ابھی لڑائی کورو کا جاسکتا ہے۔جب وہ آکر گاؤں کوآگ لگادیں گئوات ہوئی۔ابھی شایدا نہیں نے تواہد بھیانا مشکل ہوجائے گا۔ابھی سکھوں کو جوش نہیں آیا۔ابھی شایدا نہیں نے شراب نہیں بی ۔ابھی شایدا نہیں نے شراب نہیں بی ۔ابھی تک سیٹھرام چندرا تعلیں اور بارو دیے کرنہیں آیا۔ابھی منت و

ساجت سے کام لیا جاسکتا ہے۔'وہ اچا تک درخت کی آڑ سے نکل کرآگے بڑھا اور سہمی اور کا نیتی ہوئی آواز میں بولا۔''وا مگوروجی …… سر دارجی کا خالصہ … نہیں جی …… کال جی کی فتح …… جی نہیں ہمر دارجی سلام!''

اس کے جواب میں سکھ'' پکڑلو، مارڈ الو' کہتے ہوئے اٹھے اور مہر دین کا نتیا ہوا الشياؤن بيجي بنتے گا وہ جلار مانفا انتقاب فاصور ہوں میں نے سی کوگالی نہیں دی۔ میں مزر دور ہوگ میں نے سی کا پیچھیں بگاڑ ہے بھی پررحم کرو ۔ میں او سلام كرنے الاققاب جب الصافول كالريا توك اور يرجيول كم علق كو في علو عن درى واس نے بھاگ کر جو ہڑ میں جا گار اگاری سکے کنا رون کر کھڑ ہے اسے گالیاں دے رہے تھے۔اوروہ کر کے برائر بیائی میں معرالتجا تین کرریا تفاجتے میں اس کے مز دورسائهی بھی تھے۔وہ کہدر ہاتھا۔ و کرنا رسکھ۔ منشا سکھ، ہر بنس سکھ میں تمہر دین ہوں، میں تمہاری طرح ایک مز دورہوں، میں تمہاری طرح غریب ہوں ۔جب کارخانے میں ہڑتال ہو کی تھی تو ہم ایک دوسرے کے ساتھی تھے۔میر اماموں فوت ہوگیا تھا، میں سیدھاوہاں ہے آ رہا ہوں شہیں دیکھے کر میں سوچا کہ سلام کرآ ؤں۔ د تیصویا گالیاں نہ دو ۔ مائیں بہنیںسب کی ایک جیسی ہوتی ہیں!"

''ارے میں ہر دین ۔'' بیلاسکھنے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ مہر دین کوتا ریکی میں روشنی کی ایک جھلک دکھائی دی۔وہ چلایا۔'' ہاں سر دار جی! انہیں سمجھاؤ۔میں نے کسی کا پچھٹیں بگاڑا۔میں تمہارا پڑوی ہوں!''

بیلا سنگھنے کہا۔''با ہرنکلوسور کے بیجے!'' بیلا سنگھنے مٹی کا ایک ڈ صیلا اٹھا کر زورےاس کی طرف بچینکا مہر دین چندفندم پیچھے ہٹ کرذ رااور گہرے یانی میں چلا گیا۔چندسکھ جوتے اتارکر جو ہڑ میں کو دیڑے .....مہر دین جو ہڑ کے درمیان سینے کے برابر پانی میں کھڑا ہوکر چلار ہاتھا۔'' بیلاسنگھ،جگٹ سنگھ!تم میرے پڑوی ہو ۔ میں چھٹی کے دن تہار ہے ال چلایا کرنا نظام بھے بچاؤ ۔ انہیں روکو ۔میری ماں بوڑھی ہے۔ میں ساتھ بچوں کے لیے کما کرلاتا ہوں وہ بھو کے مرجا کیں گے۔ مجھانی جوان و بیوں کی شادیاں کرنی ہیں۔ان کی ماں بیار وہی ہے!" جلت المحدث جواب ديات عماري ال مياري التي المالي عالي على الله جاري كي الم تہاری ہوی کوہم کے دور کے جمال بہنجادیا ہے۔ ابشہیں سی کے لیے کما کرمیں لاناية ے كا سىنى كے تبارق الوكيوں كا تاديات كى كوى بيل ساب سيدى طرح بإهرآ جاوً!"

کھنٹ رام اوراس کالڑ کارام لال بھی کتارے پر کھڑے ہے۔رام لال کہدہا تھا۔''بدمعاش با ہرنکلو!اس جو ہڑ ہے ہماری گائیں یائی پیتی ہیں۔تمہاری لاش کون نکا لگاا''

مہر دین اب خاموش ہو چکا تھا۔اس کی ڈئنی کش مکش فقط ان سوالات تک محدود محمر دین اب خاموش ہو چکا تھا۔اس کی ڈئنی کش مکش فقط ان سوالات تک محدود محمد ۔'' کیا بید ہوسکتا ہے کہ انہوں نے میری بوڑھی ماں کو مار دیا ہو؟ ۔۔۔۔ میری بیوی اورلڑ کوں گوٹل کر دیا اورلڑ کیوں کے ساتھ ۔۔۔۔؟'' جو ہڑ میں کو دنے والے یا پنچ سکھاس کے قریب پہنچ چکے تھے۔ان میں سے دو

چوہدری رمضان کی ہے ہے۔ اس کی اس کے گھر آگر جا گیا تھا گئم کو را جاری ہو بلی میں بینی جا و کھوڑی دیر پہلے اسائیل اس کے گھر آگر جا گیا تھا گئم کو را جاری و بلی میں بینی جا و کی اس نے کہا۔" کس کی جال ہے کہ جا در ہے گو اس کی طرف دیکھے۔ پھر بھی اگر تہمیں ڈر ہے تو بھائی، بہواورلڑی کو میرے گھر بھی اگر تہمیں ڈر ہے تو بھائی، بہواورلڑی کو میرے گھر بھی اگر تہمیں ڈر ہے تو بھائی، بہواورلڑی کو میرے گا!" پہنیا جوان کی طرف آئے گا، اسے پہلے میری لاش پر سے گزر نا پڑے گا!" پہنیا جوان کی طرف آئے گا، اسے پہلے میری لاش پر کالاش پر سے گزر نا پڑے گا!" بہواورلڑی کو پھمن تھے کے گھر چھوڈ کراس کی تلاش بیں گاؤں سے با ہر کالاتوا سے باہر کالاتوا سے کھوں کا جھا گاؤں کا رخ کرتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ الٹے باؤں بھا گااورا کچھن تھے کی حول کا جھال ہو کر چلا یا۔" پھمن تھے جھا آگیا۔ تہمیں معلوم ہے جلال ہو لیش لے حولی میں واعل ہو کر چلا یا۔" پھمن تھے جھا آگیا۔ تہمیں معلوم ہے جلال ہو لیش لے کرکس طرف گیا ہے؟ تہما رالڑکا اس کے ساتھ تھا۔ بتا و پھمن تھے تہمیں پتا ہوگا!"

کچھن تنگھے کی خاموثنی رپر رمضان نے کہا۔' بچھمن تنگھے میں نالے کی طرف جاتا ہوں ہتم دوسری طرف جاؤ۔ بھائی ہے کہولڑ کیوں کواندر چھیادے ۔جلدی کرو۔" کچھن تنگھنے آگے بڑھ کرحویلی کا دروازہ بندکرتے ہوئے کہا۔''یہ جھا آگے جا رماہے۔آؤتم اندر بیٹھو!" گولی چلنے کی آواز آئی اور رمضان چلایا ف دیکھوانہوں نے ملد کردیا۔اس نے آ کے برد حکر دروازے کی گنڈی کھولنے کی کوشش کی لیکن مجھن تکھنے اسے بازو ہے پکڑلیااور تھینچتا ہوااندر کے گیا۔ رمضان کہدر ہاتھا۔''بھائی جھے مجھوڑ دو ہمیر ا جلال باہر ہے۔ بیں اے لئے تاہوں۔ویصو، کولیاں چل رہی ہیں۔اگروہ مارا گیا توميرى زندگى كائن كامكارى بيماني المتهين ميرى جان كاخطره بياقو خودجا كرجلال كولية آوار والمالية المالية الم ر بھی سے اسے دالان کے دروازے کے فریب لے جا کرزورے اندری طرف سے دھکا دیا۔رمضان کے یا وَں کو دہلیز کی ٹھوکر لگی اورو ہ منہ کے بل اندرجا گر اا ندرکریا نوں ہے سکے یا پچسکھ شراپ بی رہے تھےاور رمضان کی بیوی اور بیٹی ایک دیوارکے ساتھ کھڑی خوف سے کانپ رہی تھیں۔رمضان کی بہوایک سال کے بچے کو سینے سے چیٹائے رور ہی تھی۔ تا ہم رمضان ابھی تک خوش فہمی میں مبتلا تھا، اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔' بچھمن سکھتمہارادل بڑاسخت ہے۔اگرجلال کی طرح تمہارابیٹا باہر ہوتا اور کوئی تہیں باہرجانے سے روکتا توشایدتم اس سے لڑریٹے۔

بھائی مجھے جانے دو،خداکے کیے!"

گاؤں کے ایک سکھنے کہا۔''چو دھری ادھر آ! تیری پہاں ضرورت ہے۔'' رمضان نے کہا۔''تم سب بہاں کیا کررہے ہو، گاؤں پرحملہ ہو چکاہے سنو! رحمت علی کی حویلی کی طرف گولیاں چل رہی ہیں ۔جاؤ ،انہیں روکو۔آج تک باہر کے کسی بدمعاش کوا**ں گ**اؤں میں دم مارنے کی جراً تنجیس ہوئی۔آج تمہاری بہو بیٹیاں بدمعاشوں کی گالیاں سے رہی ہیں اور تم یہاں بیٹھ کرشراب بی رہے ہو۔ایسے موقعوں پرمر دکھروں میں کینے بیٹھا کرتے ۔ بیگاؤں کی ٹُرزے کاسوال ہے۔ کچھن يحانبين نكالوازع ا یک سکھے نے ایک ماروضان کی داری پیرل اور دوسرے تعقیمالا نے مجمن عکے نے کہا کے اوال ا يكسكه نے كہا۔" كيوں بھئ تيراجھ كاكريں يا تجھے ذرج كريں؟" رمضان کی بیوی چلائی۔''اسے چھوڑ دو،اسے چھوڑ دو ۔خدا کے لیے پچھن سنگھتم نے اسے بھائی بنایا تھا!''

دوسرے سکھنے کہا۔"مارواس برمصیا کو!"

رمضان نے کہا۔''دیکھوبھی بوڑھے آدمی سے ایسانداق اچھانہیں ہوتا!'' ایک سکھنے کریان بلند کرتے ہوئے۔''جھھ سے مذاق کرنے والے کی الیم تیسی!''لیکن مچھمن سنگھ نے آگے بڑھ کراس کا ہاتھ بکڑلیا اور کہا۔'' بھی یہاں نہیں۔ اسے باہر لے جاؤ۔

رمضان کی بیوی چیخی چلاتی آگے بڑھی کیکن کچھمن سکھے نے اسے زور سے دھکا دیا اوروہ چند قدم دور جاگری۔ تین سکھ رمضان کو پکڑ کر گھیٹتے ہوئے حویلی کے حن میں لے گئے اور دوو ہیں رہے۔رمضان کی بیوی نے آگے بڑھ کر کچھمن سکھے کی بیوی کا با زو پکڑلیا۔'' پچی!تم نے مجھے بٹی بنایا تھا۔میرےابا کو بیاؤ۔''رمضان کی بہونے كها-" ماسى بهم سے كوئى غلطى مولى سے لؤ معاف كردوئي كم كہا كرتى تحيس كمام دين تهارالوتا ہے۔ جب نیایداہوا تھاتوتم نے گڑیا شاتھا۔ ہمیں بچاؤماس!" کچمن سکاری بوی پر بھی ایک عورت بھی ،اس نے اسکھوں میں انسوبھر تے موتے کہا۔ امیر گاون منتا عدایہ م دونوں اس سے کھاو جھانی مجی امرت ا یک سکھنے کہا۔"تم فکرنہ کرو، ہم آئییں امرت چھالیں گے!" با ہرحویلی کے حن میں رمضان فریا دکررہا تھا۔ بچھمن شکھ میں نے کیا کیا ہے۔ تنهاری آنگھیں کیوں بدل گئیں ۔ میں وہی رمضان ہوں ۔تم میری ہریات پر ہنسا كرتے تھے۔ چھمن سنگھ يا دہے، جب ميں پيار ہوگيا تفاتو تم کہتے تھےاگر رمضان مر گیا تو گا وَل سونا ہوجائے گا۔ آج معلوم ہوتا ہے کہتم بچے کچے مارڈ الوگے ۔خدا کے ليے بناؤ ميں نے تمہارا کيابگا ژاہے۔اگرتمہيں اب ميرا گاؤں ميں رہناپيند نہيں او میں کہیں جلاجا تا ہوں \_میر ہے بیل لے لوہ میری جبینسیں لے لو۔ساون! صوبہ تنگھ! میں نے تمہارا بھی چھٹیں بگاڑا .....میں نے سی کا پچھٹیں بگاڑا تمہیں میری

ہر بات پر ہنسی آیا کرتی تھی۔آج کیوں نہیں ہنتے تم ،آج تہمیں کیاہوگیا جمیرے بچوں کو چھوڑ دو ،ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ پچھن تکھ! بھائی پچھن تکھ! نہیں! نہیں!نہیں! خداکے لیے ....."

ایک سکھنے کریان ماری اور درمضان کامر دھ ہے علیحدہ ہوگیا۔ درمضان کی لڑکی جینیں مارتی ہوئی اچرفی حالیت سکھنے آگئے پر ہوگران کابازو بکرلیا۔ اس کی بیوی اور بہو بھی اپر نگلنے کے لیے جدو جہد کررہی تھیں لیکن و سکھوں نے ان کا راستہ روک رکھا تھا۔ اس کے باہر بھولی نے اواز دی۔"
روک رکھا تھا۔ اس کے باہر بھولی کے درواز سے کو دھاد ہے ہوئے آواز دی۔"

بالیو دروازه مولوات مجمن علی نے اور ان کالز کا بائیا ہوا۔ اس نے کہا۔" با یو جلال میں میں کی ریاں چین لی ہے!"

سکھوں نے اس پر قبقہہ لگایا۔ کچھن تنگھ نے بر ہم ہوکرکہا۔''جلال نے تمہاری کریان چین لی ہے۔ بے حیا کہیں ڈوب مرو!''

لڑ کے نے کہا۔''بابو میں نے وارکیاتو اس نے نالے میں چھلا نگ لگا دی۔ میں نے اس کا پیچھا کیاتو میر ہے کیس کھل گئے اوروہ کریان چھین کر بھاگ گیا!'' ایک سکھنے بنتے ہوئے کہا۔''اب تک وہ یا کستان پینچ چکا ہوگا!''

یه مین مین د کیمیا به مین به مین به مین به مین د کیمیا به دا مین در کیمیا به دارد.... مین در کیمیا

يول !"

کچھن سنگھ نے کہا۔'' بھگت سنگھا**ں** کے ساتھ جاؤ!'' ''میں بھی ا**س** کے ساتھ جا تا ہوں''ایک اور سکھنے کہا۔ کپھمن سنگھ کے لڑ کے ہے ساتھ دوسکھ دیوار پھاند کر رمضان کے گھر میں داخل ہوئے اور تھوڑی دیر بعدوا پس آ گئے۔ کچمن عکھنے کہا نے جھے یقین ہے کا وہ جہال نہیں اسے گا۔ابتم لوگ میرے ا کیسکو نے کہا۔" ہما رافیلہ ہو چکا ہے۔جلال کی بیوی کے لیے ہم تنہیں دوسو اور بهن کے لیے بن سود سے بی اور اس برسیا کے لیے ساون سکھ سے پندرہ بیں نیلا می میں ان کی قیمت بڑھ جائے گی اور نیرے ہاتھ بھی پھی ایسے گا!'' کچھن سنگھ کے لڑے نے کہا۔'' بایو! جلال کی بہن کو میں اینے یاس رکھوں گا!'' جلال اینے مکان اور کچھن تکھے کی حویلی کی درمیانی دیوار کے ساتھ شیشیم کے کھنے درخت کی شاخوں میں حجیب کر بیٹا ہوا تھا۔اس کے ہاتھ میں وہ کریان تھی جو اس نے کچھن تنگھےکے لڑ کے سے چیپنی تھی ۔اینے باپ کی لاش دیکھنے اور سکھوں کی با تیں سننے کے بعد کئی ہا راس کے دل میں آئی کہوہ درخت سے حویلی میں چھلا نگ لگا کران پر جھیٹ پڑے کیکن ہر با راس کی ہمت جواب دے جاتی ۔ کچھن شکھ کواینے پڑوی کے گھر کی آبرو کی قیت مل چکی تھی اوروہ اطمینان سے

نوٹ گن رہاتھا۔

صحن کے ایک سکھنے اپنے ساتھیوں کوآ واز دی۔'' بھٹی تم اندر کیا کررہے ہو، انہیں لے آؤ۔جلدی کرو!''

رمضان کی بیوی با ہر نکلتے ہی بھا<u>گ کرا ہے شو</u> ہرکی لاش برگر بڑی ۔ ایک سکھ نے جلال کی بیوی کے ہاتھوں ہے اس کا بچاہیں کر ہوا میں اچھالا اور دوسرے نے اس کی زمین تک چینے کے پہلے کریان ماری اور اس کی ٹا تک کا کے ڈالی ۔اس کی ماں چینی چلاتی ایکے برجی تو ایک سکھنے اس کوسرے بالوں سے بکر الیا لڑے سے دوباره موالیں اچھالا گیا اور اس مرتبہ اے کریا نول کی نوک پر رو کنے کی مثل کی گئے۔ جلال چینی مارتا مواور فیت عصودااورا یک زخی در ترب کی طرح سکسو ل بر جھیٹ ریا اس کا پہلا وارای سکے پر تھا جس کے ان کی بیوی کوبالوں سے بکڑرکھا تھا۔ دوسرے وارمیں وہ ساون کو جواس کی ماں کوباز و سے پکڑ کر گھسیٹ رہا تھا، موت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔اس کی مال کوبا زوسے کیڑ کر گھییٹ رہاتھا ہوت کے گھا شاتار چکا تھا۔اس کی بیوی نے گرے ہوئے سکھ کی کریان اٹھا لی اور کچھمن سکھ پر حملہ کر دیا ۔ پچھن سنگھ گھبرا کر چیچھے ہٹا۔ایک کھونٹے کے ساتھاں کا یا وَل ٹکرایا اور وہ پیٹے ہے بل گریڑا۔جلال کی بیوی کی کریاناس کی ٹا تگ پرنگی ۔وہ دوسراوار کرنا جا ہتی تھی کہا بیک سکھنے پیچھے ہے اس کی سریر کربیان ماری اوراس کی کھوریٹ ی دو تکڑے ہوگئی۔اتنی دیر میں جلال ایک سکھ کوگرا چکا تھااور باقی اس کے بے در بے حملوں سے بدحواس ہوکرا دھرا دھر بھاگ رہے تھے۔ پچھن سنگھ کالڑ کا دیے یا وَں

آگے بڑھا اوراس نے جلال کے عقب میں پہنچ کر پوری قوت کے ساتھ حملہ کر دیا۔ اس کے کریان جلال کے کندھے پر لگی اور چھانچ نیچےاتر گئی۔وہ گرا اور سکھاس پر یل ریڑے۔اس کے جسم کا ایک عضو کئی حصوں میں کا ٹا جا رہا تھا۔اس کی بہن جوابھی تک دیوار کے ساتھ کھڑی کانپ رہی تھی۔اجا تک ایک گرے ہوئے سکھ کی کریان اٹھا کرآ گے برھی سکھ جنبری کی جالت میں جلال کی لاش پر اپنا غصہ نکال رہے تقے۔ کچھن عکمہ چلایا ہے تھے دیکھو! ......بچو!''اس گالٹر کا گھبرا کر پیچھے مڑالیکن پیشتر اس کے گذار کے ہاتھ مدا فعت کے لیے اٹھتے ،لڑی کی کریان اس کا ایک بإزوكاك بچي تني اري كے دوسراوار كرنے كي كوشل كى كيكن ايك سكرنے اسے بإزو ے پار کرنے کر اور دور ان کا ای اور ہے ہے اسے ورندوں کی طرح وانتوں کرکنگڑ ا تا ہوا آ گے برد صااور اس نے کریان مار کرجلال کی ماں کی گر دن کا ہے دی۔ جلال کی بہن ہے ہوش ہو چکی تھی۔ایک سکھایے ساتھی سے کہہ رہا تھا۔ ''چپلوکرتا رسگھو،اباسے بے چلیں۔ یہمیں بہت مہنگی پڑی ہے۔''

## \*\*\*\*

حملہ آوروں کے پسپا ہونے کے بعد سلیم کے گھر میں ایک عارضی سکوت طاری ہو گیا۔جولڑائی کے ہنگا مے سے کہیں زیا دہ بھیا نک اور کرب انگیز تھا عور تیں اور بچے دالان سے باہر آکر پھر ائی ہوئی نگاہوں سے شہیدوں کی لاشیں دیکھر ہے

تھے۔ان کے سینوں میں محشر کے ہنگا ہے تھے۔لیکن زبا نیں گنگ تھیں کسی کو یو لنے کی جر اُت نہ تھی کسی میں آواز نکا لنے کی ہمت نہ تھی۔ان کے چ<sub>ی</sub>روں پرایک الیی فریا دخمی جسے دیکھا جا سکتا تھا،سنانہیں جاسکتا ۔کا نیپتے اورل رزیتے ہوئے ہاتھ زخمیوں کو پٹیا ں باندھ رہے تھے۔ مردوں میں کسی کو بیسوال کرنے کا حوصلہ نہ تھا کہ اب کیاہوگا۔سب کے سب پیچھوں کر تھے تھے کہ بال بکی دوسری اہر پہلی اہر سے کہیں زیا دہ تندو تیز ہوگی۔سب سے سامنے موت زندگی ہے زیادہ قریب تھی۔ مجيد نے دشن سے چھينا ہواسلي چند آدميوں كودے ديا سليم بشير كوساتھ لےكر كهيت كى طرف بها كااورو بال جيال مونى رأفلين اوربارو دا تحالايا في يبلوان كى فرضی شنای کی بروات میشتم کے درخت کے تربیب سیٹھرام چند کی دوفالتو 

سلیم اور مجید کے علاوہ صرف تین آدی ایسے تھے جو ہندوقیں چلانا جانتے تھے اور وہ ہاتی آدمیوں کوآنے والی جنگ کے لیے تیار کررہے تھے۔

سلیم ایک نوجوان کوسمجھار ہاتھا۔'' دیکھو بندو تی کو یوں رکھو، بولٹ کواس طرح کھینچو، گولیاں اس طرح ڈالو۔ گھوڑے کو یوں دباؤ بنٹا نداس طرح باندھو دیکھوتمہارا ہاتھ جاتا ہے، بندو تی کو کندھے کے ساتھ دبا کررکھو!''

سلیم کی ماں نے آگے بڑھ کراہے اپنی طرف متوجہ کیااور مہمی ہوئی آواز میں کہا۔''سلیم! بوسف کا پچھ پیتہ ہیں چاتا!''

ماں کے چہرے کاحزن و ملال سلیم کی قوت بر داشت ہے باہر تھا ،وہ بولا:"

يوسف گھر مين نہيں کيا؟''

ماں بولی۔'' یوسف حملے سے پچھ دریے پہلے با ہرنگل گیا تھالیکن واپس نہیں آیا۔'' ''اچھی خدا ہے دعا سیجیے!'' یہ کہتے ہوئے سلیم پھرا پنے ساتھی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ "تم کیا دیکھ ہے ہو۔ مجھے میگزین میں گولیاں ڈال کر دکھا ؤ!" ماں چند منٹ کے لیے تلیم کی طرف ویکھتی ری کیکن اس نے دوبارہ اسکی طرف توجه ندی وه اب دور کے آدی کوہدایات دے رہاتھا۔ پیاں کے اس موثو س پر پیریاں جی ہوئی تھیں۔ماں چیکے ہے آنسو یہ مجھتی ہوئی اندری حویلی کی طرف چلی سنی تھوڑی دیر کے بعدو ہوا ہی آئی تواس کے ایک ہاتھ میں بیانی ہے بھرا ہوا جگ اوردوسرے ہاتھ میں کا ان قال ان اور دوسرے ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ کے۔ اس نے گاں بحرکراس ک طرف برجا تے ہوئے آیا ۔ ان کے نے کیا کے کاس منہ سے لگالیا۔اس کے بعد سلیم کی ماں نے مجید کویانی پلایا اوروہ دونوں پھراپنے کام میں مصروف ہو گئے ۔ماں پچھ کہنا جا ہتی تھی کیکن اس میں بولنے کی ہمت نتھی سلیم کے چہرے سےصاف ظاہرتھا کہوہ اینے بھائی کے لیے کم پریشان نہیں۔احیا نک وہ ماں کی طرف متوجه ہوکر بولا۔ "ا می! آپ جائے! اگر خدا کواس کی زندگی منظور ہے تو كوئى اس كابال بريانهيس كرسك گا!"

ماں انتہائی مایوی کی حالت میں آ ہستہ آ ہستہ قدم اٹھاتی ہوئی ڈیوڑھی کے قریب پیچی تھی کہ مجید نے بلند آ واز میں کہا۔'' پیچی جان یوسف آ گیا!''

ماں نے مڑ کرد یکھا۔ پوسف حویلی کے ایک کونے سے دیوار پھا تد کرا تدرآ چکا

تھا۔اس کے ساتھ کا کوعیسائی تھا۔ ماں رک کریوسف کا انتظار کرنے لگی کیکن وہ اس کی طرف آنے کی بجائے بھا گتا ہواسلیم کے قریب پہنچا۔اس کی سانس پھولی ہوئی تھی اوراس کا قمیص نیینے سے تر تھا۔ماں چند قدم اور آگے بڑھی کیکن پوسف نے اس کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے زمین پر پڑی ہوئی ایک ہندوق اٹھالی۔سلیم نے سوال کیا۔"تم کہاں تھے؟ " را آ آ گا گا ہے۔ پوسف نے جواجے دینے کی بجائے مڑ کر کا کو کی طرف کی مااور اس نے آ گے يرْ صركها-" جيب آپ ك حويل يجق في ملكيا تفاية يوسف إباعلى محرك باغ میں بیٹا کتاب پڑھ رہا تھا۔ میں ویاں گھائی کا سے رہا تھا۔ اس نے بندوتوں کی آواز سنتے ہی گاؤں کی طرف ہو گئے کی کوشش کی کین میں نے روک کیا ۔ ہم کھیتوں میں چينے ہوئے كا وَل كر يب يُنجِن إلى الله والى اور ويلى الم ينجنے كمام راستے بند متے کیکن اس کے باوجود کوسف بیہاں پہنچنا جا ہتا تھا۔ میں نے اسے رو کا اورکہا کہ چلو پولیس کی اطلاع دیں ۔ہم شہر کی طرف بھاگے کیکن وہاں فوج اور پولیس کے سکھ سیا ہی مسلمانوں کو گولیاں مارر ہے تھے بیدد مکھ کرہم الٹے یا وَں واپس ہو گئے۔راستے میں سکھوں کی ٹولیاں تھیں،اس کیے ہمیں فصلوں میں سے چکر کاٹ کر آنار الهم بیلانگھے باغ کے قریب گنوں کے کھیت میں چپپ کران کی باتیں س آئے تھے۔شام تک ان کی مد د کے لیےاور جھے پہنچ جائیں گےاوروہ دربار حملہ

سلیم نے مجید کی طرف دیکھااور کہا۔ 'مجید!اگر ہم انہیں بھگا دیں نوممکن ہے کہ

ہمیں کیچھوفت اور مل جائے۔''

مجید نے ایک لمحیسو چنے کے بعد کہا۔"تم پانچ آ دمیوں کے ساتھ یہاں رہو۔ میں باتی آ دمیوں کو لے کر جاتا ہوں ۔ پھاٹک کو بندر کھنے کے لیے چندمضبوط کھونٹے اکھڑ واکر دروازوں کے آگے گاڑدو۔

یا فی ن کے بیان سے اور کا وَل سے اہر ہان میں تع ہونے والے کے بہتائی سے مشر سے آنے وال کا مظار کر ہے ہے جب بھر ن کے کو وہ ایک دوسر سے بوجے کے بیان کا مظار کر ہے ہے جب بھر ن کے کو وہ ایک دوسر سے بوجے کے ایک ایک کا مظار کر ہے ہے جب بھر ن کے کو وہ کالیڈر کہر رہا تھا گئے وہ کی ان کی کہ وہ اور نہ ماس کے ساتھ والی آجا میں کے ور نہ اسے شہر سے ساتھ لے کر ہماس کے کہا وَنڈ ری وُرس کے مسلمان سیا میوں کی اُولی اس علاقے میں ہی کئی مواور جھے دار آن جرات اس گاؤں پر چڑھائی نہ کر سکے۔''

دوسرے گروہ کے ایڈرنے اٹھ کر کہا۔"ایی صورت میں ہما راشہر کی طرف رخ کرنا اور بھی خطرنا ک ہے۔ میرے خیال میں ہمیں گاؤں کے گردگھیراڈ ال لینا چاہیجاتا کہ رات کے وقت بیالوگ بھا گئے کی کوشش نہ کریں اور چھیدا رکے پاس ایک اور آدمی بھیجے دینا چاہیے!"

ایک اورسکھنے اٹھ کرکہا۔''انہوں نے ہم سے پچھ بندوقیں چھین لی ہیں۔ مجھے

ڈرہے کہا گروہ بیہ ہندوقیں لے کر با ہرنکل آئے تو ہم ان کا راستہ ہیں روک سکیں گے ۔اس کےعلاوہ اگر ہم بہبیں بیٹے رہے نوممکن ہےار دگر دیےمسلمان جمع ہوکر ہارے کسی گاؤں پرحملہ کردیں۔بھئ ہم جاتے ہیں۔جب جتھیدا رفوج لے کر آجائے گاتو ہم بھی پہنچے جائیں گے!'' سليم كے گاؤں كالك سكھا تھار يولاك الروادي المسلمانوں ميں بيجرأت کہاں کہ وہ آپ کے گاؤں پر حملہ کریں ۔اب اگرآپ بیبال سے بیلے گئے تو ہارے گاؤں کے مثلمانوں کے حوصلے بہت بڑھ جائیں گے ۔ وہ راتوں رات ارد گرد کے تمام کا مسلمانوں کو بیبان جی کرلیں گے ا دومر مے گاؤل کے لیڈر نے جواب دیا۔ بھی تیں اپنا نظرہ ہے، تم جاہتے ہو کہ ہم یہاں بیٹھ کرتنہارے گھرول کی حفاظت کریں اور اپنے گھر دوسروں کے لیے چھوڑ دیں ہم نے ہمیں دھوکا دیائے کہتے تھے کہ بیلوگ مقابلہ نہیں کریں گے ہم کہتے تھے کہا گرشہبیںصرف بچاس آ دمی اور جا رہندوقیں مل جا کیں او تم انہیں دی منٹ میں ختم کر دو گے بہم نے تمہارے کیے سارے سکھوں کو جمع کیالیکن جب لڑائی شروع ہوئی تو تم نے ہمیں آگے کر دیا اور خود پیچھے ہٹ گئے ہم نے باہر کے

اس پرسلیم کے گاؤں کے ایک نوجوان سکھ کوطیش آگیا اوراس نے اٹھ کر کہا۔" اچھاسر دار جی! بیہ بات ہے؟ اب تم ہمیں بز دلی کا طعنہ دیتے ہو۔ہم نے تو پہلے ہی ہاتھ جوڑ کرتمہیں کہدیا تھا کہ ہمارے گاؤں کواپنے حال پر چھوڑ دو گلاب سنگھ نے بھی

آ دمی مروائے اور اپنے جسم پر خراش تک نہیں آنے دی۔''

شهبین سمجهایا تھالیکنتم نے اسے مار ڈالا،اب ہمیں بر دلی کا طعند سیتے ہو۔ حالاتکہ تم خود بر دل ہواور بھا گئے وفت اپنی بندو قیں بھی و ہیں چھوڑ آئے ہو!" دوسرے دیہات کے سکھوں کو جوش آگیا اور گالی گلوچ کے بعد ہاتھ یائی تک نوبت بہنچ گئی۔

ا یک سکھ کھوڑا بھاتا ہوا گیا اورا ہے دیکی سکھوں کا جوش وخروش تھوڑی دیر کے لیے شدار گیا سواڑئے کہا۔' جھیدارصاحب کہتے ہیں کہ وہ گل صبح نوج کے یجاس آدی کے کر پہنچیں کے مات وہ دوسرے گاؤں پر حملہ کراہے ہیں!" ا يك سكر في وال كيام الموالي في بندوقين أيون نهيس بيجين؟ سوار نے جواب دیا ہے۔ ان ان ان ان ان کا تعمیل ما کی تعمیل او بھے کول مار نے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔وہ کیتے تھے کہ بین پیٹین کرسکتا کی جہیں تھیا رہمی دوں اور پھران کی حفاظت کے لیے سیا ہی بھی دوں ۔ انہوں نے دسی بم دیے ہیں اور کہا ہے کہ اگر تم بینوں کی اولا ذبیں ہوتو بہ بم ان کے گھروں کوٹی کا ڈھیر بنانے کے لیے کا فی ہیں ۔رات کے وقت تمہیں یہ بم چینکنے کامو قع مل سکتا ہے۔اگرتم میں ہمت نہیں او عیسائیوں کومجبور کرو، وہ آ سانی سےان کی حویلی کے قریب جا کریہ بم پھینک سکیں

ایک سکھنے کہا۔"عیسائیوں سے اس گاؤں کے آدمی کام لے سکتے ہیں!" گاؤں کے ایک سکھنے جواب دیا۔"وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑیں گے۔" "انہیں مجبور کیا جاسکتا ہے۔"دوسرے نے جواب دیا۔ · دليكن وه بم حيلانا بهى تونهيس جانة ـ''

''نہم آنہیں سکھادیں گے!''نوج کے ایک تربیت یا فتہ سکھنے کہا۔''لاؤجی بم تصدو!''

سوارا پے گئے ہے بموں ہے جراہ واتھ یا اتا ررہا تھا کہ ماتھ والے جری کے کھیت ہے بندوتوں کی گولیاں پر بینے بلاتے ادھرادھر بھا گئے گئے۔ بہی کولی جسیدارے ایٹی کولی ہے کہ کھوڑے نے حواس اوھرادھر بھا گئے۔ کی کولی جسیدارے ایٹی کولی ہے کہ کہ کولی ہوگیا۔ مجید ہو کہ ایک مال ہو گیا۔ مجید بھا گئا ہوا گھیت ہے کا لگا اور اس نے ہوں ہے جوابوا تھی اور اس کے ساتھی میں گیا ہو گئا ہو

یوسف بولا۔''بھائی جان! دیکھا، آپ کہتے تھے کہ بیس رائفل نہیں چلاسکوں گا۔ اس مو ئے سکھ کو میں نے گرا دیا ہے۔''

مجید کے والد کاای سالہ چاعلی محمد بولا۔" کاش میہ بندوقیں ہمیں حملہ ونے سے میلے ماتیں!" میلے ماتیں!"

مجیدنے کہا۔'نبابا! تقدیرنے ہمارے لیے یا تو فتح لکھی ہے یا عزت کی موت۔ اب وہ ہمیں چوہوں کی طرح نہیں مارسکیں گے۔ بید کیھو! بموں سے بھرا ہوا تھیلا۔ بیہ قدرت کا انعام ہے!'' جتھے کی بیرحالت دیکھ کرگاؤں کے ساتھ اور ہندو بھی اپنے بال بچوں کے ساتھ بھاگ رہے تھے۔ چند آدمیوں نے انہیں گھیرنے کی کوشش کی لیکن مجیدنے انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرروک دیا۔

تھوڑی دریمیں حویلی کے اندر جمع ہونے والے تمام آدمی مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئے اور دم بخو دہوکر کھیتوں کی طرف دیکھنے لگے نعروں کی آواز آہستہ آہستہ قریب آنے لگی اوراس کے ساتھ ہی کما دیے کھیتوں میں سرسراہ ٹ سنائی دیے لگی۔ ''کون ہے؟''مجید نے ایک آدمی کو کھیت سے نکلتے ہوئے دیکھ کر بلند آواز میں سوال کیا۔

- ''مجیر، میں ہوں!'' آنے والے نے جواب دیا۔
  - '" کون؟ دا ؤد؟"
- " ہاں، میں ہوں!"اس نے کرب انگیز کھے میں جواب دیا۔

داؤدکے بیچھے پندرہ بیس آ دمیوں کی ٹولی نمودار ہوئی مجید نے کہا۔"اب سے اگلے کھولنامشکل ہے۔ تم دیوار بھاند کراندر آجاؤ .....تنہارے ساتھاور مسلمان بھی ہیں؟"

" ہاں! بہت ہے آدی ہیں! " دا ور نے آگے بڑھتے ہوئے جواب دیا۔"
تھوڑی دیر میں تبہاری ہو گی میں ال دھر کے آگے بڑھے گو کے گوگ دور دور
تک کھیوں میں چھے ہوئے ہیں۔"
" ان سے لو بلالو، میں اور بوار کے ساتھ میٹر ھی لگوا دیتا ہوں۔"
دا وَد کے ساتھوں نے کھیوں میں چھے ہوئے اومیوں کو آواز کی دیں۔ اس
یاس چھے ہو کے لوگ ان کا پیام وہوں تک یہ جی تھے ہوئے تے ہوئے گئی ور سے باہر نکلنے
کی آدھ گھٹے کے اندرو کی میں کوئی تیل موہر وہوں کا ہدر ہا تھا کہ میر سے خاندان
کوئی میہ ہدر ہا تھا کہ میر اسارا کنیہ مارا جاچکا ہے اور کوئی کہ در ہا تھا کہ میر سے خاندان
میں سے مرف ایک بوڑھے اور ایک بچے کے سواکوئی نہیں بچا!"

''سکھ ہمارے گاؤں کی اتنی عور تیں چھین کرلے گئے ہیں!''

'' ہمارے گا وَں کی اتنی عورتوں نے کنوئیں میں چھلانگ لگادی!''

''مير ے دو دھ پيتے بچے کو نيز وں پراچھالا گيا!''

'' فلا ل گاؤں میں سکھنوج نے سارے آدمیوں کو ماردیا اور عور نوں کے ساتھ بیہ سلوک کیا!''

"اب كيابهوگا -اب بهم كياكرين -اب بهم كهال جاكين؟"

" يا كستان بهت دور ب!"

'' کہتے ہیں کہ ہلوچ رجمنٹ نے امرتسر میں ہزاروں مسلمانوں کی جان بچائی ہے،اسےا دھر کیوں نہیں بھیجا گیا ؟''

عرض برخورت مرده بچاور اوژ های ایک نی داستان تی ایسی بهی شخاجن کے مندیس الفاظ تصرف الکھوں میں انسو یو دا دهراد هرد کیلئے اور ملکی ہلکی

غلام حیدر (مجید کے باپ )نے آگے بڑھ کرائ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔" خیردین صبر کرو!"

خیر دین غلام حیدر سے لیٹ گیااور پھوٹ پھوٹ کررونے لگااوراس کی دیکھا دیکھی عورتوں کی دنی اور گھٹی ہوئی چینیں بلند ہونے لگیس۔



رات کے وفت مجید اور داؤ دمسجداور مکانوں کی چھتوں پرمٹی کی بوریوں کے مور ہے بنوار ہے تھے۔سلیم حویلی کے ایک کونے میں شہیدوں کو فن کروار ہاتھا۔کا کوقبریں کھودنے میں ان کی مددے کیے گا وَں کے چندعیسائیوں کولے آیا تھا کیکن حیالیس لاشوں کے لیے علیحدہ علیحد و**تبریں کھودناممکن نہ تھا۔ باہر سے آنے وا**لے آدمیوں میں نصف ہے زیادہ رقمی تھے اور یاتی بھوک اور تھاوٹ سے نڈھال ۔ اس کیے ان کی طرف توری توجہ کی ضرورت تھی ۔۔۔۔لیا ہے نے پیچا غلام حیدر کے مشورے ہے ایک جمی می کھائی کھدوائی اور سب لاشوں کو ایک قطار میں لٹا کرمٹی والی جاری تھی و کا کومیسان کے گہا اور اس کا ورائر چا ہے۔ آج سے بعداس ں میں کے لوگ ہنسنا بھول جا ت<del>یں گے ۔میاں لیم! چو</del>دھری رمضان کی لاش ابھی تک کچھن سنگھے گھر میں پڑی ہوئی ہے۔ میں دیکھ آیا ہوں۔اساعیل کہا کرتا تھا <sup>س</sup>کہ ہاری قبریں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گی۔ہم اسے لے آتے ہیں۔اسے یہیں د فن كروا ديجيے!"

یں میں ہوئی آواز میں کہا۔ ''جاؤ سلیم کی آئی مول ہوئی آواز میں کہا۔ ''جاؤ ان سب کی لائیں ہے آؤ!''

رمضان کواساعیل کے پہلو میں فن کر دیا گیا۔ سلیم بالا خانے سے وہ ٹوٹا ہوا حجندُ ااٹھالایا جس کاہلال اورستارہ اساعیل کے خون سے سرخ ہو چکا تھا۔اس نے

پر چم کوایک لاکھی کے ساتھ باندھا اورا ساعیل کی قبر پر گاڑ دیا۔ گ

گھر میں عور تیں بھوک سے ہلکتے ہوئے بچوں کے لیے کھانا تیار کر پچکی تھیں۔ مجید موریچ بنوانے کے بعد نیچے اتر اور آ دمیوں کواپی طرف متوجہ کرتے ہوئے میں دو یک بھیر مدین میں سرتر مدین کسیری میں برای میں میں میں الک

بولا۔'' دیکھوجھی میں جانتا ہوں کتم میں ہے کئی کا کھانے کو جی نہیں جا ہتا لیکن شہیں دل پر جبر کر کے دو دو چاڑ جار طقے شرور کھا کینے چاہیں۔خدامعلوم سے کو کھانے کاوفت ملے گا۔ یا نہیں اور بھو ہے رہ کر ہم زیا دہ دیز بین کڑسین گے!''

مجید کے شارے سے چیز اور اس کے زمین پر چنائی بھا دی اور اس پر ابلے مونے تمکیں جاول کے چلاطشت لا کر کھو کیا۔ فقدرے نذیبز کے بعد چند آ دمیوں نے بہال جا اور ان ان کا دیکھا دیکھی کھانے ہے گئے۔

با برے کی نے بھا تاکور کا دیے ہولو!"

مجيدني آك ياه كربو چها- "كون ج؟"

بإہرے آواز آئی۔"میں فجو ہوں!"

'' فجو اِنتہبیں ان کوچھوڑ کرنہیں آنا جا ہیے تھا۔ میں ابھی تمہار سےطرف آنے کا ارادہ کررہاتھا۔''

''صوبیدار میں انہیں ساتھ لے آیا ہوں، میں پیا**ں سے**مرر ہاتھا!''

°° بھئان کاخیال رکھوکہیں بھاگ نہ جا <sup>ک</sup>یں!''

"جى آپ فكرنه كريں ـ بير بھاگ نہيں سكتے ، ميں نے انہيں اچھی طرح باعدھ

رکھاہے!''

"اب دروازه نبیس کھل سکتا۔ پھیرو! میں آتا ہوں!" بیہ کہتے ہوئے مجید دیوار پھاند کر باہرنگل گیا۔

رام چند اور کندن لال دونوں عام انسا نوں سے بھاری تنے۔تا ہم مجید اور فجو نے معمولی جدوجہد کے بعد انہیں ٹھا کر دیوار کے اوپر سے اندرلڑھکا دیا۔

سلیم نے ان پرٹاری کی روشنی ڈالی اورلوگ انہیں پیچان کران کے اردگر دجم ہو گئے ۔ سلیم اور مجید نے بھی تک سی ہے ان کا ذکر قبیل کیا قادرلوگ جیرانی ہے انہیں دیکے در ہے تھے۔

''یہ رام چرے ۔ یہ رام چیز ہے ''ان کے کاؤں کا کہ اور اور اور اور اور اور کیا تا ہوا آگے بیز صااور رام چیز کے دوسرای جند اس کے ایک می کے بے کریز اوال نوجوان کا ایک اور سائی کاروں قال تر اور کیا ہے ۔ انہیں بیزی مشکل

سے علیحدہ کیا۔ رام چند پر مملکہ کرنے والانو جوان آپ ساتھی کی نسبت زیادہ جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ مجید نے اس کے بازو پکڑر کھے متھاوروہ چلا رہا تھا۔" صوبیدار بی! آپ کواس کا پیتنہیں۔ بیہ ہمارا سب سے بڑا دیمن ہے۔ آپ کے گاؤں پر مملکہ کرنے والے سکھوں کواس نے جمع کیا تھا۔ اس نے انہیں ہندوقیں لاکر دی تھیں۔ جھے کے ساتھ میں نے اس کی تقریر سنی تھی۔ بیانہیں کہدرہا تھا کہا یک مسلمان کو بھی زندہ مت چھوڑو ۔۔۔۔ آگر بیبدمعاشی نہ کرتا تو مہندر نے سکھوں کوروک لیا ہوتا۔اسے زندہ چھوڑ تا گناہ ہے۔"

ا یک بوڑھا آ دمی غلام حیدر کی طرف متوجہ ہو کر بولا۔''چودھری! میں نے بھی

اس کی با تیں سی تھیں ۔ بیہ کہتا تھا ہ' 'رحمت علی کے گھر سے ڈولیاں لے کر آ وَلیکن جدا بڑا کارساز ہے۔ آج سکھوں کی ایک ٹولی ا**س** کے اپنے گھرسے ڈولیاں لے گئی ہیں ے''پھروہ رام چند کی طرف متوجہ ہوا۔''سیٹھ جی! آج ہم نے تمہارے گھر میں خالصتا ن دیکھا ہے۔وہ تمہاری کوشلیا اورسر لا کولے گئے ہیں اور تمہاری بیوی کوا دھ مواکر کے چھوڑ گئے ہیں۔رام چند اہم آئیں کہتا تھے کہ سلیانوں کو یہاں مت چھوڑو .... ہم جاتے ہیں کہ اب جم یہاں نہیں رہ سکیں گے لیکن تم بھی پیما کی نہیں رہو گے ،جن كتول كوتم في المارك يجهي بيوراب، والمجيل بهي كالميل في رام چند کاخوف اضطراب بین تبدیل موچکا نظاروه چلایا۔ منتم مجموث کہتے ہو ۔ ہم جانتے ہیں کورو کے لیکن سکھ يدانين كالمعادة المعادة بوڑھے آ دی نے طیش میں آگر کہا۔"معاش! جو آگ پڑوی کے گھر کو لگائی جائے وہ اپنے گھر کو بھی جلا دیتی ہے۔اگر یقین نہیں آتا تو گاؤں کے دوسرے آدميول سے يوچھ لے۔"

ایک اور آدمی بولا۔"چودھری جی! اگر وہ اس کے گھر کا مال اسباب لوٹے اور عورتوں کی آبروریزی میں مصروف ند ہوجاتے تو ہمیں کی کر نکلنے کا موقع ندماتا ،وہ دولیوں کے ساتھا سے گھر سے جہز بھی لے گئے!"

رام چند تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد چلایا۔" میں نے اپنے کیے کا پھل پایا ہے۔میاں سلیم میں نے اب تک جو پچھ کیا ہے، اس کے بعد تہمیں میر ااعتبار نہیں آئے گالیکن تم اگر چھوڑ دونو میں سکھوں سے بدلہ سے سکتا ہوں۔ ہندوستان پر کانگرس کی حکومت ہے۔ وہ سکھوں کی اس حرکت کو بر داشت نہیں کرے گی۔ میں مشرقی پنجاب کے ہند ووزیروں اور گورز کے باس جاؤں گا۔ میں انہیں سمجھاؤں گا کہتم سانپوں کو بال رہے ہو۔ میں سر دار ٹیمل اور نہرو کے باس جاؤں گا۔ تم دیکھو گے کہ وہ ان کتوں کو تیمل رہے ہو۔ میں سر دار ٹیمل اور نہرو کے باس جاؤں گا۔ تم دیکھو شارہ وجائیں دیکھو گئے کہ وہ ان کتوں کو تھیکیاں دیکھے کی ججا کے دائیں کے آئے ذہری ڈالنے کی لیے تارہ وجائیں گا۔ ا

سلیم فراطمیمان سے واب دیا۔ سیکھ رام چند کون اے نہیں ۔ گوشت کھانے والے ہیں۔ تبہارے کھانے والے ہیں۔ تبہارے وزیر، تبہارا گورز، تبہارے بین اور نہیں اور نہیں اور نہیں ہو وزیر، تبہارا گورز، تبہار کے بین اور نہیں ہو جاتا ، وہ سکھوں کی ہرحرکت برواشت کریں گے۔ تبہاری سرلااور کوشلیا کووہ اپنی خد مات کا انعام سجھ کرلے گئے ہیں۔"

مجید نے کہا۔" وفت ضائع نہ کروسلیم ۔ یوسف تم انہیں کھانا اور پانی دو ۔ہم نے وعدہ کیا تھا کہ انہیں قتل نہیں کریں گے ۔لیکن مسلمانوں کوایک بل سے دو ہارہ نہیں وعدہ کیا تھا کہ انہیں قتل نہیں کریں گے ۔لیکن مسلمانوں کوایک بل سے دو ہارہ نہیں ڈسا جا سکتا ۔ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہا گر انہیں چھوڑ دیا جائے تو یہ دو ہارہ شرارت نہیں کریں گے ۔ان کے یاؤں میں گھوڑوں کی زنجیریں ڈال دو اور انہیں گذیال کے اندر بند کردو۔"



باہرے آنے والے آدمیوں میں سات سابق نوبی عظے۔ مجید کے کہنے پر نا تجربہ کار آدمیوں نے اپنی ہندوقیں ان کے حوالہ کر دیں۔ ایک عمر رسیدہ آدمی جس کے جسم پر ایک تہہ بند کے سوا کچھ نہ تھا، آگے بڑھا اور کہنے لگا۔'' مجھے بھی ایک رائفل دے دو!''

مجید کے تذبذ بیروہ پھر اولا یہ ایک بیات و جمعہ ارہوں۔"
مجید اور بھی پر ان ہوگراس کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک اورا دی نے آگے بڑھ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک اورا دی نے آگے بڑھ کر اس کہا۔" یہ ہمارے گاؤں کے بیار اس کے بار میں نہارے سنے۔" بنو پہلوان نے آگے بر ہوگا اور کہا۔" اس بیاوان نے آگے بر ہوگر کے عنایت علی ہیں!"
منایت علی ہیں!"
دوسرے نوجوان مکا نوں کی چھوں پر پیرا دے رہے تھے۔ واؤد چند آدمیوں کے ساتھ حویلی سے باہر گشت کر رہا تھا۔ بشیر نے ایک ٹولی کے ساتھ گاؤں میں چکر لگانے کے بعد اسے اطلاع دی۔" سکھوں کے تمام گھر خالی ہو بھے ہیں لیکن اندر

سگھے کے گھر میں کسی عورت کے رونے کی آواز آرہی۔ دروازہ اندرسے ہندہے۔ شاید اندر سکھ کے بیٹے اندر چھپے ہوئے ہوں۔آج وہ جھے کے ساتھ تھے اوروہ شیر سکھ جس پرافضل جان دیا کرتا تھا ،آج نظر ہی نہیں آیا!''

داؤدنے اپنے ساتھیوں سے طرف متوجہ ہو کر کہا۔" تم یہیں رہو، میں ابھی آتا ہوں ۔ آؤبشیر میرے ساتھ!"

تھوڑی دیر بعد بشیر اور دا ؤ داندر سنگھ کے مکان کی جار دیواری سے باہر کھڑے تھے صحن سے کسی عورت کے رونے کی آواز آر ہی تھی ۔ داؤ دا یک لمحہ نو قف کے بعد د یوار پر چڑھااور تاریکی میں آٹکھیں بھاڑ کرد کیھنے لگاصحن میں کوئی جا ریائی پر لیٹا ہوا تھااوررونے والی عورت اس کے قریب زمین پر بیٹھی تھی ۔ داؤد نے مر کر بشری طرف دیکھا اور کہا " بجھے را تفل اور نارج دے دو اور جب تك مين خد بلا وَلَ بْمُ يَهِينَ صَهْرو!" بثیر نے دولوں چیزیں اس کے ہاتھ بیل تھا دیں ۔داؤد کے تا رہے کی روشنی میں صحن كاجائز وليا وباب أيك توجوان لركي اورايك فيدريش بور صريح سيسوا كوئي نه تفالري نے اي تک رون اور افغاني اور خوز ده مور کہا مرحون ہے؟" وا وَدِنْ الس كِي جُواكِ مِنْ اللَّهِ وَالدَّفْقُ السَّاكِ فِيرِ عِيرُوال وى لِرُي اٹھ کر کھڑی ہوگئی لیکن بستر پر کیٹا اوڑ ھاجوں کا تو ں پڑار ہا۔ دا ؤد نے دبیار پر کھڑے ہو کر حجت پر روشنی ڈالی اور پھر مڑ کر بشیر کی طرف اشارہ کرنے کے بعدینچے کو دیڑا۔ ' 'تم کون ہو؟''لڑ کی بلند آوا ز سے چلائی اور خوف ز دہ ہوکر پیچھے بٹنے لگی۔ ''مثورمت کرو \_ بیہاں تمہاری آوا زیننے والا کوئی نہیں ۔'' داؤدیہ کہتے ہوئے عار یا کی کے قریب پہنچ کر لیٹے ہوئے آ دمی کی طرف متوجہ ہوا۔وہ ہے <sup>م</sup>س وحرکت

رِ" الچھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہاتھا۔لڑکی نے صحن کے ایک کونے میں پہنچ کر کا نیتی ہوئی آواز میں کہا۔''اسے پچھانہ کہو۔یہ پہلے ہی مرچکا ہے۔اسے لقوہ ہوگیا ہے!'' بشیر نے دیوار کے اوپر سے کود تے ہوئے کہا۔ 'نیماندر سکھے ہے۔اس نے آج بابار حمت علی سے دوئی کاحق ادا کیا ہے۔ بیانہیں کہتا تھا کہآج تمہارے گھر بارات آئی ہے!''

داود نے پچھ کے بغیرانی رائفل بشیر کے ہاتھ ہیں دے دی اور لڑی کی طرف بڑھا۔ لڑی دوڑ کر دیوار کے ساتھ ہوں کی کھری پر جڑھ گئ اور وہاں ہے دیوار بھاند نے کی کوشل کرنے گئی کیکن داود نے تیزی ہے آگے بڑھ کرا سے نیچ کھنے گیا۔
بڑھا نہ نے کی کوشل کرنے گئی کیکن داود نے تیزی ہے آگے اور بولا۔" اندر بھی حواو داسے گھسٹنا ہوا اندر بھی کے باریائی کے تربیہ لیا کہ جانا ہمیں دیکھا!" گھسٹنا ہوا اندر بھی کے جاری گئی گئی ہوئے دیے گئی اور جانا ہمیں دیکھا!" لڑی کہ دری تھی گئی کے جھے جو ڈوٹ میں تباری ویٹی ہوں۔ میں گلاب تھے کے بہن ہوں۔ میں گلاب تھے کی بہن ہوں۔ میں شیر ساتھ کی بٹی ہوں۔ میر اباب سلمانوں کا دوست ہے!" کی بہن ہوں۔ میں شیر ساتھ کی بٹی ہوں۔ میں اباب سلمانوں کا دوست ہے!" کی بہن ہوں۔ میں شیر ساتھ کی بٹی ہوں۔ میں اباب سلمانوں کا دوست ہے!"

ر ہاتھا اور میں اس کے لیے شہر سے دوائی لینے گیا تھا اوروہ جتھالے کرآ گئے۔انہوں نے میرے باپ کوتل کیا۔میری ماں اورمیرے تین بچوں کوکوٹھری میں ہند کرکے آگ لگادی۔میری بہنوں نے آبر و بیجانے کرمسجد میں لے گئے .....اوروہاں .....! مجھے چھوڑ دو ۔ مجھے چھوڑ دو! " دا ؤ دیے جوش میں آ کربشیر کی کلائیاں مروڑ ڈالیں اور اے دھادے کرایک طرف گراویا۔ اتن دیویل لائی دروازے کے قریب بی چکی تھی اور کنڈی کھو لئے کی کوشش کررہی تھی۔اس کے کالمیتے ہوئے ہاتھ کنڈی نہ کھول سكاوردا وَد لِنَا اللهِ يَرُ هَا كِيرُ هَا إِن إِن مِن اردى تقی اور دا ور نے اے دولوں بازوؤں سے پائز کر داروا زے کے ساتھ مینی رکھا تھا۔ وہ کہہ ری تھی کر بھی ہے کہ کے گیر الحطوب میں کے اسے بھائی بنایا تھا۔وہ مجھے بہن אלוה\_\_.אולעשייטאלים داؤدنے ایک ہاتھاس کی گردن پر رکھتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے حاقو بلند کیا لڑکی اچا تک خاموش ہوگئی اور پھر تھٹی ہوئی آوا زمیں کہا۔''اس سے تمہارا کلیجہ مُصْنِدًا ہوسکتا ہے تو مجھے مار ڈالو ..... دیکھتے کیا ہوجلدی کرو!" دا ؤدنے قدرے متاثر ہو کر کہا۔'' میں تمہارے ساتھوہ ہسلوک نہیں کرسکتا جو انہوں نے میری بیوی سے کیا ہے شہیں مرتے وفت اتنی تکلیف نہیں ہوگی ......'' لڑکی خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی ۔ داؤد نے حاقو کی نوک اس کے سینے پرر کھودی کیکن اس کاما تھ کانپ رہا تھا۔اس کے چہرے سے بیپنے کے قطرے گر رہے تھے لڑکی نے کہا۔''اگرتمہاری کوئی بہن ہوتی تو تم یوں نہ کرتے!''

دا ؤدنے اچا نک کپکی لی اور چھے ہٹ کر حیاقو ایک طرف مچینک دیا۔بشیر نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا ،اس کی آنکھوں سے آنسو بہدرہے تھے۔" سمسی نے دروازے کو دھا دیتے ہوئے آواز دی۔" داؤد....بشیر!" ''کون؟ سلیم؟''بشیر نے سوال کیا۔ \_ ''ہاں، دروازہ کھولو۔ بیال کیا مور ہا ہے؟'' بشیر نے دروازہ کھول دیا۔ سیم چند آ دمیوں سے ساتھ ندر داخل ہوا۔ لڑی نے جلدی ہے۔ کیم کاباز و بکڑلیا اورروتے ہوئے کہا۔ ' بھائی دوروں کو یہاں جھینے کی بجائے تم نے خوریہاں اگر پیرا کا کیوں ٹیس کونٹ ڈالا؟" و المارويا لڑی کی خاموتی پر والوشنے ہی ہے دیاہ اللہ می کی پینی تھیں۔ میں اسے قل کرنے آیا تھا۔ میں اپنے باپ ،آن<del>ی مال ،آنی بہنو</del>ں اور اپنے بیوی بچوں کا انتقام لینے آیا تھالیکن مجھ میں ہمت نتھی ۔ میں نے قشم کھائی تھی کہ میں سی پر رحم نہیں کروں گا۔ میں نے اسے بوڑھے کا گلا گھونٹنا جا ہالیکن میرے ہاتھ نہ اٹھ سکے۔ میں نے اس لڑ کی ہے اپنی بیوی اور بہنوں کا نتقام لینا جا ہالیکن میر سے کا نوں میں کوئی کہہ رہا تھا۔'' داؤد! کیا کررہے ہو، یہ بھی کسی کی بہن ہے۔سلیم میں بر دل ہوں!'' سلیم نے اس کے کندھے رہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ' متم برز دل نہیں ہو داؤو! میں چینیں س کر باہر نکلا تو مجھے پیتہ چلا کہا**ں طرفتم آئے ہو ..... مجھے یقین نہیں آتا تھا** 

كَيْمُ نَسَى عُورت برِ ہاتھا گھا ؤگے ..... بیمسلمانوں کاشیوہ نہیں!''پھرقدرے تو قف

کے بعدائی نے جوش میں آکر کہا۔" ہم انسانیت کے ان وشمنوں سے انتقام لیں گے بعدائی نے جوش میں آکر کہا۔" ہم انسانیت کے ان وشمنوں سے انتقام لیں گے ہیں۔ ہم اس قوم کو معاف نہیں کریں گے جس نے ہمارے احسانات کا بیدلہ دیا لیکن ہماری تلواریں مر دوں کی تلواروں سے فکرائیں گی، ہے سی مورتوں، بچوں اور بور موس کی تلواروں کے ان مظالم کا جواب سی دن یا نی بہت سے میدان میں دیا جائے گالیکن ابھی شایدوہ وفت نہیں آلیا۔ آگا ہے اس کی محصیل کھی سلیم نے آئے کے دور کی مارہ کی روشنی میں اندر سے گوری کے اس کی محصیل کھی سلیم نے آئے کے دور کی کی روشنی میں اندر سے گوری کے اس کی محصیل کھی

تحیں۔اس کے بیون بل کے کیاں میں آوازندگی بشیر بولا کے میں مال کا ایس میں اوازندگی سلیم اور کی کی طریق کی تعدید اور دورا کا وال کے تا سیکھیلے کے بیں میں میں کا میں دوردور تک تبہاری حفاظ میں کا دمیر کے اسال اور کی اس کے بعد خدا معلوم کیا ہو۔ دوردور

ہے مسلمان ہمارے گاؤں کی طرف آرہے ہیں ، ان کے دل جلے ہوئے ہیں۔ شہبیں بہاں نہیں رہنا جا ہے تھا!''

بھیا! میرے چیا ، بابا کوائ حالت میں چھوڑ کر بھاگ گئے کین میں ان کے ساتھ نہ جاسکی۔ وہ مجھے تھینچتے تھے کین میرے بھائی کی لاش یہاں پڑی ہوئی تھی اور بابا کی بیہ حالت تھی۔ بابو کا پچھ بیتہ نہیں ، کہتے ہیں وہ کہیں شراب میں ہے ہوش پڑا ہے۔ اگروہ چیا افضل کے ساتھ ہوتا تو شراب نہ بیتا۔ میں چیوں کے ساتھ باہر نکلتے ہی گئوں کے کھیت میں چھپ گئی تھی۔ وہ چلے گئے تو یہاں آگئی۔''

سلیم نے کہا۔''تمہاری ماں کہاں ہے؟''

''وهاو پہلے ہی اینے میکے چلی گئی تھی!''

سلیم نے کہا۔'' رویا ! تمہارا بھائی ہاری خاطر مارا گیا ہے۔ میں اس کی لاش يبال پهنچاديتاهون!"

د دنہیں! نہیں!! میںاس کی لاش نہیں دیکھ سکوں گی۔ مجھےا پنے گھرلے چلو!''

"لین تبهارا دادای" را آلیات کیات در میصورویا! گلاب علی بین سے لیے لاک خاموثی موگا۔ ایم کیا۔ " دیکھورویا! گلاب علی کی بین سے لیے میرے گھر کا دروازہ بندنہیں موسلنالیکن تم وہاں ایک منٹ بھی بیں کھپرسکوگ ہم ان بچوں کوئیں دیکھ سکو گ ۔ جو تنہادی فوج کے باتھوں کتیم بن کھے ہیں۔ تم بیوا وں اور

زخیوں کی آبین بین من سکوی میں اور اب وہ کھر محفوظ بھی نہیں۔ ہم شاید سے کاسورج

د کیسکیں اوراکل رائے کے شارہے نیو کیسٹان کے میلیں جو میرے آ دی گل میں پهرادیتے رہیں گے ....."

روپانے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا۔'' میں بیہاں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ پچاافضل آئے گااور مجھے کیے گا۔''رو یا بیٹی! تنہیں یہاں اکیلی بیٹے ڈرٹییں لگتا چلومیرے گھر چلويتم خود بي کيوں نه آگئيں وہاں ....."

سلیم نے اپنے ہنسو صبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ '' چیا افضل اب شهبیں بلانے ہیں آسکتے!''

روپا دم بخو د کرسلیم کی طرف د کیھنے لگی۔وہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر لولا\_"چ<u>لو دا ؤ د!"</u> جبوه بإہرنکل رہے تھے تو روپانے اچا نک آگے بڑھ کرسلیم کا بازو پکڑلیا۔" سلیم!سلیم! مجھے بتا کرجاؤ، چچپافضل کوکیا ہوا؟"

''وه شهيد هو ڪيا ٻي!"

روپاسلیم کاماتھ چھوڑ کرا کیا قدم چیچے ہے گئی اور اس نے باہر نگلتے ہوئے کہا۔" روپا! دروازہ اندر سے بند کرلوائی کا اسکالی کی اسکالی کی اور اندر سے بند کرلوائی کے اسکالی کی کہا۔"

طلوع الناح بين على معلى الناح بين من المحلول من بين المرسول من المحدود الله المحدود ا

آٹھ بے سکھوں نے حملہ کیا۔ اکال سینا کے ہراول میں باؤنڈ ری نورس کے وہ سکھ، گورکھا، ڈوگرہ اور مرہ شہباہی تھے، جنہیں مسلمانوں کے خون سے آزاد ہندوستان کی تاریخ کا پہلاباب لکھنے کا کام سونیا گیا تھا۔ ان کے ساتھ پولیس کے آدمی بھی متھاوران رائفلوں اورس ٹین گنوں سے سلح حملہ آوروں کی تعدا دچالیس کے لگ بھگ تھی۔ جتھے میں کوئی دو ہزار کے قریب آدمی تھے۔ جن میں سے بندرہ بیس کے باس بندوقیں، دلی اورولائق رائفلیں اور پستول تھے۔ باتی تمام نیزوں،

کر پانوں اور برچھیوں سے سلح تھے۔ماجھے کے علاقے کے بیچاس آ دمی گھوڑوں پر سوار تھے۔فوج کے سپاہیوں نے دوفوجی ٹڑک جن کا آگے لانا مشکل تھا ،سٹرک پر چھوڑ دیےاور تین جیبییں سٹرک سے نیچے اتا رکر گاؤں سے دو تین فر لا نگ کے فاصلے پر لےآئے۔

مشرتی پنجاب کے دیمات میں اکال بینا کے حلیہ اوروں کا ایک طریق کاریہ تھا کہ بہلے نوج اور پولیس مسلمانوں سے گھروں سے درواڑے صلوا کران کی تلاشی لیتی تھی۔ پھرانہیں کیے تعم دیا جاتا کیوواتن دیر کے اندر اندرگاؤں خابی کرادیں لوگ گاؤں ے نکلتے نوبا ہر ہے سکھوں کے جھے ان پرٹوئ یا تے۔اگر کہیں مزاحت ہوتی تو نوج اور پولیس جدید است و است کام کیے ہوری نارتی يرے برے تعبول اور شرول ميلون كرفيو كادي فوج كے سابى كليوں اور بإزاروں میں گشت لگاتے اوران بات کاخیال رکھتے کہ کوئی مسلمان گھرہے باہر جھا تک کربھی نہ دیکھے۔اس کے بعد سکھوں کے جھے حملہ کرتے اور لوگوں کے گھروں میں یا تو آگ لگا دیتے یا آنہیں قتل کر ڈالتے ، جو بھائنے کی کوشش کرتے ، ان پر فوج گولیاں برساتی اور جواندررہتے وہ جل جاتے یافق ہوجاتے۔

چھوٹی چھوٹی ہیں ہتیوں پر جہاں سے مزاحمت کی تو تع بہت کم ہوتی ہسکھ نوج کی مدد کے بغیر بھی حملہ کردیتے تھے۔رات کے وقت ایک ٹولی گاؤں میں داخل ہوتی اور مٹی کا تیل یا پٹرول چھڑک کرچند گھروں کوآگ لگادیتی ۔لوگ چیجنے چلاتے باہر نگلتے تو ان پر گاؤں کے اردگر دچھیا ہوا جتھ جملہ کردیتا۔

سلیم کے گاؤں پر حملہ کرنے والالشکر جس نے گزشتہ دو دن اردگرد کی بستیوں میں کوئی قابل ذکرنقصان اٹھائے بغیر نہتوں کے خون سے ہولی تھیلی تھی ، اب ایک تلخ حقیقت کا سامنا کر رہا تھا۔ تا راسکھاورٹپیل کےان سور ماؤں کے سامنےلڑنے ے زیا دہ قتل کرنے کاپر وگرام تھالیکن ان کے سامنے اب ایک ایسامدف تھا جہاں گولیوں کا جواب گولیوں ہے مطنے کی اقتصافی کا ایک سوار کھوڑا بھاتا ہوا مکان کے بچھوا ڑے کی طرف ممودار ہوا ہوئی دوسوگز کے فاصلے بیاس نے گھوڑا رو کا اور ایک لیحہ تو قف کے بعدایناایک اتصاند کرتے ہوئے آہتے آہتے ایک برصار نجلی جیت ریشی کی در بور کے موریوں میں بیٹے ہوئے آدی اس کی طرف ا بی را ملیں سیدی کر کے بالا خانے نے سے بید کے اثارے کا انظار کرد ہے تھے۔ سواروہی تھانیدارتھا جوریڈ <del>کلف ایوارڈ کے اعلان کے بعد علاقے میں</del>ا کال سینا کے جھیدار کی حیثیت سے کام کررہا تھا۔اس نے قریب آ کر بلند آواز میں کہا۔''

میں صوبیدار مجید سے بات کرنے آیا ہوں!"

مجیدنے منڈ ریسے باہر جھا تک کراس کی طرف دیکھااور جواب دیا۔ آگے مت آؤ،و ہیں سے بات کرو!"

جت*قیدارنے گ*وڑارو کتے ہوئے کہا۔''میرے ہاتھ خالی ہیں،تم دیکھ <del>سکت</del>ے ہو!'' · ' کہوکیا کہناجا ہے ہو؟''مجید بولا۔

''میں شہیں حفاظت سے پاکستان تک پہنچانے کے لیے فوج لے کرآیا ہوں ہم

ا پنے آپ کونوج کے حوالے کر دونو تمہاری جانیں نگاسکتی ہیں۔ورندیم دیکھ سکتے ہو کہا کال سینا کے دو ہزار آ دمی چندمنٹ میں تمہارے گھر کی اینٹ سے اینٹ بجادیں گے۔''

مجید نے اطمینان سے جواب دیا "تم فون کو لے جا وَاورا کال سینا کے ساتھ جمتے لیں گے!"
جمتیدار نے لیا جمعے معلوم تھا کہتم بہت ضدی ہولیاں گرتم نے جمتے کا مقابلہ کیانو شایدفون جمتی مرحملہ کر ہے نے ہو کہتم زیادہ در تقابلہ بیس کر سکتے۔"
کیانو شایدفون جمتی کر اینمانی کے لیے آئی ہے!"
د میں جا نیا ہوں کہ فون کو بیس لایا ہوں اوراس کیے لایا ہوں کہ تمہارے اوراس کے لایا ہوں کہ تمہارے آ دمیوں خاندان نے اس سے جملائے گئے تھے گئے آئی بندوقیں بھی میرے حوالے کر دی سکسوں کو جملہ کرنے ہے رہ کہا!"
میس میں جملے انوس ہے کہ کل مجھے بہت دیر کے بعد اطلاع کی ، ورنہ میں کل بھی سکسوں کو جملہ کرنے ہے رو کتا!"

''تم کل رام چند کے گاؤں میں انہیں رو کئے کے لیے گئے تو ہے؟'' جضیدار بدحواس ہو کرمجید کی طرف دیکھنے لگا اور پھر سنجل کر بولا۔'' ہم خرتم کب تک مقابلہ کرو گے۔ باؤنڈ ری نورس کا کوئی مسلمان سپاہی اس علاقہ میں نہیں!'' ''ہم ان کا انتظار کریں گے۔''

''صوبیدار! میں سمجھتا تھا کہتم سپاہی ہواور ہے فائدہ اپنے آدمیوں کی جانیں

گنوانا پیند نہیں کرو گے۔ نوج تمہیں چند منٹ کے اندراندرختم کر دیے گی اوراس کے بعد عورتوں اور بچوں کا انجام بہت ہی برا ہو گا۔ نوج کا کپتان تمہیں اپنا''ورڈ آف آن'' دینے کے لیے تیار ہے۔ کہوتو میں بھی گرنتھ پر ہاتھ رکھ کہہ تمہاری حفاظت کا ذمہ لینے کو تیار ہوں!''

جتے دارکے واپس لوٹے ہی حملہ آوروں میں حرکت کے آثار پیدا ہوئے اور آٹھ دیں منٹ کے بعد مکان پر گولیوں کی بارش ہونے گئی۔بارو دکی کی کے پیش نظر مجیدا ہے آدمیوں کو ہدایات دے چکا تھا کہ جب تک دشمن ان کی زدمیں نہ آئے ،وہ فائر نہ کریں۔چنا نچے کوئی ایک گھنٹے تک انہوں نے حملہ آوروں کی گولیوں کا جواب نہ دیا۔

سلیم چند آدمیوں کے ساتھ مسجد کامور چے سنجالے ہوا تھا۔اچا نک اسے ساتھ والے کھیت میں گنوں کے بیتے ہوئے دکھائی دیے۔اپنے ساتھیوں کو اس

طرف متوجہ کرنے ہے بعداس نے ایک تنگراٹھا کر باہر کی حویلی میں مویشیوں کے ا یک کمرے کی حیبت پر پھینگی۔وہاں سے چند آ دمی اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس نے ہاتھ سے کھیت کی طرف اشارہ کر دیا ،انہوں نے اگلی چھتوں پر بیاطلاع پہنچا دی۔مجید نے بالا خانے کی حجیت ہے بیرا ندازہ لگایا کہ گنوں کے کھیتوں کی طرف ہے حملہ آوروں کی ایک اچھی خاصی تعدال سطرف اربی ہے۔وہ داؤدکو چند ہدایات دینے کے بعد بالائی منزل کی حجت سے بیلی جیت کریا گیا۔ گولیوں کی بارش میں وہ گھٹوں کے بل جاتا ہوا اس کونے یہ جا پہنچا جو کھیت کے قریب تر تھا۔ سلیم مسجد کی جہت ہے اس کی طرف و کیورہا تھا مجید نے اپنے تھلے ہے دی بم تکال کراہے دکھایا اور کھیے گی طرف اشارہ کردیا ، اس کے جواب میں سلیم نے بھی اے دئی بم دکھایا۔ ے دی م دلھایا۔ کھیت میں اب پتوں کے ملئے کے علاوہ ہلکی ہلکی سرسر ایمٹ بھی سنائی دے رہی تھی۔احیا تک پیدرہ ہیں آ دمیوں کی ایک ٹولی کھیت کی منڈ پر بھاند کر'' ست سری ا کال' کے نعرے لگاتی ہوئی آگے بڑھی۔

° 'فائرٌ!''مجيد بلندآ وازيين چلايا۔

وس آ دمی کھیت سے باہر نگلتے ہی ڈھیر ہو گئے۔ تین آ دمیوں نے آگے برا ھرکر دی ہم چینکتے کی کوشش کی لیکن وہ بھی گولیوں کا نشا نہ بن گئے۔ ایک آ دمی ہم چینکتے کی کوشش کی لیکن وہ بھی گولیوں کا نشا نہ بن گئے۔ ایک آ دمی ہم چینکتے سینے میں گولی کھا کر گر ااور بم اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر بچٹ گیا ،اس کے ساتھ ہی اڑھائی تین سو آ دمی منڈر کی آڑ سے نمودار ہوئے مجید نے یکے بعد ساتھ ہی اڑھائی تین سو آ دمی منڈر کی آڑ سے نمودار ہوئے مجید نے یکے بعد

دیگرے دو دیق بم ت<u>ص</u>یکےاوروہ بندرہ ہیں لاشیں چھوڑ کر چیختے چلاتے بھر کھیت میں جا جھے۔ مجید کے حکم سے حیت کے مورچوں میں بیٹے ہوئے آ دمیوں نے کھیت میں اندھا دھند فائر شروع کر دیےاوروہاں سے زخمی ہونے والوں کی چینیں سائی دینے لگیں ۔ گنوں کے پتوں کی سرسرا ہے اورٹو ٹتے ہوئے گنوں کی آ واز ہے ابیامحسوں ہور ہاتھا کہ کھیت میں مویشیوں کے ریوز اچھا شادھرا دھر بھاگ رہے ہیں۔ مسجدی طرف سلیم کوئی وس گزے فاصلے پر کھیت سے کوئے میں چند آ دمیوں کو جمع ہوتے واللے پیکا تھا۔ جب جیت سے فائر شروع ہوئے آو اور کا وکا ایک اور الولى اس طرف اللي ما ي الله الدى ميد على ريك موسة كميت سے باہر تكا اور اجا تك اٹھ كريا ہر في ہو بال في طرف بھائنے كے اللہ سليم كے ساتھوں نے مسجد كى حیت سان پر گولیاں جھا گئے۔ وہ اوک کر چے کی تیسرے نے کرتے گرتے حویلی کے اندردئتی بم مچینک دیا۔ باتی دوآ دمیونے دیوار کے قریب پہنچ کر ہم تھینگے۔ایک بم مویشیوں کے ایک کمرے کی حجیت اور دوسرا حویلی کے صحن میں گرا۔مسجد کی حیت ہے لیکے بعد دیگرے دوف ائر ہوئے اور بیہ دونوں سکھے وہیں ڈھیر ہوکررہ گئے۔کھیت میں جمع ہونے والے باقی آ دمیوں نے باہرآنے کی جر اُت نہ کی کسی نے وہاں سے مسجد کی طرف بم پھینکالیکن و ہمسجد سے چند قدم دور ہی گر کر مچيٹ گيا۔

پ یہ ۔۔ سلیم نے میکے بعددیگرے دو بم کھیت میں پھینکے اور ان کے گرتے ہی زخیوں کی چینیں اور بھا گئے والوں کاشور سنائی دینے لگا۔ حملہ آوروں کے نوبی مددگار مغرب کی طرف کوئی ایک فرلانگ کے فاصلے پر مور ہے بنا کراندھا دھند فائر کر رہے تھے۔اس کا صرف بیاثر ہوا کہ چند جو شلے نوجوان جھوں نے حویلی سے باہر نکل کر کھیت میں چھپنے والوں کا تعاقب کرنے کی کوشش کی ،وہ گولیوں کی بوچھاڑ میں آگے نہ جاسکے۔

و بن اور ویون ویون کی کولیون کاچارے دیے کی بجائے زیادہ ترکھیت کی طرف توجہ دے درائے فائز کھیت کی مجارا اور کھیت کی مجان بھی کوئی تنا بلتا ، وہ بے درائے فائز کردیتے ۔ کھیت میں جہاں بھی کوئی تنا بلتا ، وہ بے درائے فائز کردیتے ۔ کھیتے میں جسیا جمال کے ساتھیں سے کہدرہا تھا۔" کیان ،سکھ کردیتے ۔ کھیتے میں جسیاں سے بھال جاؤ ، یاگاؤں کے لوگ نہیں ، کیان ،سکھ کردی ور اور اولیس خود اس مکان میں بلون رام دی کے جات کے جات ہوئے ہوئے ہیں ۔ جاری وی اور اولیس خود میں میں اس مکان میں اس کردی ہوئے ہوئے گئی ہوئے ۔

اس کاریر کہنا تھا کہ کھیت کیں مختلف اطراف ہے 'بلوچ رجمنٹ، بلوچ رجمنٹ''
کی آوازی آنے لگیں جھوڑی میں آس پاس کے تمام کھیتوں میں چھے ہوئے آدمی
اپنے آدمیوں کو میہ پیغام پہنچار ہے تھے۔''بلوچ رجمنٹ آگئ، بلوچ رجمنٹ آگئ۔
بھا گویہاں ہے۔''

یبلوچ رجمنٹ کانا م بموں اور گولیوں سے زیادہ مؤثر ثابت ہوا تھوڑی در میں اس باس کے کھیتوں میں زخیموں کے کرا ہے کے سواکوئی آواز نہتی ۔

1 جب پاکتان کے صے کی بیشتر نوج ہندوستان سے باہر پڑی ہو کی تھی تو با اور پڑی ہو گی تھی ۔ جب با وعثر رہی تھی ۔ جب با وعثر رہی تھی ۔ جب

مشرقی پنجاب میں وحشت اور بریریت کاطوفان اپنی اعتباکو پینچی رہا تھاتو شاید ذات بإری نے قوم کا تمام در دان مٹمی بھر سیا ہیوں کے سینوں میں بھر دیا تھا۔ بیابیاتی سٹرکوں اور راستوں پر پڑے ہوئے زخمیوں کوا ٹھاتے تھے۔شمروں اور بستیوں کے مسلمانوں کو اکال سینا ، راشرط میسیوک سنگھ اور ہندوستانی فوج اور پولیس کے محاصرے سے زکا لئے تھے۔ پہام کزینوں کا گاڑیوں اور ق افلوں کی حفاظت کرتے تے۔انہیں اپنی جوٹ کیاں ، نینداورتھ کا وٹ کا اصال حقارہ و اپنی قبل تعدا د کے باوجود برایاں نہ ہوئے مسول کے تھے آئیں دیکے کرنے والے جاتے۔ جہال عکدری جال کیاں ، مدینان کالا نغیر بنشرایک عمد تعلق کا وغری نورس کی الكيل بين ال إلى المحال الموادي المال الموادي المال الموادي الموادي تعداد بھی قتل و خارت کے ا<del>س پروگرام میں رخن</del>ہ انداز نہ ہو جے یابیہ محیل تک پہنچانے کے لیے مونٹ بیٹن اور ریڈ کلف نے پٹیل اور تا راسکھ کی سریری کی تھی۔ ان سب بإنوں کے باوجود بلوچ رجنٹ کے سیا ہوں نے جس ایٹاروخلوس اورعزم واستقلال کا ثبوت دیا اور اس کے کے پیش نظر پیکہا جا سکتا ہے کہ اگر پاکستان کی دوسرى افواج بإ ہر نه ہوتیں تو مشر تی پنجاب میں غیرمسلم فوج ، پولیس ، ا كال سينا ، سیوگ تنگھے، پٹیالہ، نابھے کپورتھلہ اور دوسری ہندواو رسکھ ریاستوں کے سیاہیوں کے سلمل انتحاد کے باوجود لاکھوں مسلمانوں کو بھیٹریوں کی طرف قتل نہ کیا جا سکتا۔ انقال اختیارات میں لارڈ لوئی مونٹ بیٹن کی جلد باز کی ایک وجہ ریجی تھی کہوہ

یا کشتان کواس مصے کا اسلحہ اور فوج مل جانے سے پہلے پہلے ہندوستان کی امن پہند حکومت کے جہنڈ ے کوسلما نوں کے خون میں تیرنے کامو تع دینا جیا ہتا تھا۔

اجا نک کاکوئی عیسائی بھاگتا ہوا آیا اوراس نے بھا ٹک کے قریب بیٹی کر بلند
آواز میں کہا۔ ''ایک جھ سکھوں کے مطلے کی گل سے اس طرف آرہا ہے۔ ''حویلی کے اندرجع ہونے والے آدبیوں نے آن کی آن میں یہ اطلاع مجید تک پہنچا دی۔ وہ پانی مسلح آدبیوں کو ماتھ لے کر باہر لکا اور گل کے مورد سکھوں کے ایک خالی مکان کی جیسا کر جڑھ گیا۔ دوا دن بندوں کے ساتھ پہلے جا اس جگہ پہرا دے رہے تھے جیسے اپنے تھا ہے دی بم فالے اور ایک ایک بالے ساتھ آئے ماتھ کے اس جگہ پہرا دے والوں میں تفلیم کر بیاں جو گلا ہے دی بم فالے اور ایک ایک برا پر میں لیٹے رہوں جیسے کہ ایک برائی کوشش یہ ونی چاہیے کہ وہ رہو۔ جب تک میں پہلی تی گروں تا بہت ھو وے بم جیں۔ اس لیے جہاں رائعلیس کام دے سکیں وہاں آئیس استعمال نہ کرو۔''

یہ ہدایات دے کرمجیدان دو آدمیوں کی طرف متوجہ ہوا جو صبح سے وہاں پہرا دے رہے تھے۔''جمہیں کسی نے دیکھاؤنہیں لیا؟''

ایک آدمی نے جواب دیا۔''تھوڑی دیر ہوئی ایک آدمی بیلا سنگھ کے مکان کی حصت کی حصت پر کھڑ اہوکر میہ کہہ رہا تھا۔''اس طرف کوئی نہیں۔''ہم منڈیر کے کے ساتھ چہٹے ہوئے تھے۔''

مجیدنے کہا۔''اس نے اگر تہمیں دیکے ہیں لیا تو وہ گلی کے رائے ضرور آئیں

کوئی پانچ منٹ کے بعد مجید کوگل میں پھھفا صلے پریاؤں کی آ ہٹ سنائی دی۔ اس نے حیت سے سراٹھا کر دوسرے موڑ کی چھتوں پر لیٹے ہوئے آ دمیوں کی طرف دیکھا۔ان میں سے ایک نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور مجید نے اس کے اشارے کا جواب دیے کے بعد پھراپنا سر پنچ کر آیا اور آ پھٹر تی ہوئے آدمیوں سے کہا۔" ہوشیاررہو۔انثاءاللہ م اب سب کوئم کردیں کے۔ بیرے خیال میں ان کے ساتھ نوج کے بیابی نہیں ہیں درنہ یہ چھتوں پر قبطتہ کرنے سے پہلے گلی میں نہ گھتے۔'' یاؤں کی آہے۔ قریب میکی تی ۔ کول دوسو کے قریب سکے دہے یاؤں جلتے ہوے دونوں موروں سے کے تکل کے۔ اچاک بھے کے بھا کے ہوئے آدمیوں کی ایک ٹوکی آئی اور کئی نے لینداوار پیل کہا۔ ' آگے مت جا ؤ۔ آ کے مت جاؤ۔وہاں بلوچ رجمنٹ ہے۔''

''بلوچ رجمنٹ۔بلوچ رجمنٹ۔''گلی کے ایک سرے سے دوسرے سے در سے سے در کے سے کے ایک سرے سے دوسرے سرے سے کے لئے گئے ک تک بیہ آواز پہنچ گئی۔سکھ ایک لمحہ کے لیے ٹھٹک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگہ

مجید نے اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کیا۔اورایک نوجوان نے گلی میں پیچیلی طرف چندفدم دوردی بم پیچیلی دیا اور باتی آدمیوں نے رائفلوں سے فائر شروع کر دیے۔ جتھے کے جوآدی پیچھے تھے،وہ'' بلوچ رجمنٹ کے نعرے لگاتے ہوئے اللے باؤں بھاگے اور جوآگے تھے وہ سیمجھ کر کہ بلوچ رجمنٹ پیچھے سے آرہی ہے۔ایک باؤں بھاگے اور جوآگے تھے وہ سیمجھ کر کہ بلوچ رجمنٹ پیچھے سے آرہی ہے۔ایک

دوسرے کودھلیتے اور شورم پاتے ہوئے آگے کی طرف بھاگے۔ مجید کے ساتھی چھتوں پر سے گولیاں برساتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ آرہے تھے۔ جب وہ دوسرے موڑ سے آگے نکلے تو مجید نے ایک بم پھینک دیا اور اس کے ساتھ باتی دوآ دمیوں نے بھی فائر شروع کردیے۔

سکے برائے ہے کہا جگہ پر پنجو آگیا ہے کہا جہاراس سے ساتھ ہی برچیوں ہواروں اور لاٹھیوں سے ساتھ ہی برچیوں ہواروں اور لاٹھیوں سے مسلح مسلمانوں کا بجوم حو بلی دیوار بھاند کران پر ٹوٹ پر اور ان کی آن میں لاشوں سے راحت بھا گئے دی ہے جو تکوں سے گئی کے راحت بھا گئے کی کوشن کی الا خاصف سے داؤد سے ایک دی بم چینکا اور دوسر سے آدمیوں نے بخلی مجھنت سے بیشن کر سال شروع کر دیں ۔ بھاس سکھ بدحواس کی مارے میں جو ہڑ میں کو دیڑ ہے۔ ان میں سے بہت می ایسے سے جو گولیوں سے فی کر دوسر سے کا کہا دوسر سے کا اس سکھ بدحواس کی دوسر سے کا کہا ہے۔

دوسرے سارے دیے یہ اور پولیس اصل محافہ سے منہ پھیر کر اکال سینا کی منتشر فولیوں کو جمع کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہی تھی۔ جنھیدار انہیں پنتھ کی عزت کا واسطہ دے رہا تھا۔ نوجی انہیں بز دلی کے طعنے دے رہے تھے۔ وہ بڑی مشکل سے کا وَں سے ایک میل دور جمع ہوئے۔ سکھ کپتان اور جنھیدار گرنتھ پر ہاتھ رکھ کرفشم کھانے کے لیے تیار نہ تھے نہنگوں کے جنھے کا ایک سیابی بھی نہیں آیا کھانے کے لیے تیار نہ تھے نہنگوں کے جنھے کا لیڈر کیکن سکھان کی باتوں پر یقین کرنے کے لیے تیار نہ تھے نہنگوں کے جنھے کا لیڈر

بہت جوش میں تفااوروہ کہہ رہا تھا کہ''ہم نے فوج کی بر دلی کی وجہ سے نقصان اٹھایا ہے۔''ابھی بحث ہو رہی تھی کہ گل کے راستے حملہ کرنے والے جتھے کے بچے کھیج آدمی بھی ان کے ساتھ آملے۔

ان میں سے ایک آدی نے جس کے دو بھائی مارے جا بچکے تھے، اس بحث میں بلوچ حصہ لیتے ہوئے کہا۔ '' پتال صاحب ہے کہتے ہو کہاں کی حویلی میں بلوچ رجمنٹ کا کوئی جائی نیٹی لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہتھوں کے قام گھروں پر بھی ان کا بھند ہے۔ ہم وہاں گئ مولا شہر چھوڑ کر آئے ہیں کہ اس کے حاصول نے اس بیان کی نفید ہیں گئاں اور چھیدا کے ہیں کا اس کے حاصول نے اس بیان اور چھیدا کے ہیں۔ 'اس کے حاصول نے اس بیان وہی تھیں اور تم اور اس بلوچ رجمنٹ نہیں اور تم اس کی تک ان کے مان کی دیواروں پر نشا نہ بازی کررہے ہو! ''

کپتان نے جھلا کر کہا۔'' میں گوروگر نتھ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ صرف دو گھنٹے کے اندراندراس گاؤں کومٹی کا ڈھیر بنا دوں گا۔ میں اپنے آدمیوں کومشین گن اور مارٹر لانے کے لیے بھیج رہا ہوں۔

#### \*\*\*

دو پہر کے وفت سکھ گولیوں کی ز دہے دور درختوں اور جھا ڑیوں کی چھاؤں میں جمع ہورہے تھے،نوج اور پولیس کے سیاہی اپنے مورچوں میں بیٹھ کرا کا دکا گولیاں برسارہے متھے۔مجید بالا خانے کی حجت سے ایک جیپ کوواپس جاتے دیکھتے کے بعد کافی پریثان تھا۔اس کے ساتھی جوادھرادھر پڑے ہوئے زخمیوں کی تین اشین سنیں، چارراً غلیں اور آٹھ دئتی بم حاصل کر چکے تھے،اپی گزشتہ کامیا بی پر بہت خوش تھے۔

یا گئے ہے کے تربیب میں کو گی جات ہے آتا کہ جید کے باس پہنچااور کہنے لگا۔
''مجیدا کی جی ہے۔'
ہاں میں ناد کو چکا موں اب وہ بہت بھے لے کرآئیں گئے اب ہماری جنگ سکھوں سے بین بلد ہندوستان مون سے ہوگی اور ہوائی جہاز بھی میدان میں لے مکان کو اس علامنے کا بیان کراڈ بھی میدان میں لے

سليم نے کھا۔ "شايد مسلمان سيام يوں کا کوئی دسته اس طرف آفکا۔"

دا وَد بولا۔''اگرا**ں بات کا** کوئی امکان ہوتا تو وہ اس طرح اطمینان سے بیٹھر کر فائر نہکرتے۔اب ہم کب تک لڑیں گے!''

> مجید نے اطمینان سے جواب دیا۔ 'جب تک فتح حاصل نہیں ہوتی۔' داؤدایک مغموم سکرا ہٹ کے ساتھ مجید کی طرف دیکھنے لگا۔

مجید پھر بولا۔''میں سے کہتا ہوں داؤد۔ میں اخری فنخ کے لیےلڑر ہا ہوں۔ میں مجید پھر بولا۔''میں سے کہتا ہوں داؤد۔ میں اخری فنخ کے لیےلڑر ہا ہوں۔ میں مینہیں کہ سکتا کہ بیٹ خرب ہوگ ،کہاں ہوگ ،لیکن میر اایمان ہے کہ وہ جھنڈ اجو ہم نے بیجی سرنگوں نہیں ہوگا۔ دا وَرَحْمَہیں یاد ہے بیجی سرنگوں نہیں ہوگا۔ دا وَرَحْمَہیں یاد ہے

، ایک دفعه سکول میں میری اورتمهاری لڑائی ہوئی تھی ۔ میں تم سے کمزور تھالیکن مار کھانے کے باوجود میں ہیجھے نہ ہٹا ،بالآخر میری ضدنے تہمیں پریشان کر دیا۔'' دا وَدنے کہا۔'' کاش! ہاری قوم بھی اس قدر صدی ثابت ہو!'' سلیم نے کہا۔'' قوم کواپنی بقائے کیے ضدی بنیاریہ ے گا!'' مجيد نيسوال كيا يوسليم ماريط أوى المتهاي بيتان ومبيري "ى يشان قوين موه قاربار يوچتى بى كداب كيا موگائ المناس المالي المالية سليم نے کہا۔ وبعض اوی پيار سے بين كے شايد بنالہ بين سلمان سياميوں كا كوكى دسته و المين ويال طاع جوارني كوش لوني حاليات مجيد بولا-"بناله كي الوروسيل نون كي تنالون كان من ميطوفان جوبم یہاں دیکھ رہے ہیں، وہاں بھ<del>ی ہوگا۔ اگر وہان مسلمان سیابی ہوئے بھی</del> نو وہ ہم سے زیا دہ نہتے اور ہےبس مسلمانوں کوچھوڑ کرنہیں آئیں گئے ہم گھبرانونہیں گئے سلیم؟'' سلیم کاچېره تمتمااٹھا۔اس کی پیشانی کیرگ ابھر آئی ۔ایک لمحانو نف کے بعدوہ بولا۔ <sup>دونہ</sup>یں مجید میں گھبرا تانہیں۔ ہاری رگوں میں ایک ہی دادا کاخون ہے۔ میں تم ہے بیے کہنے آیا تھا کہ ہم وشمن کوزیادہ تباہی کاموقع دینے کا بجائے ان پر حملہ کیوں نہ كرديں \_اس وفت لوگوں كے حوصلہ يرا هے ہوئے ہيں \_اگر ہم حملہ كركے فوج كے سپاهیوں کو مار بھگا ئیں تو جھا دوبارہ اس طرف دیکھے گا بھی نہیں ۔ مجھے اجازت دو میں چند آ دمیوں کے ساتھ شال کی طرف سے کھیتوں میں حجیب کران کےمور ہے

پر حملہ کرتا ہوں ہم انہیں فائر کر کے اپی طرف متوجہ رکھو۔''

مجید نےمسکرا کراس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا۔''مسلیم! بعض او قات مور ہے کے اندر بیٹھ کرلڑنا ، با ہرنگل کرحملہ کرنے سے زیا دہ صبر آ زما ہوتا ہے۔ میں جا نتاہوں میر ابھائی سینے پر گولی کھا سکتا ہے کیکن آج بہا دری کی بجائے تمہارے صبر و استقلال کاامتحان ہے۔ آج جوش کے کے کیادہ جمیں مخترے دماغ کی ضرورت ہے۔ فرض کروکل جم بہاں پہنچتے ہی وشمن پر ٹوٹ پڑ ستے ورتو اس کا بتیجہ کیا ہوتا؟ سلیم ہمار سے بیات بندوقیں جلانے والے اوی بہت تم ہیں ، بارود بہت تھوڑی ہے۔ میں نہیں جارتا کہ ہماری آیک گولی بھی رائیگاں جائے ۔ ہمارا پہلا اور آخری مقصد زياد عانياد د المستحد المستحد

دا وَد نے کہا۔ اس الوج علی الربا الربا کاریں لے کرآ گاتو؟" مجید نے جواب دیا۔ '' ہم <del>اڑیں گے۔ ہم ٹوٹی چھوٹی</del> دیواروں کے چیچے بیٹھ کر لڑیں گے ۔ہم گرتی ہوئی چھتوں پر لیٹ کرفائر کریں گے!''

دا وَد نے د بی ہوئی آواز میں کہا۔'' کسیکن ا**س کا نتیجہ کیاہوگا**؟''

د و تنهیں ابھی تک معلوم نہیں ا**س کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دیکھو ہماری وجہ سے دوا**ڑھائی ہزار آ دمیوں کا جھااورنوج کے جالیس بچاس آ دمی وہاں رکے ہوئے ہیں۔اگر ہم انہیں ندرو کتے تو بیرج سےاب تک مسلمانوں کی کتنی بستیاں تباہ کر چکے ہوتے۔وہ گولیاں جو ہمارے مکان کی دیواروں سے فکرار ہی ہیں ، ہزاروں بچوں ہورتو ں اور بوڑھوں کے <u>سینے چ</u>ھکنی کرتیں۔ہم اس طوفان کوروک کراس علاقے کے ہزاروں مسلمانوں کو یا کستان کی طرف بڑھنے کا موقع دے رہے ہیں۔ تم من چکے ہو کہ
بیاس کے اس یار ہے بھی مسلمانوں کے قافے آرہے ہیں۔ اگر ہم انہیں چند گھنے
اورروک سکیس نو وہ دراوی تک بڑئے جا کیں گے۔''
سلیم نے کہا۔'' مجید! کیا ہے بہتر نہیں ہوگا کہ اگر موقع ملے نو ہم رات کے وقت
سکھوں کے سی گاؤں پر جوانی جمالی روای کی گررہے ہو۔ ہم بھیٹا
مجید نے مسر اکر کہا۔'' اب تم ایک سیابی کی طرف ہے گررہے ہو۔ ہم بھیٹا
حملہ کریں گے کے اول آرہے ہیں ہفدا کرے دائے کے وقت کی ان صاف نہو۔''

بیل جیت ہے بیٹر ہے اور دی۔ بیٹر کے اور دی۔ بیٹر کے اور دی۔ بیٹر کے اور دی ہے۔ بیٹر کے اور دی ہے۔ بیٹر کے اور دی کے اور دی ہے۔ بیٹر کے اور دی کے دی کو دی کے دی کے

# \*\*\*

جیبیں مکی کے کھیت کے بیچے رکیں اور سپاہیوں نے اتر تے ہی مارٹروں کے ساتھ گولہ باری شروع کر دی۔ جھے کے آ دمی جو دور دور بیٹے ہوئے تھے ، اٹھ کر مختلف ٹولیوں میں ادھرا دھر پھیل گئے۔مورچوں میں بیٹے ہوئے سپاہیوں میں سے پندرہ آ دمی اٹھ کر جھے والوں کی ٹولیوں کے ساتھ جالے۔

ا یک گھنٹہ کی ہے تنحاشا گولہ باری ہے وہ دونوں حویلیوں کے چند کمروں کو پیوند

ز مین کر چکے ہتھے ،بعض دیواروں اور چھتوں میں شگاف پڑ گئے ہتھے عورتوں اور بچوں سے بھرے ہوئے دو کمرو کی چھتیں اڑگئی تھیں اور مر دزخمیوں کو نکال رہے تھے۔ مجیدنے اپنی گھڑی کی طرف و کیھتے ہوئے کہا۔" واؤ دابھی چھ بیج ہیں ہم شام کے اندھیرے میں حملہ کرکے ان کے مارٹر چھین سکین گے۔اگر مکنی کاوہ کھیت الگ تعلک نه ہوتا تو بیں اس وقت بھی گوشل کرتائی ' داؤد نے جواب دیا۔" شام تک شایدان مکانوں کی کوئی و پوار بھی سلامت نہ رے!" سن \_ بہاں سے بھا کوا بہال ہے جوا کو البعض اوی مربوں کے دروازے کھول کھول کرعورتوں اور بچوں کو آوازیں ویلینے لگے ایک جگہ دیوار میں شکاف پڑ گیا تھا۔ چیختے چلاتے آ دمیوں کا ایک جوم باہر نکلاتو مسجد کی حصت سے سلیم چلایا۔''اس طرف مت آؤ، پیچھے ہث جاؤ۔''لوگوں نے اس کی آواز نہیں کیکن سکھوں کے ایک مکان کی حیت ہے گولیوں کی بو چھاڑنے انہیں الٹے یا وَں لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ مجید بالا خانے کی حجیت سے نجلی حجیت پر آ کر چلا رہا تھا۔" کیٹ جاؤ، خداکے ليےزمين پر ليٺ جا وَ!''

جنوب کی طرف مویشیوں کا ایک کمرہ گرجانے سے گنوں کے کھیت کی طرف نگلنے کا راستہ پیدا ہو گیا تھا۔ جب حویلی میں چنداور بم گرے تو لوگ بدحواس ہوکراس راستے سے نگلنے سائے۔ نوج نے اپنے مورسے سے گولیوں کی بوچھاڑکی اور کئی

عورتیں اور بچے ڈھیر ہو گئے۔

سليم چلايا -'' پيچھي ہڻ جاؤ! پيچھي ہڻ جاؤ!''

بجید نیچ اتر کر بھا گتا ہوا حویلی میں داخل ہوا۔اس کے قیص کی ہائیں ہستین خون سے بھیگی ہوئی تھی۔خوف سے جیخی چلاتی عورتیں اور بیچے اور زخموں سے

حون سے بیٹی ہوں ی۔ حوف سے بین چلان بوریں اور بینے اور رسوں سے
کراہتے ہوئے آدی اس کے کرون کے مولکے اور کی اور بین اس کے اور رسوں سے
مجید نے دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا۔" دیکھوٹم جفت میں جانیں گنوار ہے

بیرے دوں ہو ہیں کر دواروں کے ساتھ ساتھ لیٹ قاؤا ' ہو ۔خدا کے لیے آئی پاس کی دواروں کے ساتھ ساتھ لیٹ قاؤا ' لوگوں نے اس کے عملی کا جائے کسی لڑی مجید کے بیاؤں کے قریب

لوکوں کے اس کے مان کی کے ایک سے ایک اور جیسے یا دُن مجیدے یا دُن ہے ہوکر ایک گئی۔ مجید نے اسے ایک کی ایک میں لٹا دیا اور بھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوکر بولا۔" دیکھوہ اگر میں کی ایک کی کیلئے کی میں موت اور سی منع نہ کرتا ۔ انہوں

نے جاروں طرف سے گاؤں کو کیررکھا ہے۔ میں شام کی تاریکی کا نظام کرنا پڑے

گا۔ ہندوقیں چلانے والے چند آ دی زخمی ہو گئے ہیں۔تم میں سے جو ہندوقیں چلانا جانتے ہیں،وہ میرے ساتھ آئیں اور ہاقی اپنی جگہ سے نہلیں۔"

ایک حیارسالہ بچہاٹھ کرآگے بڑھا اوراپی تو تلی زبان میں بولا۔''تھو بیدارتم بھی تھکوں کودولے مارونا۔وہ دولے مارتے ہیں تم کیوں نہیں مارتے؟''

''ہم بھی ماریں گے۔''مجید نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا۔ ٹوگ اس ہمنی انسان کی ہنگھوں میں آنسو دیکھے رہے تھے۔جو گولیوں اور بموں کی بارش میں کھڑ امسکر اسکتا تفا۔

## \*\*\*

شام کے ساتھ بجے بیاوگ شکستہ چھتوں پر چڑھ کراورٹوٹی ہوئی دیواروں کی آڑ کے کروشمن پر گولیاں برسار ہے متھے سکھوں نے بیٹ بچھ کرحملہ کیا تھا کہان کی قوت مدا فعت گرے ہوئے مکانوں کے ملیے کے اندر دیب چکی ہے لیکن مسلمانوں نے مجرایک بار حرارت ایمانی گاثبوت دیا اور حملہ آور پیچھے ہے گئے۔

یوسف بم کے رکیزے لگنے ہے بری طرح مجروح ہو چکا تھا ورکھر کی عورتیں اے اٹھا کر دالان کی حیت کے ایک کونے میں اے اٹھا کر دالان کی حیت کے ایک کونے میں

جوں جوں شام زندگی آری گی جو گیا گے گرد جمل آوروں کا گھیرا تگ ہوتا جا رہا تھا۔ مسجد کی ایک دیوار ٹوٹ بھی گی اوراس کے ساتھ چھت کی چند کڑیاں بھی نیچے گر چکی تھیں ۔ جھت کے دوسر ہے کونے میں سلیم اور اس کے ساتھ ابھی تک اپنے موریے کے اندر ڈٹے ہوئے تھے۔

مجید چند آدمیوں کے ساتھ حملے کی تیاریاں کرنے کے بعد باقی آدمیوں کو ہدایات دے رہا تھا۔اچا نک سلیم نے آواز دی۔''مجید سٹرک کی طرف سے ایک چھوٹا ساٹینگ آرہاہے!''

تھوڑی دریے لیے مجید کے منہ سے آواز نہ نکل سکی۔ بالآخراس نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا۔'' ٹینک نہیں ہوسکتا بھر و میں دیکتا ہوں۔''

دا ؤدنے آگے بڑھ کر کہا۔''نہیں مجیدتم تھہرو، میں درخت پر چڑھ کرد یکھتا ہوں

۔'' داؤد باہرنکل کر بڑ کے درخت پر چڑ ھااوروہیں سے بولا۔'' شاید ہرین کیریر ہے۔''

مجیدا پنے سأتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر بولا۔''اب ہم شام کی تاریکی کا انتظار نہیں کر سکتے۔''

اوپرے داؤد کھر بولا۔ 'فوج کے کیا تی جری کیریک طرف دو ڈرہے ہیں۔وہ اے ڈھال بنا کر پیمال کے پہنچیں گے!''

مجید بولا۔ 'واؤدم جلدی چارا او واؤداور نورج دوسر عقیت یافتا دیول سے تعویٰ دیر مورہ کرنے کے بعد مجید نے کہا '' بین مجرف عاراؤ موں کواپنے ساتھ لے رجا تا ہوں سٹین گئیں ہمیں دے دو۔ ہم کرین کیر گورہ سے کا کوشش کی گری گئے میں رہواور بیا د رکھو، بہا دری کی موت بز دل کی موت سے بہتر ہے سکھوں کا پیملد آخری ہوگا۔ اگر ہم نے انہیں بیپا کر دیا تو رات کے وقت بیماں سے چند آ دمیوں کے زندہ فاق کر نکل جانے کا امکان ہے۔ جب تک میں واپس نہیں آتا ہمیری جگہ جمعدار عنایت علی لگا!''

عنابیت علی دن بھر کی لڑائی میں بیثابت کر چکا تھا کہوہ تھم ماننا اور تھم دینا جانتا ۔۔



ا یک مکتر بندگاڑی گنوں کے کھیت کے قریب سے گزرر ہی تھی اور پندرہ ہیں پیادہ سیابی اس کے پیچھے پیچھے پیدل آرہے تھے۔جونہی گاڑی کھیت کے ایک کونے کے پاس پہنچی، مجید تیزی کے ساتھ بھا گتا ہوا کھیت سے باہر لکلا۔ دو آ دمیوں نے فائر کیے، ایک گولی مجید کی ران اور دوسری بازو میں لگی کیکن اتنی دیر میں اس نے گاڑی کے قریب بینی کر بم پینکا اور زمین پر ایٹ گیا۔ بم کیریہ کے اور بڑا۔ پیشتر اس کے کماس کے ساتھ بیدل آنے والے آدی مجید کی طرف متوجہ ہوتے ، داؤداور دوسرے آدی نے جو کھیت کی منڈر کے چھے لیٹے ہوئے تھے اللین گنول سے گولیوں کی بارش شروع کر دی اور چند سیکنٹر میں سات آٹھ آ دی ڈھیر کردیے۔مجید نے لینے لینے دوسرا میں اور ایا ہونے والے ادمیوں میں ہے تین کواور کرالیا۔ باتی آدی بھا گرکزیرہ میں گزروریان ان کوائی میں کید کئے ۔ بستر بندگاڑی ہے تنجا شاا دھرا دھر بھاگ رہی تھی۔موریے میں جیٹے ہوئے چند آ دی اٹھ کر گاڑی کا پیچیا کرر ہے تھے۔گاڑی کوئی دوسوگرشیشم کے درختوں کے ایک جھنڈ میں جانچنسی۔ یانی کی کھائی میں لیٹے ہوئے ساہی مجید کی طرف گولیاں چلارہے تھے۔کھیت سے کوئی دس قدم کے فاصلے پر مجید کی ہمت جواب دے گئی اوراس نے زمین پرسر شیک دا ؤد نے اپنے ساتھی سے کہا۔''مجید زخمی ہے ، میں جاتا ہوں ،تم ان پر فائر

ے روب دا ؤ دز مین پر رینگتا ہوا مجید کے قریب پہنچا۔مجید چلایا۔'' دا ؤ دتم جا ؤو قت ضالع

نەكرو\_''لىكن دا ۋد نے اس كابا زو پكڙ كراس كى بغل ميں اپناسر دے ديا اور دوسرا ہاتھاں کی کمر میں ڈال کر اسے اپنے ساتھ تھیٹنے لگا۔ چند گولیاں مجید کے سر کے بالوں چھوتی ہوئی گز ر گئیں۔ایک گولی داؤد کے بازو کے ساتھ مس کرتی ہوئی گزر عَنَّىٰ ۔ جونہی وہ کھیت میں داخل ہوئے ، سکھ شورمجانے گئے۔'' دیکھووہ صوبیدارہے، بھا گئے نہ یا ہے۔اس کا جیما کرو آئے آئے اگا ہے۔" محمودی دید میں آئی باس سے جھے کے آدمیوں کی آوازیں آرہی تھیں۔" صوبیدار کے اس ہے۔ دیکھنے این اس کے اس سے اس کے اس سے اس کے اس سے داؤر کے جیروا تھا گرا ہے اس کے اس سے اس کے اس داؤر کے جیروا تھا گرا ہی کردیا اس کے دولا اس دا وَد کو جاروں طرف عقے آدمیوں فا اوادی آرہی تیں اور مجید کولٹانے کے لیےا ہے کوئی جگہ بھی محفوظ نظر نہیں آئی تھیں۔وہ گنوں کے ایک کھیت سے نکل کر دوسرے اور تیسرے کھیت میں جا پہنچا۔مجید کہہ رہا تھا'' دا ؤ د! خداکے لیے مجھے چھوڑ دو ہتم جاؤ۔''کیکنوہ چلتا رہا۔رہٹ کے قریب پہنچ کرامرو دکے باغ کے آس پاس خاموثنی تھی ، دا وَ دینے اسے وہاں اتا رکرز مین پرلٹا دیا اوراپنی پگڑی بھاڑ کراس کی ران اورب ازو پریٹیاں باندھ دیں۔

ران اورب ازوپر پٹیاں ہاندھ دیں۔ اچا تک مجید چلایا۔' سنو بےوتو ف! وہ مشین گن چلارہے ہیں۔کاش ہم برین کیریہ پر قبضہ کر سکتے!''

دا وَدِنْ الْحُدَرا بِي اسْمِين كَن الْحَانَى اورگا وَں كى طرف بھا گئے لگا۔

### 

مجیداوردا وَدکے باہر نکلتے ہی لوگ یہ محسوں کرنے گئے سے کہ صورتحال خطر ناک
ہے۔عنایت علی نیم شکشتہ جیت ہے بکتر بندگاڑی پر دا وَ داور مجیدے حملے کے دنائ کُری در کھے رہا تھا۔ جب گاڑی جنال ہو کر درختوں میں جا کیشنی او وہ" آفرین! آفرین!!
کہنا ہوا نے از اور سے ہوئے آ دمیوں کی طرف موجہ ہوا۔ ''دوشن کا سب سے بڑا محسار ہے اور اس کے بات جا رہوجا وا''
مخصیار ہے کا رہا وہ کی جا بہتم جوانی عمل کے لیے تیار ہوجا وا''
دوسری طرف سیم اور اس کے باقی قول اور گئی سیمجھنے گئے کہنا ہے بڑا خطرہ ٹل دوسری طرف سیمجھنے گئے کہنا ہے بڑا خطرہ ٹل دوسری طرف سیمجھنے گئے کہنا ہے بڑا خطرہ ٹل دی۔ کے بیان وی منٹ کے دوسری طرف کی دیا ہوگئی جا اور اور کی ہوگئی ایما کی کسیم نے آواز دی۔ جا کہ وشیار! ہوشیار! وہ بھر آ دہا ہے۔''

عنایت علی دوبارہ بھاگتا ہوا چھت پر چڑھا، پرین کیریر کووائیں آتے دیکھ کروہ
ایک لیحہ کے لیے مہوت ساہو کررہ گیا۔ کیریر کے پیچھے آدمیوں کا بجوم نعرے لگا تاہوا
ایک لیحہ کے لیے مہوت ساہو کررہ گیا۔ کیریر کے پیچھے آدمیوں کا بجوم نعرے لگا تاہوا
ارہا تھا۔ عنایت علی نے مڑکر آس پاس کی دیواروں اور چھتوں سے باہر جھا تکنے
والے آدمیوں کودیکھا اور بلند آواز میں کہا۔ ''ہمیں ہروقت پر اسے روکنا ہے۔''اس
نے سٹرھی کے راستے نیچ ارتے کی بجائے ساتھ والے کمرے کے ملبے کے ڈھیر پر
چھلا نگ لگا دی لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بم گرااور آن کی آن میں ایک کونے سے
دومرے کونے تک بیآ واز بی گئے ۔''جمعد ارشہید ہوگیا ہے۔''لوگوں میں بھاگڑ کی گئے۔''جمعد ارشہید ہوگیا ہے۔''لوگوں میں بھاگڑ کی گئے۔

آ نتاب ٹوٹے ہوئے ہا زو وَں اور ڈو بتے ہوئے حوصلوں کا آخری منظر دیکھنے کے بعدروبوش ہو چکا تھا۔شام کے دھند ککے بررات کی سیابی غالب آربی تھی۔ كبتر بندگارى مشين كن ہے آگ كے شعلے الكتى ہوئى آگے بردھى۔ " پنتھ كى ہے، خالصتان کی ہے، وا ہگورو جی کی فتح '' کے نعر ہے بلند ہوئے ۔ حملے کا بگل بجا اور وحشت اورب ربريت كاسلاك جارول طرف عي يحوك أكلا-اقوام ایشیا کی را بھائی کا دعوی کرنے والی سلطنت کی سر کیستی میں اڑنے والا لشكر بالآخر البيخ سرايف برعاب آچكا تھا ۔ محصوں كى كريانوں كے ليے بچوں ، بوژهوں اورغورنز کی گر دنوں تک چنجنے کا راستہ صاف ہو چکا تھا۔ ہندوستانی نوج كسورما نهتول كم يينون وافي اليون كالدف بنائي مين كامياب مو يك تف\_ حویلی کے اندر داخل ہوئے والے مملے آؤراد جراد حربھا گئے ہوئے لوگوں کا قتل عام كرر ہے تھے۔ گاؤں كى تمام گليوں كے رائت بنديا كر بھا كنے والے گنوں كے کھیت کارخ کررہے تھے لیکن بہت کم ایسے تھے جومثین گن کی گولیوں سے چے کر

مسجدی جیت سے سلیم اوراس کے دوس انھیوں کی گولیاں بھا ٹک کی طرف سے
آگے بڑھے والوں کورو کے ہوئے تھیں لیکن سلیم کے کے تھیلے میں صرف چند گولیاں
باقی تھیں۔اس نے میگزین میں آخری را وَنڈ بھرنے کے بعد سنگین چڑھاتے ہوئے
اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔"میرے پاس صرف ایک دئی بم ہے۔ میں برین
کیریہ پرجملہ کرنے جارہا ہوں۔جب تک وہ برکار نہیں ہوتا ،سکھ میدان نہیں چھوڑیں

سلیم کے ایک ساتھی نے کہا۔''تہمیں جان گنوانے کے سوائی کھے حاصل نہیں ہو گا!'' ''اب میری جان کی کیا تیمت ہے؟''

''لیکنتم کیسے اتر و گے؟ سکھ جاروں طرف سے ہماری تاک میں ہیں۔تم صرف گنوں کے کھیت کی منڈر کے بیچھے جیسے کروہاں تک پہنچ سکتے ہولیکن مشین سمن کے فائر میں تم کھیت تک نہیں پہنچ سکتے۔''

"میں جو بڑھے کتارے مرکذ ہے کہ آڑے کہ آڑے کہ اپنی پکڑی دو!"

ایک ساخی نے ایک اور دی اور سے کے جلدی سے ماجھے ہے سے سوں کی طرح و دی اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں ا طرح ڈھا نہ بائد صلیا

دوسرے ساتھی نے سوال کیا۔ وہم انزوگے کیے ؟ وہ تمہیں دیکھتے ہی فائز کردیں گے۔ "سلیم اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے پیٹے کے بل رینگتا ہوا مٹی کی بوریوں کے موریچ سے نکلا اور چھت کے دوسرے کونے میں شگاف کے قریب پہنچ کرلولا۔" رحیم بخش! میں یہاں سے نیچے کو دتا ہوں ہتم میری رائفل بگڑی کے ساتھ باندھ کرنچے لئکا دو!"

'' ''نہیں سلیم! تم اندرجا کر دروازے کے راستے نکلو گے تو کنوئیں کی منڈیر کے پیچھے چھپے ہوئے آدمی تم پرحملہ کر دیں گے!''

سلیم کچھ کہنے کو تھا کہاں کے باؤں کے باس کوئی چیز گری۔''تم!''اس کا ساتھی

چلایا اورسلیم نے کسی نو قف کے بغیر جھیٹ کر بم پکڑااور حجے ٹے بھینک دیا۔ بم زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی بھٹ گیا۔اس کے بعدسلیم نے ایک لمحہ کے لیے تذبذب کی حالت میں اینے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور اچا تک ایک کڑی میں ہاتھ ڈال کر اندر انک گیا۔اوپر سے ایک آ دی نے اس کی رائفل پگڑی کے ساتھ بإنده كرانكا دى ، وه تاريكي مين بإته كيليلك المنه وتقويتر مها تفا كه حجيت يرايك دھا كەبواكونى درنى كىشكاس كەسرىرىكى اوروەلاكھرا تا بولاكىرف جاگرا\_ حویلی میں بھی تک ایسے مرفروشوں کا گروہ موجود تفاجہ کے کا دم تک لڑنے کا فیصلہ کر <u>بی</u>کے تھے۔ بیدلوگ ایھی تک ٹوٹی ہوئی دیوا رکی آڑے کر بندوقیں چلا رہے تنے۔ چند آ دی شکت کینے اور دیاروں کے اور لیگ کر اپنیں پینک رہے تھے۔ غلام حیدرنے بلند کواز میں کہا ہے۔ سلمان ایک ایس دکھا دیں کہ بہادر س طرح مرتے ہیں اور "اللہ اکبر" کانعرہ لگاتا ہوا با ہرنگل آیا۔اس کے ساتھ بچاس ساٹھ آ دمی جن میں سے زیا دہ تر سکھوں سے چھینی ہوئی کریا نوں اور برچھیوں سے سکے تھے، با ہرنکل کر دشمن پرٹوٹ پڑے، ان کے پر جوش حملے نے پھرایک بارسکھوں کے یا وَں اکھاڑ دیے کیکن بیہ بچھتے ہوئے چراغ کی لوکھی۔فوج کی راہنمائی میں سکھوں کے ایک اورگروہ نے مغرب اورشال کی سمتوں سے گری ہوئی دیوا روں کوعبور کرکے حویلی پر دھاوابول دیا۔

حویلی پر دھاوالول دیا۔ ایک ٹولی عورتوں اور بچوں سے بھر ہے ہوئے کمروں پر پیٹرول چیٹرک کرآگ لگا رہی تھی۔ باہر نکل کرلڑنے والے آدمیوں نے آگ کے شعلے دیکھے تو الٹے باؤں

## مکانوں کی طرف بھاگے ۔

وہ چلارہے تھے۔''میری ماں ہمیری بیوی ہمیرے بیچے ہمیری بہنیں!''اوراس کے جواب میں وہ آگ کے شعلوں کو دیکھ رہے تھے۔آگ می جلنے والوں کی چینیں سن رہے تھے۔

مملہ آوروں نے ماؤں و پہنوں اپیواوں پیدا کو رخیوں کو آوازیں دیے اور زخیوں کو آوازیں دیے ہوا والوں کو تعور کی دریا تک جاتی رہی ، والوں کو تعور کی دریا تک دریا

#### \*\*\*

سلیم نے ہوش میں آکر آنکھیں کھولیں۔وہ مسجد کے صحن میں فرش پر لیٹا ہوا تھا اور چند آدمی تا ریکی میں جھک جھک کراس کی طرف دیکھے رہے تھے۔کسی نے اس کے چہرے پرٹارچ کی روشنی ڈالی اوروہ اچا تک اٹھے کر بیٹھ گیا۔

''تم ،تم کون ہو؟ "اس نے اپنے زخمی سر کو دونوں ہاتھوں میں دباتے ہوئے

کہا۔

اس کے جواب میں ایک لڑکی چینیں مار مار کر رونے لگی۔ایک لمحہ کے اند راندر گزشته تمام واقعات سلیم کی آنکھوں میں پھر گئے۔اس نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے آ دمی کے ہاتھ سے ٹارچ چھین لی اور روشنی میں اینے گر دجمع ہونے والوں کو ایک نظر و یکھتے ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ حویلی اوراس کے اس بال مسلمانوں کے تنام کھروں میں آگ کے شعلے بلند ہور ہے تھے۔ ایک لحد کے لیے سلیم بے س وحرکت کھڑا رہا و رکھرا جا تک بھا گنا ہوا منجدے حصن سے باہرنکل گیا۔ حویلی میں جمع ہونے والے آدی اس سے پیچھے ہو سلیم با ہر کی جو بی سے بی بی بی کر آگ کے لیکتے ہوئے معلوں سے سامنے رک گیا ۔اندری حوکی آگ کاوسی الاؤری ہوئی کی عورتوں ، بچوں اور زخیوں سے بھرے ہوئے دالانوں اور کمر<del>وں کی رہی ہی چھتیں جل</del> کرنا بو دہورہی تھیں ۔با ہر کی حویلی میں آگ کے شعلے ، غلے کے گوداموں اورمولیثی خانوں کوجلانے کے بعد برآمدے کے چھیو تک پہنچ چکے تھے۔بڑ کے درخت کے وہ شہنے جو باہر کی حو ملی کے کونے والے کمروں پر جھکے ہوئے تھے،جل چکے تھے۔ دوسری طرف بھوسے کے گودام اوراس کے ساتھ گنڈیال میں آگ کے شعلے آسان سے باتس ی کررہے تتھے۔تمام صحن لاشوں سے پٹارٹرا تھالیکن بیدلاشیں نتھیں، گوشت کے وہ لوتھڑے تتےجن پرحملہ آوروں نے فتح کے بعدا پی کریا نوں کی تیزی کاامتحان کیا تھا۔کسی کا

سرعلیحدہ تھا،کسی کے بازو اورکسی کی ٹائلیں کٹی ہوئی تھیں۔ڈیوڑھی کے سامنے ان

عورتوں اور بچوں کی لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔جنہوں نے جلتے ہوئے مکانوں سے نکل کر باہر کی طرف بھا گئے کی کوشش کی تھی۔

سلیم ایک سکتے کے عالم میں کھڑا تھا۔اس کے گر دجمع ہونے والے آدمیوں میں سے کسی نے آگے بڑھ کراس کے گندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔سلیم نے اس کی طرف توجہ ندی اور بدستور آگ کے شعلوں کی طرف ویک اور بدستور آگ کے شعلوں کی طرف وجہ کیا اور بھر الی ہوئی اوا زمیں کہا دسلیم اسلیم کو آ ہستہ سے جھنچو ڈرگر آئی طرف متوجہ کیا اور بھر الی ہوئی اوا زمیں کہا دسلیم اسلیم

!!"

یرمهندر کرفتال اور این اور مهندر کوفال اور مهندر کوون با زووں

یرمهندر کرفتال اور حلایا یا مهندر اور کہاں ہیں؟ وہ سب کہاں کے جمیری خاندان کی عورتیں میری بہنیں میری چیاں میری کا اور کیا گذری؟ بتاؤ! خدا کے لیے بتاؤ!" وہ اسے بری طرح جمجھوڑ رہا تھا کیاں جندر کے پاس بہتے ہوئے انسوؤں اور سسکیوں کے مواان مواات کا کوئی جواب ندتھا۔

کاکوعیمائی نے آگے بڑھ کر کہا۔" سلیم وہ سب جل چکے ہیں۔ تمہارے خاندان کوئی بچہاور ورت با ہر نہیں نکلی، جب انہوں نے مکانوں پر دھاوالولاتھا، ہیں بڑے درخت کے او پر چپپ کرد کھے رہا تھا۔ آگ لگنے کے بعد جوعورتیں اور پچ کروں سے نکل کرادھرادھر بھاگے تھے، انہیں سکھوں نے یا نوقتل کر دیا تھایاوا پس آگ کی طرف دھکیل دیا تھا۔ بہت تھوڑے ایسے تھے جو کھیت تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ آپ کے خاندان کی کوئی عورت یا بچہ با ہر نہیں نکا۔"

مہندرنے کہا۔"میں جھے کے آدمیوں سے بوچھ چکا ہوں۔ جھے دار کی خواہش تھی کہ .....تمہارے خاندان .....تمہارے خاندان کی سب عورتیں زندہ کیڑ لی جائیں۔انہوں نے درواز ہ کھو لئے کی کوشش کی لیکن وہ اندر سے ہند تھا۔وہ دروازہ تو ژرہے تھے کہروشن دان سے کسی نے بیٹروق سے فائر کیے، ان کے چند آ دی زخمی ہوئے۔چندچرے جفے دار کے منہ کر الکے دو آدی جیت کے شکاف کے راستے ینچ کودے، انہیں شایر تورانوں نے مار ڈالا۔ اس کے بعد انہوں کئے آگ لگادی۔ سلیم نے دو سرے آ دمیوں کی طرف دیکھا۔ ان میں جے آٹھ دی گا دی گا عیسائی اور تین با ہر کے مسلمالوں تھے بن میں سے ایک وہ سیالی تھا جس نے مکتر بند كارى يرملاكر في المعلى المعلى المواقع كاساته ويا تفاريك أوجوان چند قدم دور سب ہے الگ تحلک کورا آگے ہے شعلوں کی طرف و کیے رہاتھا۔ ° كون! بشير؟ "سليم في است بيجيان كركها-بثیرنے گردن اوپر اٹھائی لیکن اپنی جگہ سے نہ ہلا۔

سلیم آگے بڑھا۔''بثیر!بثیر!!خداکے لیے بتاؤ کیاوہ سب ……؟''سلیم کی آواز ہنٹھ گئی۔

بشیری آنھوں سے آنسوؤں کا سلاب بہداکلا اوروہ بے اختیار سلیم سے لیٹ گیا۔وہ بچکیاں بھر تاہوا کہدرہا تھا۔ ''سلیم! آواس آگ بیں کودیڑیں ،اب ہمارے گیا۔وہ بچکیاں بھر تاہوا کہدرہا تھا۔ ''سلیم! آواس آگ بیں کودیڑیں ،اب ہمارے لیے ان انگاروں کے سواکوئی جگہیں۔ہم تمام عمر سلگنے کی بجائے ان کی طرح ایک بی بارکیوں نہ جسم ہو جائیں۔ دیکھواب وہاں کوئی فریا د، کوئی چیخ ،کوئی آواز سنائی

نہیں دیتی ۔سلیم میں موت سے ڈر کر بھا گا تھالیکن اب مجھے زندہ رہنے کا خوف ہے۔'' سلیم نے کہا۔''بثیر! خدا کے لیے میر ہے سوال کا جواب دو۔ میں صرف سے

پوچسنا چاہتا ہوں کہ وہ کسی کو پکڑ کرتو نہیں لے گئے؟" ''نہیں ، مہندر نے جو پھر کہا ہے اسب ورات ہے جو دروازہ تو ژرہے تھے لیکن قدرت نے ان کی عزت بچالی ۔ یوسف زخمی ہوگران کے پاس چلا گیا تھا۔اس نے روشن دان جے فائز کیے اور آنہوں کے طیش میں آ کرآ گے لگا دی۔وہ بلند آواز

الله المراجعة المراج

بشیر نے جواب دیا۔ 'میں بھتے سے واپس ہوتے ہی مجد کے ملبے کے ڈھیر میں متمہیں تلاش کرنے لگا تفاممکن ہے ہمیر ی طرح کوئی اور بھی بھے کرنگل آیا ہو۔''
کاکونے کہا۔'' واؤد کھا تلک کے پاس دیوار کی اینٹوں کے نیچے دب کر کراہ رہا تفا۔ میں نے درخت سے از کرسب سے پہلے اسے نکالا۔اس نے بتایا کہ صوبیدار زخی تفااور میں اسے امرود کے باغ میں چھوڑ آیا ہوں۔وہ اس کا حال دیکھنے گیا

ہے۔ سلیم نے کہا۔"مسجد کی حصت پر میرے ساتھ دوآ دمی اور تھے۔ جب میں اتر رہا تھا۔ تو شایداو پر بم گرا تھا۔ تم نے انہیں نہیں دیکھا؟"

کاکونے جواب دیا۔ ''ان کی لاشیں ملیے کے اوپر بڑی ہوئی تھیں اور جھے والے دیکھ کر چلے گئے۔ہمیں یقین نہیں تھا کہتم نیچے دیے ہوئے ہواور ہم بیہ مجھ کر واپس آرہے تھے کتم بم گرنے ہے پہلے کہیں نکل گئے ہو گےلیکن مہندر نے ٹارچ کی روشنی میں تمہاری بندوق کی تنگین دیکھ لیے۔'' سليم نے کہا۔" بيري بينون کھال جي اُن اُن م "وهو ين پر ي اول يے۔" نوجوان او کی جو چند قدم چھے کھڑی بچکیاں کے رہی تھی، جندو تن کا نام سنتے ہی آ کے برسی اور بھی نگا ہوں سے سلیم فی طرف سے ویسے ہوئے لول ۔" بھائی خدا ے لیے اب ای جان جات ہوا ہے سال سے ماک جاؤ۔ مجید کو بیاں سے تکال کرلے یه رویاتھی ۔ شیر سنگھ کی بیٹی اور گلاب سنگھ کی بہن ۔ سلیم نے گھٹی ہوئی آواز میں كهاـ''رويا!تم ايخ گھرجا وَ!'' لیکن رویانے اس کاماتھ پکڑلیا اور کہنے گئی۔ ' 'تم اسکیلے پچھنیں کرسکتے تم کتنوں

لیکن روپانے اس کاماتھ پکڑلیا اور کہنے لگی۔ ''تم اسکیے پچھٹیں کرسکتے تم کتنوں کو مارو گئے۔ تم کس سے لڑو گے۔ خدا کے لیے اب پاکستان چلے جاؤ۔ رات کے وفت تم نکل سکتے ہو!''

سليم ڇلايا۔"روپا جا وَ!"

رویاایک کمجے کے لیے سلیم کی گرجتی ہوئی آواز سے ہم گئ اور پھرآ گ کی روشنی میں سلیم سے چہرے پر انتجا ایک بہن کی میں سلیم میری التجا ایک بہن کی

التجاہے۔اسےمت ٹھکراؤ۔اگرتم بھی مارے گئے نواس گھرانے کانام مٹ جائے گا!

ا یک سلیم جیسے اپنے آپ سے کہہ رہا تھا۔'' اب میر اکوئی خاندان نہیں ،کوئی گا وَ نَجِيسٍ ، كُونَى گھرنجيسِ ، اب ميں سي كا بھائي نجيسِ \_اب ميں صرف انتقال ہوں!'' مہندرنے کہا۔" گرایک انہان کا خون کی قوم کے گناموں کو دھوسکتا تو میں تم ہے کہتا ہلیم میری گردن برجیری پھیردو۔ میں اپنابلیدان دینے کے لیے تیارہوں ليكن ايك قوم كے ياپ كابوجه ايك قوم بى اٹھا تكتى ہے ميرى متعلق شہيں غلط نہى نہ ہو۔ میں تم سے ان بھیریوں کے لیے رحم ی درخواست نہیں کروں گا۔ اگر تم تنہا بندوق لے کر نیل اور کھتے تو پین ترمیس رو کھے کی بچاہئے آگے رکھیا کیکن تم جانة موكم تنهاال طوفاك لونيل وأكد المنظمة البيم فورأيهال سانك جاؤر اگریدرات گزرگئ توشاید تنهیل موقع نه ملے جید زخی ہے۔ کم از کمتم اسے بیاسکتے ہو۔مجید کے لیے میں تنہیں اپنا گھوڑا دے سکتا ہوں ہتم اگر ہمت کرونو صبح تک راوی عبورکرسکو گے۔''

گاؤں کے ایک عیسائی نے کہا۔'' ان کے تین گھوڑے سارا دن ادھرا دھر بھاگتے رہے ہیں،ان کے ساتھ کسی کاایک اور گھوڑ ابھی ہے!''

..... دوسرے آ دمی نے کہا۔'' میں نے انہیں انہی دیکھاہے۔وہ مسجد کے قریب جامن کے درختوں کے پاس کھڑے شھے۔''

سلیم نے مہندر کوکوئی جواب نہ دیا۔وہ پھر ایک بارشعلوں کی طرف دیکھ رہا

تھا.....اچا تک اے ایک اور حویلی کا خیال آیا اور اس مکان میں رہنے والوں کی صورتیں اس کی ہیکھوں کے سامنے گھو متے لگیں۔''اس وفت وہاں کیا ہور ہا ہو گا؟'' اس نے اپنے دل ہے سوال کیا۔''عصمت اور راحت کس حال میں ہوں گی ؟ وہ یا کشان سے زو یک ہیں ۔وہ دریا بیار کر کے یا کستان پہنچ گئے ہوں گے لیکن اگروہ و ہیں ہوئے تو؟ اگر سکھوں نے وہاں بھی تملے کر دیا ہوتو ہے ''سلیم انتہائی مایوی کی حالت میں زندگی کا مشتا ہوا دامن بکڑر ہاتھا۔وہ تاریک تدی اور بھیا تک طوفان میں ایک نئی مصفحل جلا رہا تھا۔ وہ ایک ہار ڈو بنے کے بعد اپنی کی مطیرات کر ہاتھ یا وَں ماررما تفاله "عصبت المصمت المصمت المصم الله "ا" "اس معل إلى وهو كنيس پکارری تعیں ور معین کے ایک شعلوں کے درمیان کوئی برری تھی۔ 'سلیم المراجع المراج ایک عیسانی نوجوان بھا گتا ہوا آیا اوراس نے کہا۔ 'شیر سنگھ کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ سکھوں کے گھروں کے میں آگ لگانے کے بعدوہ ہمارے محلے میں آگیا ہے۔وہ کہتا ہے میں اس گاؤں کے تمام مکان جلا دوں گائم بھی نکل جاؤ،ا ب اس

گاؤں میں کوئی نہیں رہےگا۔" کاکواوراس کے ساتھی بیہ سنتے ہی اپنے محلے کی طرف بھاگے ۔ سلیم نے مڑکر گاؤں کی دوسری طرف دیکھا۔ سکھوں کے گھروں سے آگ کے شعلے اٹھ رہے شخے۔

مہندرنے کہا۔''وہ اب کسی کا کہانہیں مانے گا۔وہ آتے ہی پہلے اس آگ میں

کودنے لگا تھا۔ہم نے بڑی مشکل سے روکا۔اس کے بعدوہ چیجنیں مارتا ہوا بھاگ گیا جھوڑی در بعد وہ دوہارہ آیا۔اس کے ہاتھ میں مٹی کے تیل کی ایک بوتل تھی۔ اس نے اپنی بگڑی کو لائھی کے ایک سرے پر لپیٹ کراس پر تیل چیٹر کا، پھراس آگ ے اے روشن کیا۔وہ کہہر ہاتھا۔''میں اب سارے گاؤں کورا کھ کا ڈھیر بنادوں گا۔ گاؤں کے سکھواپس کر صرف افضل کے کھر کی واکھ بیٹن دیکھیں گے۔ "وہ کل سے ہارے گاؤں میں ہے ہوش پڑا ہوا تھا۔ کل رات ہارے گاؤں میں ہے ہوش پڑا ہوا تھا۔ کل رات ہمارے گاؤں ہے آ دی جو بہال سے مارکھا کر گئے تھے ،اسے تل كرنا جائية في من عن الصافحا كراية مكان كي كوفري مين بدكرويا تفاروه سارا دن دروازه تورتا مها ور بحيا كاليال دينا ربا في معلوم تفاكدوه با بر نكلته ي سیرحااس طرف آکے گا اور تکھول کی تولیدی کا شانہ ہے گا۔ شام کے وفت رویا اسے ہمارے گاؤں میں تلاشی کررہی تھی۔ہمارے گاؤں کے آدی جو جھے کے ساتھ تھے،واپس آئے اور مجھےمعلوم ہوا کہ کھیل ختم ہو چکاہے۔ میں نے اسے چھوڑ دیا،وہ کوٹھری سے نکلتے ہی سیدھااس طرف بھا گا۔ میں اوررویااس کے پیچھے تھے!'' سلیم نے کہا۔ ' منہیں مہندر! کھیل محتم نہیں ہوا ،کھیل ابھی شروع ہوا ہے قوموں کے کھیل اس طرح ختم نہیں ہوتے ۔وہ دن دورنہیں جب را کھے ان ڈھیر وں سے بجلیاں خمودار ہوں کی۔'' یہ کہتے ہوئے سلیم نے آگے بڑھ کرایک کونے ہے بچھی ہوئی را کھ کی ایک مٹھی اٹھالی اوراہے رومال ہے باندھتے ہوئے کہا۔'' بیمیری قوم کی پوٹجی ہے۔ میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔اس را کھ سے نئے مور پے

اور نئے قلع تعبیر ہوں گے ۔اس را کھسے ایک نئ قوم جنم لے گی کھیل ابھی ختم نہیں ہوامہندر!''

ہوامہندر!"
عیسائیوں کے محلے میں آدی ، عورتیں اور بیجے دہائی مجارے تھے اور شیر سکھی اور بیٹے دہائی مجارے ہے ایک طرف بیٹھ کر آواز برابر آردی تھی۔" مجھے جھوڑ دو! ہے جا وَ ، بد معاشو! تم نے ایک طرف بیٹھ کر تماشاد یکھا ہے ، اب اس کا وَ ای بیٹ کو اُن میں کو اُن میں ہے گا!" رویا ہوئی با ہرنکل گئی۔

میں میں نے بیٹے اور بائی آدمیوں کی طرف متوجہ ہو کر کھا۔" تم ویکھوا کر گھوڑ ہے میں ہیں اور بائی آدمیوں کی طرف متوجہ ہو کہا گیا۔ میں بین اور بائی آدمیوں کی طرف متوجہ ہو کہا گیا۔ اور میں بین اُن اور کھا گئی ہے اُن اور کھی اُن اہوں! آب ایک آدمیوں کے دور میں جسیا آیا کی دور میں جسیا آیا کہ میں ایک آدمیوں کے دور میں جسیا آیا کی تیں ایک آدمیوں کی دور میں جسیا آیا کی دور میں جسیا آیا کی دور میں جسیا آیا کی دور میں دور میں دور میں جسیا آیا کی دور میں کی دور میں کی دور میں کی دور میں جسیا آیا کی دور میں کی دور میں جسیا آیا کی دور میں دور میں کی دور میں کی دور میں کی دور میں دور میں کی دور میں کی دور میں دور میں کی دور می

دوسرا آدمی جومجید اور داؤد کے ساتھ برین کیریہ پرحملہ کرنے کے لیے گیا تھا، بولا۔" دوآ دمیوں نے کھیت میں میرا پیچھا کیا تھا۔ایک زخمی ہوکر بھاگ گیا تھا اور دوسرے کومیں نے گرالیا تھا۔اس کے پاس اٹٹین گن تھی۔"

سليم نے کہا۔'وہ سب لے آؤ!''

بشیر بولا۔'' کھیت میں ہمیں شایداور بھی بہت پچھل جائے کیکن فالتو ہتھیا روں کوہم کیا کریں گے۔''

سلیم نے جواب دیا۔'' ہمیں راستے میں ان ہتھیا روں کواستعال کرنے والے

بہت مل جائیں گے۔جاؤ، میں ابھی آتا ہوں ۔داؤ دمجید کو لے کر آجائے تو انہیں کہو کہ تیار ہوجا ئیں۔''بیا کہہ کرسلیم بھا گتا ہوا عیسائیوں کے محلے میں داخل ہوا۔ عیسائیوں نے شیر سکھے کوایک جاریائی پر ڈال کررسیوں سے جکڑ رکھا تھا۔ سلیم مر دوں عورتوں اور بچوں کوادھرا دھر ہٹاتا ہوا آگے بڑھا۔ شیر سنگھانہیں بے تخاشا گاليان دے رہا تھااور روياس کے پاک کھڑی روری تھی۔ كاكوعيساني فيسليم كي طرف و كيصة موئ كها-ودلهم في السيم مجور موكر بإندها ہے۔ بیمکھر کے گھر کو اگ رکار ہا تھا۔ جم نے بیری مشکل ہے اس کے ہاتھ سے مشعل چینی ہے، اس نے ایک آدی کومکا مار کھیت سے نیچ کر اولا تھا۔ رويانے كها- "بالوا ديكھوليم آيا ہے، بالو ہوش ميں آؤ-"

وہ چلایا۔''روپا کی بگی خاموش رہو۔اگرتم نے پھر بیہ بات کھی تو میں تمہارا گلاگھونٹ ڈالوں گا، مجھے معلوم ہے سلیم پاکستان گیا ہوا ہے۔وہ وہاں سے نوجیس اکس پر گلاگ

روپائے سلیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔''سلیم!ان سے کوئی بات کرو۔انہیں سمجھاؤ!"

سلیم نے جمک کرشیر سنگھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔" گاؤں کے عیسائیوں نے ہمارا کیجھ بیں بگاڑا۔انہوں نے ہماری مددی ہے۔ان غریبوں کے گھر مت جلاؤ شیر سنگھنے گرج کرکہا۔''تم کون ہو؟ چلے جاؤں بہاں ہے!''

رویانے سلیم کے ہاتھ سے ٹارچ چھین کراس کے چہرے پر روشنی ڈالتے ہوئے

کہا۔''بابو دیکھو! پیلیم ہے۔اہے پہیانتے نہیںتم؟''

وہ اپنے ہونٹ کا نتے ہو کے لولا آئم مجھے پوقو نے بچھتی ہو۔ یہ لیم کہاں ہے۔

میں نے تہدیں ایک بار کہا ہے کہ وہ فوج لے کرا سے گا۔ وہ فضل اور گلاب سکھ کے

خون كابدله لے گائے

ر کابدلہ لے گائے۔ سلیم نے کا کو سے کہا۔ ''کاکو میں زیادہ دیر یہاں نہیں تھر سنتا ہم اس کا خیال

ر كور شايدا المعرش بيا من المان في بالدي في المراق مجروہ رویا کے ہاتھ ہے اس کے بعد وہ میں اول نے دویا! جب انہیں ہوش

آجائے تو کہددینا کہ میں کسی دن ضرور آئوں گا!"

چند قدم چل کروہ رکا۔روتی ہوئی عورتیں اور مرداس کے گرد جمع ہو گئے۔اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔''میں تمہاری نیکی بھی نہیں بھولوں گا۔اگرتم ہے ہوں كے تو ان لاشوں برمٹی ڈال دینا۔''

#### \*\*\*

رات کے دو بچے سلیم اوراس کے ساتھی گاؤں سے کوچ کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ گولی لگنے سے ایک گھوڑی کی ٹا ٹنگ ٹوٹ چکی تھی اور وہ چلنے کے قابل نہ

تھی۔ایک گھوڑ ہے کی پیچپلی ران پر معمولی زخم تھا۔باتی دو گھوڑ ہے جن میں سےایک سلیم کا تھا اور ایک وہ تھا جو فجو پہلوان نے رام چند سے چھینا تھا ،ٹھیک ہے۔مجید تھوڑے کی نتگی بیٹے پر بیٹھنے کے قابل نہ تھا۔اس کیے سلیم دوم دمیوں کوساتھ لے کروہ زینیں اٹھالایا جوابھی تک گنوں کے کھیت میں بیری کے پنچے پڑیں تھیں۔مہندر گاؤں ہے اپنا کھوڑا لینے ہے لیے گیا تھا لیکن سلیم کے ساتھیوں نے اس کا انتظار كرنا مناسب عد مجائدها ورنے كها۔ دسليم اجميد كوايك كھوڑے كرسواركرا دواور باتى دو گھوڑوں پر تم اور بشیر دو آ دمیوں کولے کرسوار ہو جاؤ۔ میں اور مختار تمہارے ساتھ پیدل میلتے ہیں جب ہم تھک جائیں کے بقوم پیل چلنا۔ مجید کسی اور دنیا میں تفا۔ اب تک اس نے کسی سے ساتھ بات ندی تھی۔اس کی نگاہیں آگ کے ان شعلوں رپر رکوزشیں ، جواس کی متاع حیات کوجسم کر چکے تھے۔ سلیم کے سوال رپر وہ چو نکا۔' دنہیں! انہمی میں تمہاری مد د کے بغیر گھوڑے رپر بیٹھ سکتا و ہسوار ہورہے تھے کہ مہند ربھی گھوڑا بھگا تا ہوا پہنچے گیا۔وہ گھوڑے سے اتر ا اوراس کی باگ سلیم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولا۔"اب جلدی کرو!" سلیم نے کہا۔' مجید!تم اور مختاراں گھوڑے پرسوار ہوجاؤ!'' گاؤں کے عیسائی پھران کے گر دجمع ہو چکے تھے۔جب وہ رخصت ہورہے تھے

، کاکونے آگے بڑھ کرسلیم کے گھوڑے کی باگ پکڑلی اور کہا۔''تمہارے جانے کے بعد یہاں سے انسا نبیت تم ہوجائے گی۔ہم اگر یہاں رہے تو مرتے دم تک تمہاری راہ دیکھیں گے۔بیز مین تمہاری راہ دیکھیں گے۔بیز مین تمہارے لیے ترستی رہے گیا۔''
لیے ترستی رہے گی!''

کیزستی رہے گی!"

المین منے جواب دیا۔ "کاکوائی طرور آئے گا۔ ان کے لیے اس کھری را کھ مقدس ہوگ

المین میندر کیا میں کھوڑ نے گی بارک کی گر کران کے لیے اس کھری را کھ مقدس ہوگ

مہندر اتم رویا کر سال کے دور آئے گھا دیا تا تھی دورا ہے گئے گھر لے جا دَ!"

مہندر نے کہا۔ "میل مورد کی دورا کے تبدار کے ساتھ جانا جا بتا ہوں ،ایک ضروری

کاکومجید کے گھوڑے کی ہاگ پکڑ کراب بچوں کی طرف پھوٹ پھوٹ کر رور ہا تھا۔ مجید چلایا۔'' کا کوخدا کے لیے جاؤ۔ بیآگ آنسوؤں سے بجھنے والی نہیں۔'' پھر اس نے قدرے نرم ہوکر کہا۔''مہندرتم بھی جاؤ۔ہم کسی دن واپس آ کرتمہا راشکر بیہ ادا کریں گے!''

مہندرنے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔" مجھے شرمندہ نہ کرو، میں نے تمہارے کیے سیختی کیا۔ "مجھے شرمندہ نہ کرو، میں نے تمہارے کیے سیختی کیا۔ جب میں تمہارے گاؤں میں پہنچا تھا ہو میرا خیال تھا کہم مجھے دیکھتے ہی گولی مار دو گے! کاش تم ایسا کرتے ، میرے لیے وہ موت اس زندگی ہے کم

تڪليف ده هو تي۔''

سلیم نے کہا۔ ''اس علاقے کے سکھوں میں تین انسان سے۔ایک گلاب سکھ جو انہوں نے مارڈ الا۔ایک شیر سکھ جو شاید یا گل ہو چکاہے اورا یک تم ہو بہندر!''
مہندر نے کہا۔'' اگر میں بھی گلاب سکھی کے طرف مارا نہ گیا تو شیر سکھی کے طرح
یا گل ہوجاؤں گا!''
ہوئے کہا۔'' جواب و رے بچی تھی۔اس نے بیا گھوڈ ا آ کے بروحاتے
ہوئے کہا۔'' جواب و وقت ضائع کرر ہے ہو۔ اب تین نے والے ہیں۔''لیکن ہوئے کہا۔'' جواب و رہی کھوڈ اور کے کہا۔'' کے بیاری وقت ضائع کرر ہے ہو۔ اب تین نے والے ہیں۔''لیکن اے چوافد می دور پیکٹریٹری کے والے کی وقت ضائع کرر کے ہو۔ اب تین نے والے ہیں۔''لیکن ابھا کہ اس کے خوافد می دور پیکٹریٹری کے والے کی اس کے خوافد می دور پیکٹریٹری کے والے کی اس کے خوافد می دور پیکٹریٹری کے والے کی اس کے خوافد می دور پیکٹریٹری کے دول کے دول کے اور پیکٹریٹری کے دول کے دول کر اپنی شین گن

اجا نک اسے چوری دور بلادی راول دلطان اورات صوری دول ارای بی ان من سنجالت موری دول ارای بی بی من سنجالت موری دور بلادی برای بی بی من منباری میندر نے آگے دور میناری میندر نے آگے دور میناری میں داود کھرای ہے۔''

لڑ کی کی مہمی ہوئی آوا زسنائی دی۔''میں مہندر کی بہن ہوں ۔''

مجید نے قدرے کے لیجے میں کہا۔"مہندرہمیں معلوم ہے تمہاری بہن تم سے مختلف نہیں لیکن اسے میاں لانے کی کیاضرورت تھی!"

مہندرنے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا۔ 'ایک منٹ کھہرومجید!
کل صبح حملے سے پہلے بسنت نے بلونت کی ایک ٹامی گن نکال کر چھپا لی تھی۔اس
کے ساتھ بارو دکا تھیلا بھی ہے۔ بلونت نے ہم سب کو پیٹا لیکن اس نے اسے ان
چیز وں کا پیتے نہیں بتایا۔ مجھے بھی میں معلوم نہ تھا کہوہ ٹامی گن اس نے چھپار کھی ہے۔

جب میں گوڑ الینے گیا تو اس نے مجھے بتایا۔''

اتنی در میں اڑکی قریب آنچکی تھی سلیم نے گھوڑا آگے بڑھا کراس کے چہرے برِيْارچ كى روشنى ۋالى \_ بسنت كاچېر ەزخمول سے سوجا ہوا تھا \_سليم يچھ كہنا جا ہتا تھا۔

لیکن اس کے منہ ہے آوا زن<sup>د</sup>نکل سکی!"

مجیدنے کہا۔ سلیم روشی سے کروا "آ چی سلیم نے نارج بچھادی۔ بسنت نے نامی گن اور گولیوں کا تخیلا اس کے سامنے

سليم نيار ديا - المسترين المست

تھوڑی دیر بعد سیم اوران کے ساتھ واست کی تاریکی میں خائب ہو چکے تھے۔ مہندراور بسنت ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں من رہے تھے۔ بسنت کچھ در ہے جسن وحرکت کھڑی رہی ۔با لآخر سسکیاں لیتے ہوئے مہندر کے ساتھ

کپٹ گئی۔'' بھیا! بھیا!!''اس نے کہا۔''شہیں یقین ہے کہوہ زندہ یا کستان پہنچ

'' مجھے یقین ہے، مجھے یہ بھی یقین ہے کہوہ کسی دن واپس آئیں گے ۔یاپ کی آگ انصاف کی آگ کوجنم دے گی اوروہ ا**س وفت تک نہیں بچھے گی جب تک** کہ ظنم ختم نہیں ہوجا تا!"

ہ ۔ ۔ . مغرب کی صرف بجی چیک رہی تھی۔ ہوا کے ملکے ملکے جھو نئے اب تیز ہورہے

تھے۔آگ کے شعلے آہستہ آہستہ تمام گاؤں میں پھیل چکے تھے، عیسائیوں کے محلے ہے بھی اب چیخ و یکار سنائی دے رہی تھی ..... اور بسنت اینے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر گاؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔' معہند رابیہ اگنہیں بچھے گی یہآ گ جس نے زبیدہ ،صغریٰ ، عا مَشہ ،طاہرہ اورا نوری کوجلایا ہے ،مبھی نہیں بجھ عمّی \*\*\* رائے بین آن کے ساتھ یا گھتان کاریٹ کرنے والے بناہ کرنیوں کی ٹولیاں شال ہوتی سلیں ایک قابلے میں پیدا ہے آدی مورتیں اور پیج بھی تھے جنہوں نے سلیم سے گھر میں پناہ کی تھی اور تکھوں کی آخری بلغارے دفت ادھرا دھر بھاگ کر ا بنی جانیں بیالی تھیں لیکن سلیم کے خاندان کا کوئی آ دمی ان کے ساتھ نہ تھا۔صرف اس کے گاؤں کا ایک سقہ اور اس کی بہن تھی۔ بید دونوں زخمی ہتے اور برڈی مشکل سے تا فلے کی رفتار کا ساتھ دے رہے تھے۔سلیم نے اپنا گھوڑاان کے حوالے کر دیا۔اس کی دیکھا دیکھیاس کے باقی ساتھیوں نے اپنے گھوڑوں پر زخمیوں کولا د دیا اورخود پیدل چل رہے۔مجید نے ایک زخمی بچے کواینے پیھیے بٹھالیا۔

پیدں پن چے۔ بیدے ایک رہ بے واپے بیچے بھائی۔
ایک ٹولی میں سلیم کو چند نہتے سپاہی مل گئے جو ہاؤنڈری کمیشن کے فیطے کے
اعلان کے ساتھ ہی ملازمت سے سبکدوش کردیے گئے تھے سلیم نے چارفالورائفلیس
اعلان میں تقسیم کردیں۔

مجید گھوڑے کی زین پر نڈھال سا ہو کرمبھی ایک طرف اورمبھی دوسری طرف حجك رہا تھا۔ سلیم نے ایک آ دمی سے کہا۔ ' 'تم اس کے گھوڑے کی باگ پکڑلو، میہ بہت تکلیف میں ہے۔مجید لاؤ میٹا می گن مجھے دے دو!'' مجیدنے چونک کرسلیم کی طرف دیکھااورسیدھ ہوکر بیٹھتے ہوئے کہا۔ 'میں ٹھیک ہوں، بچھے مرف بیار الگروی ہے آئا ہے۔ سلیم نے کہا۔ ''کسی ابنیر بالکل زویک ہے!'' مجيد دور الي ساتفيول كالرف متوجه موالينتم لوك موهيار درمو مثايديل ب كونى خطر مره المان الما یاس کے کھیتوں میں لاسی بھر کی ہوئی ہیں۔" آگے مت جا ؤوہ نہر کے بل پر کھڑے ہیں۔" سلیم نے اس کے قریب آکر ہو چھا۔ 'ان کے ساتھ فوج کے آ دمی بھی ہیں؟''

یہ ہے ہیں۔ اس جو ہوں ہے ہیں۔ اس سے من طون سے اور کیر نہر کے دوسرے کنارے چھپا
ہوا جھاحملہ کردیتا ہے!''

قافلے میں سراسیمگی پھیل گئی۔ بعض لوگ تین چارمیل پنچ جا کرا گلا بل عبور کرنا چاہتے تھے لیکن سلیم نے انہیں رو کتے ہوئے کہا۔ ''ہم پاگل ہو، وہ نہر کے ہر بل پر موجود ہوں گے۔ ہم اس طرح فی کرنہیں نکل سکتے ہم اگر بھیڑوں کی اطرح بھا گوگے نو سب مارے جاؤں گے۔ ہم اس بل پر سے گزریں گے اورتم دیکھوگے کہوہ ہمارا

بال بریانہیں کرسکیں گے۔اگر ہمیں تمہارا خیال نہ ہونا تو اب تک ہم راوی کے یا رہیجنج چکے ہوتے ۔ ہم تہہیں اپنے ساتھ چلنے پر مجبور نہیں کرتے لیکن یا در کھو جو پیچھے رہ جائے گا ہم اس کی طرف مڑ کرنہیں دیکھیں گے ، ہم خود کشی کا راستہا ختیا ر کرنے والول كؤبيل بياسكتے!" سلیم نے چنداور با تیں کیں اور آب آدی لاگوں کے دلوں میں ایک نیا ولولہ اگر دیا۔ مجید کواب پیاس اور درد کا ساس نیقا، ایخ کھوڑے ہے دخی بیچے کوا تا رکراس نے ایک سرے سے دوسرے کے تک فاتلے کے آدمیوں و بدایات دیں اور بالآخرايية للحسافيون ويتدبا قيت سجمائية كالمعدقا فليواك يزعف كااشاره كيا- بل سے كوئى تين موكر كے فاصلے بيات في حدا ديوں سے كها كدوه زخيوں کے گھوڑوں کولے کرا یک طر<del>ف ہوجائیں اور راستہ</del> صاف ہونے کاانتظار کریں۔ جب وہ بل کے قریب پہنچے تو ڈوگر ہ فوج کے آٹھ سکے سیاہیوں سےان کا راستہ روک لیا۔ ایک آ دمی نے آ گے برڑھ کر کہا۔' دیھیرو! ہم تمہاری تلاشی لے گا۔ ہما را ڈیوٹی ہے کہ تلاشی لینے کے بعدتم کو پا کستان پہنچا دیا جائے۔ڈرونہیں ہم سکھے ہیں ہے۔تم دیکھ سکتا ہے۔' میہ کہتے ہوئے اس نے ٹارچ کی روشنی اپنے ساتھیوں پر ڈالی اور پھر کہا۔' 'اب تمہاراتسلی ہو گیا۔ا چھا ہم لوگ عورت کی تلاشی نہیں لے گا۔عورت سب کی ماں بہن ہے،ہم ان کی عزت کرتا ہے۔وہ اس طرح ہوجائے۔ہم صرف

آ دمی لوگ کی تلاشی لے گا۔جلدی کرو ، ڈ رنے کی کوشش بات نہیں ۔سر کارنے ہم کو

تمہاری حفاظت کے لیے بھیجاہے!"

مجید چند قدم دورایک درخت کی آژمیں کھڑا تھا۔ سلیم تیزی سے قدم اٹھا تا ہوا اس کے قریب پہنچااور د بی زبان میں بولا۔''مجید ہم آئییں ایک منٹ میں قتم کر سکتے میں۔''

مجید نے اطمینان سے جواب ویل اور ایک میں اور کوں ہے کہو کہ وہ ورتوں کوایک طرف تکال دیں مضروا اپنی بندوق اور تھیلا یہیں رکھ دواور پھر آگے بروھ کراطمینان

ے بات کر و اور اور اور میلادر خت کی آڑیں کے دریا اور اور میوں کو اور مراور میٹا کر آئے ہیں کہ دریا اور اور مراور میٹا کر آئے ہیں میں اور ایسے موجود کی اور ایسی کر آئے ہیں اور ایسی کر آئے ہیں اور اور میل کر آئے ہیں اور اور میل کر آئے ہیں اور اور میل کر آئے ہیں کہ معلوم کو تا ہے۔ میداد کے میت ڈر گریا ہے ان کو جھاؤ!"

سلیم نے قافلے کے آدمیوں کی طرف متوجہ ہوکر کھا۔" دیکھوٹم غلطی کررہے ہو۔ تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میرا کہا مانو گے ۔اگرتم بھول گئے ہوتو میں پھریہ کہتا ہوں کتمہیں کوئی خطرہ نہیں عورتیں اطمینان سے دائیں طرف آ کر بیٹھ جائیں

باقی سلح آدمی بھی قافلے میں گھس کرلوگوں کو سمجھار ہے تھے۔مردوں نے بادل نخو استہ لرزیتے رکا نیتے اور سہمے ہوئے بچوں اورعورتوں کوا بک طرف دھکیل دیا۔ تھوڑی دریہ میں آدمی اورعور تیں دوٹولیوں یمس تقسیم ہوکر بڑی پر بیٹھ گئے اور بل کے سامنے خالی سٹرک ان کے درمیان حد فاصل بن گئی۔ ڈوگر ہ سیا ہی اطمینان سے کھڑے ہتھے۔

ڈوگر جمعدارنے اپنالہجہ قدرے تبدیل کرتے ہوئے کہا۔'' دیکھوتمہارے پاس اگر کوئی ہتھیار ہے تو خودہی نکال کر ہارے حوالے کر دو۔ورنہ تلاش کے بعدا گر کسی

ے کوئی چیز اکلات و نام کوئی اردیا ہے گا۔ "آ ای است و نام کوئی جیز الکات و نام کوئی جا است کے بیاس جا جمعد ارک اشاریکے پر باقی ڈوگرے پیڑی سے نیچے درخوں کے بیاس جا

کھڑے ہوئے۔ ان کا منہ کی طرف اور پیٹے درختوں کی آڑ میں چھے ہوئے آدمیوں کی طرف تھی۔ ڈوگرہ جمعدار نے جو پوز اٹن سنجال تھی ،اس سے مطابق بہت کم آ دمیوں نے ان کی کوئیوں میں فائے کرسٹرک پایا تھیتوں کی طرف بھاگ نگلنے

بہت ہا دسیوں سے ان میں ویں میں ان میں اور دوسر سے بناد سے جھے ہوئے جھے کو ٹارچ کے ساتھ سکتل دیا۔ بھر قافلے کے آدمیوں سے کہا۔ "معلوم ہوتا کہ تمہارے باس بچھ مہیں۔اب بہلے آدی لوگ بل پرے گرز رجا نمیں ، پھر ہم عورت کوگرز ارد ہے گا!"

کیکن قافلے کے آدمیوں میں ہے کسی کوجنبش تک نہ ہوئی۔ ڈوگرہ نیق درے حیران ہوکر کہا۔''تم نے ہمارا تھم نہیں سنا۔ ہم تم کو پکل کے یار پہنچنے کے لیی دومنٹ دیتا ہے۔۔۔۔۔وہ تمہار آدمی کدھرہے جوہم کو کپتان بولتا تھا؟''

جمعدار کے اشرے پراس کے ساتھیوں نے لوگوں کو ڈرانے کے لیے اپنی رائفلیں سیدھی کر دیں ۔اچا تک درختوں کی آڑ سے مجید کی آواز آئی۔"لیٹ جاؤ!" اور ساتھ ہی اشین گنوں اور ٹامی گن کی ٹرٹر سنائی دینے لگی۔ ڈوگرے آن کی آن میں

ز مین پر ڈھیر ہو گئے۔

نہر کے ینچ سڑک پر سکھوں کے پاپنچ چھکڑے کھڑے سے۔ان پر لوٹ مار
کے سامان کے علاوہ رسیوں میں جکڑی ہوئی چندعورتیں اورلڑ کیاں بھی تھیں۔
چھکڑوں کے اس پاس درختوں کے ساتھ دئل بارہ گھوڑے بندھے ہوئے۔ان
عورتوں اورلڑ کیوں کے ساتھ زخیوں اور بچوں کوسوار کر دیا گیا جوگئ کوس سفر کرنے
کے بعد تھکاوٹ سے چورہو چگی تھیں۔قافلے کے آٹھ اور آدی ڈوگرہ سپا ہیوں سے
چھینی ہوئی رائفلوں کے ساتھ سلح ہو چکے تھے۔سلیم ٹارچ جلا کر ایک چھکڑے پر
بندھی ہوئی عورتوں کے ساتھ ساتھ ہو چکے تھے۔سلیم ٹارچ جلا کر ایک چھکڑے پر
بندھی ہوئی عورتوں کے ساتھ باؤں کی رسیاں کاٹ رہا تھا۔

ایک نوجوان نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔" آپ .....آپ بہت دریہ سے آئے۔کاش آپ اس وقت آئے جب ہمارے گاؤں پر حملہ ہوا تھا!'' گاؤں کالفظان کرسلیم کی ہنگھوں ہے سامنے آگ کے شعلے رقص کرنے لگے۔ اس نے لڑی کے یا وَں کی رسیاں کا شتے ہوئے کہا۔ " تمہارا گا وَں کہاں ہے؟" "میرا گاؤں! آپ نے بال کے بارج کے کنارے آگ کے شعافییں د کیمے؟وہ میرا گاؤں تھا۔'' ''تمہار کے ساتھ کوئی اور ''سلیم کی آواز حلتی میں اٹکے کرزہ کی اوروہ اپنا فقرہ ندر سکار سکار خان ہے جیرے رو بچا ہے۔ اول می نہیں۔ "میر ابار خان کے جیرے رو بچا ہے۔ ابار خان ہے جیرے اور بھانے کے ابار خان ہے ابار خان می نہیں۔ برادر کا کی دادر کا میری تین بہنیں ہے گئیں جل گئیں۔ میں اور مال تو کئیں کی طرف بھا گی تھیں لیکن انہوں نے پکڑلیا۔اب آگ آگئے کین اب کیا فائدہ .....!"الڑی پھوٹ پھوٹ کر ا یک ا دهیر عمرعورت نے کہا۔''عابدہ! عابدہ! بیٹی صبر کرو!'' چھٹڑے قافلے کے آگے آگے چل بڑے اور سکے آ دمی سٹرک کے دائیں اور

ایک ادھیر مرفورت نے لہا۔ عابدہ! بی صبر کرو! ہے چھڑے تا دی سٹرک کے دائیں اور چھڑے تا دی سٹرک کے دائیں اور پائیں کنارے قافے کی حفاظت کر رہے تھے۔ صبح کے آثار نمودار ہورہ تھے۔ اور مجید باربار قافے کی حفاظت کر رہے تھے۔ اور مجید باربار قافے کو تیزی سے قدم اٹھانے کے لیے کہدر ہاتھا۔ وہ گھوڑے کو بھا تا ہوا مجید باربار قافے کے آگے اور بھی چھے ہولیتا۔ ایک سرے سے دوسرے سرے تک کو بھا تھا کہاں کا کارا ہنما کون ہے۔

وہ پوچھتے۔''صوبیدار!اب دریا کتنی دورہے؟ ہم کب پہنچیں گے؟ آگے کوئی خطرہ تو نہیں؟''اوروہ گھوڑا روک کرکسی کونرمی سے جواب دیتا اورکسی کوجھڑ کتا ہوا آگے گزرجا تا۔

ہے ہر رجا ہے۔
جو ہے کے قریب اس کی ہمت جواب دے جی تھی۔اچا تک اس نے ہتھے پر
سٹر ٹیک دیا اور اس کے ہاتھ ہے گائی آن گریزی کے گھوڑا رک گیا۔ لوگوں کے شور
عجانے پرسلیم اور داؤڈ بھا گئے ہوئے اس کے قریب کینچے اسے گھوڑے سے اتا ر
اور عور تو ں کے درسیان ایک چھڑے پر لٹا دیا۔ سلیم نے دیکی آئی کا جسم بخارے
جل رہا تھا۔
جب جی کو ہو آئی اور اس کے دخوں پر سپیاں با مدور ہی تھی اور اس کی جگہ سلیم گھوڑے کو اوھر اوھر بھا تا ہو آئی دیکے جال کر دہا تھا۔اس کے ہاتھ میں
سلیم گھوڑے کو اوھر اوھر بھا تا ہو آئی اور کے جال کر دہا تھا۔اس کے ہاتھ میں

سلیم کھوڑ ہے کوا دھر ادھر بھا تا ہو قاللے ان وکیے جال کر دہا تھا۔اس سے ہاتھ میں بندوق کی بجائے ٹای کن تھی۔

سلیم نے چھڑے کے قریب پہنچ کرمجید کی طرف دیکھا۔ عابدہ نے کہا۔''اب بیہوش میں ہیں۔''

لڑکی کی ماں بولی۔"بیٹا! بیتمہارا بھائی ہےنا؟

".تیپاں!''

ا کیے عورت بولی ۔'' بیرسب کا بھائی ہے!''

مجید نے سراٹھا کرسلیم کی طرف دیکھااورائے چہرے پرایک مغموم سکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔" ایک شاعر کوسیائی بنانے کے لیے کتنے بڑے انقلاب کی

ضرورت تھی۔''

راستے میں سب سے زیادہ خطرناک مقام ڈیرہ بابانا تک تھا۔ وہاں گوردوارہ
اور پولیس اٹیشن اکال سینا کے مرکز ہے۔ ہندوسب انسیٹر بلوائیوں کارا ہنما تھالیکن
اسے قافے کی آمد سے پہلے سیاطلاع مل چی تھی۔ کہ نہتے لوگوں کی حفاظت کے لیے
فوج بھی آئی ہے۔ چنانچہ قافے کسی مزاحمت کاسا منا کے بغیر شہر سے گزرگیا۔
جب وہ پولیس اٹیشن کے سامنے سے گزررہ ہے ہتے ، تھانیدار سکھوں کی ایک
ٹولی کے ساتھ ہند دروازے کی سلاخوں کے پیچھے کھڑا ان کی طرف د کیے رہا تھا۔
قافے گڑر رگیا تو تھانیدار نے غضبناک ہوکرایک سکھ کی داڑھی پکڑی ہے۔ 'بدمعاش!

### ان کے ساتھ فوج کہاں ہے؟"

اس نے کہا۔ ''جی میں جھوٹ نہیں کہنا ، بین سکھ سے او چھو، یہ ہمارے گھوڑوں پر ہمارے سوار ہیں ، ہمارے چھوڑوں نے نہر پر ہمارے ساتھ ستر آ دی مارد ہے ہتے۔ ڈوگروں کوانہوں نے ایک منٹ میں صاف کردیا تھا۔ فوج شایدان کے پیچے ہو۔ ' ایک آلی ایک منٹ میں صاف کردیا تھا۔ فوج شایدان کے پیچے ہو۔ ' ایک آلی ایک منٹ میں صاف کردیا تھا۔ ان ورمرے سکھ کے گیا۔ '' ہم نے ان پر کرن کے بیل کے قرای ممل کیا تھا۔ ان

دوسرے سکو فی گیا۔ ''ہم نے ان پر کرن کے بیل کے قریب حملہ کیا تھا۔ ان کے ساتھ جو بیائی ہیں ، ووور اور ان کے غیر جیں۔ اگر آپ کی تلاثی لے سکتے تو آپ کونصف سے نیار ، ووور کے ماتی آ

آپ کونسف ہے زیا دہ آون کی ہے! تیسرے نے لیا گائی اور اس کے ساتھ پر انتخار الدیا تھا ۔ یہ ہے کار سے معلم خان کار کی گائی ہے۔ یہ ہی عظیم خان کار کی گائی ہے۔ یہ ہے کہ جارہے ہیں۔''

تھانیدارنے کہا۔''ابتم دریا کے بل پر جا کر تلاش کرو .....اگر بیل تہمیں زندہ نہ ملے نو کم از کم ان کی کھالیں اتا رسکو گے۔''

' «لیکن سر دارجی!وه لڑ کیاں ،خاص کر عظیم خان کی لڑ کی تو بڑی خوبصورت ہے۔

ڈر ہابانا نک سے آگے کی سٹرک دریا کے بل تک لاشوں سے پٹی ہوئی تھی۔ قافلہ سٹرک پر پہنچاہی تھا۔ کہ سٹرک کے کنارے ایک چری کے کھیت میں چھے ہوئے دومسلمان سپاہی نمودار ہوئے اور انہوں نے آگے بڑھ کرقا فلے کوہاتھ کے اشارے

ے روک لیا سلیم گھوڑا بھا تا ہوان کے قریب پہنچا تو ایک سیا ہی نے کہا۔'' میل پر ڈوگر ہ رجمنٹ کا قبضہ ہے۔آپ لوگ آگےمت جا کیں ۔'' سلیم نے پیچیے مڑ کر داؤد کی طرف دیکھااوراس نے آگے بڑھ کرکھا۔''ہم ضرور جائیں گے ،اگر آگے خطرہ ہے تو ہمارے لیے مقابلہ کرنے کے سواکولی جا رہ نہیں!" ' ' لیکن تم ان عورتوں اور بچوں کوشین گنوں کے ساتھ کھڑ انہیں کر سکتے ان کے پاس آرمر ڈکاریں بین اوھردیکھو!" بہ کہتے ہوئے سیاس نے سرک ریکھری ہوئی لاشوں کی طرف اشارہ کردیا ہے گزشتہ چوبیں گھنٹوں میں وہ کوئی یا گئے ہزارآ دمیوں کو شہید کر بچے ہیں۔ اطلاع نہیں اطلاع نہیں اطلاع نہیں " ہم اطلاع دے چکے ہیں لیکن وہاں زیا دہ تعداد ہندواور سکھا فسروں کی ہے۔ و ہمیں ایک طرف جھیج دیتے ہیں اور دوسری طرف حملہ کروا دیتے ہیں۔جوتھوڑے بہت مسلمان افسر ہیں،وہ اس طرح بمھیر دیے گئے کہوہ پچھکر ہی نہیں کل شام تک ہاری رجنٹ کے سیا ہی بٹالہ ہے ایک بہت بڑا قافلہ لے کرآئیں گے ، پھر آپ دیکھیں گے کہان ڈوگروں کوکسی اور جگہ *حملہ کرنے کے لیے بھیج* دیا جائے گا۔

جب تک ہماری رجمنٹ بل کی حفاظت کرے گی۔ان کی کوشش بیہ ہوگ کرزیادہ سے
زیادہ قافے ان سٹر کوں پر سے گزریں جہاں مسلمان سپاہی نہیں۔اب آپ کے لیے
ایک ہی راستہ ہے۔دریا کے بنچ چندمیل کے فاصلے پر ہزاروں مسلمان جمع ہیں۔

# و ہاں آپ کو کشتیاں مل جائیں گی۔

#### \*\*\*

ڈیر ہابانا کک کے بل ہے آٹھ میل نے کی طرف دریا کے کنار ہے آب افاوں کے دیہات کے کوئی بیس بزار کوگ اور اور اور اس کے ماتھ جا اور ہر آن نے قافلوں کی آمد سے ان کی تعداد میں اضافہ ہورہا ہے۔
دو پہر کے وقت یہ قافلہ می وہاں بیٹی گیا اور اس کے ہاتھ چنا سلح آدمیوں کو دکھ کر لوگوں کے بایوں چیروں پامید کی روشی جھلنے گی ۔ وہ لوگ جنوں نے ابھی تک ایک دوسر کے مطبق ہوئی جوانیوں تک ایک دوسر کے مطبق ہوئی جوانیوں اور جلے ہوئے گھروں کی داستانیں ہی تی تی تیک دار اس کا افاد کے مردوں اور عور قول کی زبانی یہ من رہے ہے۔ کہ فلاں جگہ ان بہا دروں نے نوج کا ایوں مقابلہ کیا اور فلاں فلاں مقام پر جھوں کواس طرح بھگایا۔ سلیم اور مجمد کے خاندان کی داستان قانے کا بریچہ، ہر عورت اور ہر مردا پی اپنی معلو مات کے مطابق سے انداز میں بیان

قرب وجوار کی بستیوں کے لوگ اپنے ماں ،مولیثی اورایک خاصی مقدار میں خوردونوش کا سامان چھڑوں پر لا دکر لے آئے تھے۔اوروہ بڑی فراخ دلی سے ان لوگوں میں راشن تقسیم کر رہے تھے۔جو دور دور سے بے سرور سامانی کی حالت میں آئے تھے۔

سلیم اوراس کے ساتھی بھوک اورت ھاوٹ سے نڈھال تھے۔ تھوڑی دیر میں ان کے لیے اس قدر پکا پکایا کھانا جمیع ہوگیا جوان کی ضرورت سے کہیں زیادہ تھا۔ مجید کے لیے ایک عورت اپنی جینس کا دو دھ لے آئی ۔اوراس نے سلیم کے اصرار پر چند گھونٹ پی لیے۔ ایک آ دی نے اپنے چھکڑے پر لدی ہوئے سامان سے ایک کاف اتا رکرایک جھاڑی کے لیے بچھا دیا اور جید کواس پر لٹا دیا۔ عابدہ اوراس کی ماں کاف اتا رکرایک جھاڑی کے لیے بچھا دیا اور جید کواس پر لٹا دیا۔ عابدہ اوراس کی ماں ملاحوں اور شینیوں کا معالمہ سلیم کی تا تھے کے خلاف تھا۔ دوس کے کتارے پر ملاحوں اور شینیوں کا معالمہ سلیم کی تا تھے کے خلاف تھا۔ دوس کے کتارے پر

سلیم نے بوچھا۔''اس وقت ان کا کوئی ایجنٹ یہاں ہے؟''

ایک آدمی نے جواب دیا۔''نہیں وہ شام کو آتے ہیں ،وہ بیجھتے ہیں کہا گرانہوں نے زیادہ آ دمیوں کو نکالناشروع کر دیا تو ان کی قیمت گھٹ جائے گی!''

ایک سفیدرلیش آ دمی نے آگے بڑھ کرکہا۔''میرے پاس کل دوسورو پہینفتد اور کوئی چارسو کا زیورتھا۔وہ سب میں نے ان کے حوالے کر دیالیکن اب وہ کہتے ہیں کہمہارے کنبے کے گیارہ آ دمی ہیں، پاپنج سورو پہیاوردو!''

سلیم نے کہا۔''لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہاں وقت بھی مسلمانوں میں ایسے

آدی ہو سکتے ہیں۔''

بوڑھےنے کہا۔''انہیں اسلام کا کیا پینہ؟ ہمارے کیے تو وہ سکھوں سے بھی بدتر ثابت ہوئے ہیں۔''

سلیم نے کہا۔"بابایہ ہماراقصور ہے۔ہم نے انہیں قومی اوراجماعی زندگی کی ذمہ

داریوں سے روشاش بی بیالیاتی سی بیارا تصور ملاحوں کا نیس بارے گاؤں کا ایک بوجوان نے کہا۔ "اصل میں بیارا تصور ملاحوں کا نیس بارا تصور ملاحوں کا نیس بارا تصور ملاحوں کا نیس با ایک چودھری آن کے خلاف نہیں جا ایک چودھری آن کے خلاف نہیں جا سکتے ہے ۔ اور بد معاشوں کی ایک ٹولی اس کے ساتھ ہے گیا ہے گئی ہوجا میں گا!"

سلیم نے کہا۔ ''تم کہاں گئے سے والے ہوں۔ میں نے کسی معاوضے کے

بغیر لوگوں کو زکالنا شروع کیا تھا، میں نے تین پھیرے لگائے لیکن جب چوتھی بارکشتی

لے کرآیا تو ایک دم ڈیڑھ دوسوآ دی میر ی کشتی پرٹوٹ پڑے ۔ میں نے ان کی منیں

کیس، ہاتھ جوڑے لیکن انہوں نے پروانہ کی ۔ نتیجہ یہ وا کہ کشتی ڈوب گئی ۔۔۔۔ مجھے

کشتی کا افسوس نہیں لیکن اس بات کا افسوس ہے کہ اب میں اپنے بھائیوں کے لیے

سیج نہیں کرسکتا!"

''تم بہت کچھ کرسکیت ہو،میرے ساتھ آؤ!''

ارُّ حانَى بِجِ کے قریب سلیم، دا وَ داور بیانو جوان ملاح جس کانا مِ فقیر دین تھا، تیر

کر دریا کے دوسرے کنارے پہنچ چکے تھے۔ ملاحوں نے پہلے کوراجواب دیا پھر ذرا رو کھے پن سے سلیم کے ساتھ باتیں کرنے لگے لیکن کوئی پندرہ منٹ کی تقریر کے بعد سلیم ان میں ہے چند آ دمیوں کی آئٹھوں میں آنسو دیکھے رہاتھا۔اس کی تقریر ، سننے والوں کے دلوں پر تیرونشتر کا کام کررہی تھی۔ایک نوجوان نے جذبات سے ہے قابو ہوکرا مجتے ہوئے کہا۔ معنت ہے آئی الی کا کا کا کا کا کا کہ ایک کارسہ کھولتے ہوئے سلمی کے الفاظ دہرارہا تھا۔" قوم کی عرب پر باد ہورہی ہے اور ہم دوزخ کی آگ ہے جھولیاں پر گرخوش ہورہے ہیں۔" ايك بولم يحيلات كا الاحقه الحاكر وريامل مجيك ويا او كها-" بابو جي ا مسلمان کابید ماده المسلمان کابید ماده الموروز کا و شده موارد الموروز در الموروز و الموروز و الموروز و الموروز و تھوڑی دریس پانچ کشتیاں دوسرے کنارے کارخ کررہی تھیں۔ ا یک ہٹا کٹا سیاہ فام ملاح قدرے پریشان ہوکرمبھی اینے ساتھیوں اورمبھی سلیم کی طرف د مکیرر ما تفارا تنی دریر میں ایک برٹری برٹری موخچھوں والاسفید پوش بینچ گیا اور

اس نے آتے ہی کہا۔'' بیرکہا ہور ہاہے؟ ان کودن کے وفت دریا میں کشتیاں ڈالنے کے لیے کس نے کہاہے؟"

سیاہ فام ملاح نے اٹھ کرجواب دیا۔''چوہدری جی! بیہ بابوتو ہم پر تھانیدار سے بھی زیادہ رعب ڈال رہاہے۔''

چوہدری سلیم کی طرف متوجہ ہو کر بولا۔'' بیسی کے نوکڑ ہیں کہ سارا دن کشتیاں

چلاتے رہیں۔اگرادھرے کے حملہ کردی او ان کی جان کا ذمہ دارکون ہے؟ "پھروہ کنارے کی طرف بڑھ کر چلایا۔" اوحرام زادو! کشتیاں واپس لے آؤ۔"

''حرام زادے وہ نہیں تم ہو! "سلیم نے آگے بڑھ کرٹا می گناس کی او ندکے ساتھ لگا دی۔ چوہدری کے پانچ ساتھی جو چند قدم پیچے آرہے ہے۔ بھاگ کرآگے بڑھے لیکن واؤد نے پستول وکھا کرائی گی ساتھی جو چند قدم پیچے آرہے ہے۔ بھاگ کرآگے بڑھے لیکن واؤد نے پستول وکھا کرائی گی ساتھی جو پر کرگ ایک کرائے کے برا سے لیکن واؤد نے پستول وکھا کرائی گی ساتھی جو پر کرگ ایس کی طرح کانپ برا تھا۔

سلیم نے اور در موق علی میں کا ان کورندہ رہنے کا کوئی تا نہیں لیکن کاش میرے باس فالو کا رود ہو قال علی میں ان کوئی ہو کہ سکتے ہوئیکن پھر بھی بیاں فالو کا رود ہو قال علی ہوئی دیتا ہوں۔ اگر بین کے دوسرے بارتہیں ہوائی کا در بین کے دوسرے بارتہیں کر سکے بہاں دیکھانو زندہ نہیں چھوڑوں گا ۔ پیر بھانوں کی ہونی ایک ایک کوڑی کا حساب دینا گی اور بیسی یا در کھو بہمیں لوگوں سے وصول کی ہونی ایک ایک کوڑی کا حساب دینا

چوہدری اوراس کے ساتھیوں نے دوبارہ مڑ کر دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ دا وَدینے ہامیں ایک فائر کر دیا اوران کی رفتار اور زیا دہ تیز ہوگئی۔

سیاہ فام ملاح چیکے سے اٹھ کر کئمر سے کی طرف بڑھا اورا پی کشتی کے قریب پہنچ کر کہنے لگا۔" 'م وَبابو جی!''

کشتیاں ابھی کچ دور ہی تھیں کہ بہت سے لوگ اپنے بچوں اور سامان کی گھریاں کو اٹھا کر کھڑے ہو گئے۔ بعض لوگ دریا میں از کر گھٹنے اور بعض کمر کے

برابرگہرے پانچ میں جا کھڑے ہوئے۔ ملاحوں نے بیدد کی کر کشتیاں روک لیں۔
سلیم اور داؤد کشتی سے اترے اور لوگوں کو دھیل دھیل کر واپس کنارے کی طرف
ہٹانے لگے۔ان کے باتی ساتھیوں میں سے پولیس کے آ دی اس موقع پر بہت کار
آمد ثابت ہوئے۔انہوں نے لوگوں کو ادھر ادھر دھیل کر دریا کے کنارے کچھے جلہ
خالی کرادی۔
سلیم نے کنارے بی کی کرانہیں سمجھایا۔'' دیکھو! جب کے تم لوگ مجھے یہ یقین

نہیں دلاؤے کے کہم صبر سے کام لوگے ، لیہ کشتیاں آ کے نہیں آئیں گی ہمہاری بد حوای کے باعث ایک مشی دویا میں ڈوپ چی ہے۔ اگرتم اس طرح کرتے رہے تو ایک آدی بھی دوسر سے تناریخ میں پنچ گائے میہ جانتے ہو کہ سید آ دی ایک ہی بار استی برسوار نبیں ہو گئے ہے ہم ہے۔ اس میں اور زخیوں کو دوسر سے کنارے پہنچانا جائے ہیں ، اُس کے بعد دوسروں کی باری آئے گی۔ میں اس بات کا ذمہ لیتا ہوں کہ *شتیاں اب چلتی ر*ہیں گی کیکن ایسے ہے قاعد گی میں ملاحوں کا کام مشکل ہو جائے گا ، میں تنہیں ریجی یقین دلاتا ہوں کہ جب تک بیرکام ختم نہیں ہو گا میں بہیں رہوں گااور مجھے یقین ہے کہ بیمیر ہے ساتھی بھی تہمیں چھوڑ کر بھا گنا گوا را نہیں کریں گے۔جب تک ہم زندہ ہیں سکھوں کواس طرف نہیں آنے دیں گے۔''

# \*\*\*\*

یا پی جے کے قریب مجید اسلیم اس کے قریب بیٹی کر

خاموش کھڑا رہا۔ عابدہ نے کہا۔'' آپ انہیں جلدی پار پہنچا دیجیے۔انہیں بہت 'آکلیف ہے۔''

سلیم نے کوئی جواب دیے بغیر جھک کر مجید کی نبض پر ہاتھ رکھ دیا۔ مجید نے استحصیں کھولیں سلیم نے کہا۔'' کشتیاں عورتوں اور بچوں کوایک پھیرا لے کرگئی ہیں

ہموڑی دیر میں واپس کھا میں گائی گائی ہے۔ مجید نے کہا۔ سلیم اور کیا جمعید ترسیم ہے ہوئی میں چوڈ کر اماسکتا ہوں!" سلیم نے منظر کے ہو کہا جمعید ترسیم ہے ہوئی میں چوڈ کر اماسکتا ہوں!" مجید نے عیت ہرے لیجند میں کہا۔ جمائی خفا ہونے کی کوئی بات نہیں ، میں یہ نہیں کہتا کہ تم یا کشال میں کے جا ڈال میں اصطلب میں تا کہ تا کہ کا دُن کو اس کے گا دُن کو

رخ کریں گے لیکن کاش مجھ میں تھوڑی کا فت اور ہوتی ، ابتم جاؤ، میں جانتا ہوں تمہارا دل اور دماغ وہاں ہے۔تم چند گھنٹوں تک انہیں لے کریہاں پہنچ سکتے مد "

سلیم نے کہا۔"مجید! تم داؤداور بشیرکواپنے ساتھ لے جاؤ۔ داؤد تہہیں دریا کے پارکسی ڈاکٹر کے سپر دکر کے واپس آجائے گاہم سفر کے قابل ہوجاؤنو بہن امینہ کے پارکسی ڈاکٹر کے سپر دکر کے واپس آجائے گاہم سفر کے قابل ہوجاؤنو بہن امینہ کے پاس پہنچ جاؤ۔ میں تہہار ہے لیے گھوڑ ہے بھی پار پہنچاد بتاہوں!"
اس کے بعد سلیم نے عابدہ اوراس کی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔" آپ

اں سے بعد یم سے عابدہ اور ان قامان کی سرف دیسے اور سے ہوتے ہا۔ بھی تیار ہوجا کیں ۔" عابدہ کی ماں نے کہا۔'' بیٹا نارووال میں ہمارے رشتہ دار ہیں ، ہم تمہارے بھائی کووہاں لے جائیں گی اور جب تک بیرتندرست نہیں ہوگا، ہمارے پاس رہے گا۔اگر نا رووال میں اچھا ڈاکٹر نہ ملاتو میر ابھائی سیالکوٹ میں ہے، میں اس وہاں لےجاؤں گی ہتم یہی مجھو کہ میں اس کی ماں ہوں!''

سليم نے مجيد ي طرف ويکھانوال ان کها "اب وقت ضائع ندكروسليم!اس آگ سے جو کو لی فی سی اسے بھالو! .... میں جائتا ہوں تم جھے چھوڑ کرنہیں جا سکتے۔ میں ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں کیکن ہار کے ساتھ صرف بشیر کانی ہے، داؤد کی بیال ضرورت ہے بیال ہرآدی کی جان میری جان سے زیادہ قیمتی ہے۔'' ایک گفتے کے بحد میں اور واق درتیا کے پیار جیدہ ابتی عابدہ اور اس کی ماں کو خدا

حافظ كهدر بي تقے۔

مجید گھوڑے پرسوارتھا اوربشیراس کی باگ بکڑے ہوئے تھا۔رخصت کے وقت مجید نے اپنی بش بشرے کی جیب ہے پستول نکال کرسلیم کو دے دیا اور کہا۔'' بیجھی اپنے پاس رکھواور دیکھو،اگر بارو دختم ہوجائے نو ہتھیار بچینک نہ دینا۔یا کستان کوان کی ضرورت ہے۔''

سلیم نے کیمپ کے ہزاروں آ دمیوں کوئسی حفاظت کے بغیر چھوڑ کر جانا گوارا نہ کیا۔اس نے داؤد کےعلاوہ فقط ان تین آدمیوں پر اپنا ارادہ ظاہر کیا جو گاؤں سے اس کے ساتھ آئے تھے اوروہ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ باتی مسلح

م دمیوں کواس نے کیمپ سے ایک طرف جمع کر کے سمجھایا کہم چند گھنٹوں کے لیے کہیں جارہے ہیں میری غیرحاضری میں ان لوگوں کوحفا ظت تمہارے ذمہ ہے۔ اگر میں نہ اسکوں تو تم آخری دم تک ان لوگوں کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے۔اگر میں نہ مسکوں او تم آخری دم تک ان لوگوں کی حفاظیت کرنا او رانہیں چھوڑ کر بھاگ نہ جانا۔ میں تم سے اس بات کاوعدہ لینا جا ہتا ہوں کیمپ سے ایسے لوگوں کی تلاش کرو جو کشتیاں چلانا جائے ہیں۔ جب ملاح تھک جا گیں تو وہ ان کی جگہ لے لیں۔ جارے یا کی بارود بہت تھوڑی ہے،اے بہت اختیاط سے استعال کرنا!" بولیس کے لیے کافیبل فیکھا۔ دہم ہے غیر سے نہیں بنیں کے ،جب مارے بإتھ خالی تنصر تو تھی تا ہے ان عورت ان اور بچوں کو چھوڑ کر بھا گنا گوارا نہ کیا ، اب مارے ماس رانفلیں ہیں۔ جب تک مارے ماشخیں جاتے ، ہم لایں گے لیکن آپ کا بہاں رہناضروری <del>تھا۔ کیا بیٹریں ہوسکتا کہ آپ کی جگہ کوئی اور جلا جائے</del>

دونهیں!''

''تو پھر چندآ دمی اور ساتھ لیتے جا 'میں۔''

' دنہیں آ دمیوں کی بیہاں ضرورت ہے!''

ایک اورآ دمی نے سوال کیا۔'' آپ کہاں جارہے ہیں؟''

" بہاں سے دی بارہ میل ایک گاؤں ہے ۔۔۔۔۔اور وہاں ۔۔۔۔۔ وہاں 'سلیم کی آواز بیٹھ گئ اور وہ افق کی طرف و کیھنے لگا۔ حد نگاہ پر چند بستیوں سے آگ کے شعلے

اور دھوئیں کے بادل اٹھ رہے تھے۔سلیم اچا تک ایک طرف بھا گااور ایک چھکڑے کے ساتھ بندھے ہوئے گھوڑے کا رسا کھول کراس برسوار ہو گیا۔ ''سلیم تشہرو! تشہرو!'' داؤد نے بھاگ کرا**ں** کے گھوڑے کی باگ بکڑتے ہوئے کہا۔''تم تنہانہیں جاسکتے۔'' "خبلدی آؤداؤدا" ایک منٹ کے اندرداؤدواوران کے باتی تین ساتھی کھوروں پر سوار ہو گئے ۔ان کے رائے میں اجر عی ہوئی بہتیاں تھیں ، جلتے ہوئے گھر تھے مر دوں ،عورتوں اور بچوں کی لاشیں تھیں۔ جبہیں کہیں گیریں گیرونوں ہے تھے۔ بعض جگہوں پر گدھوں ی ٹولیاں اور کے ایال میں میں میرکت بیٹی ہوئی تعین کھارت سے بھیڑ ہے ان کی ضرورت ہے کہیں زیادہ گار مار کیے تھے ۔وہ شاید ایک دوسرے سے بیہ کہہ رہے تھے۔'' ہم نے چنگیز اور ہلاکو کی دعوثیں اڑائی ہیں۔لیکن اہنسارِ مو دھر کی وسیع دسترخوان پر ہم نے جوفراوانی دیکھی ہے،وہ پہلے بھی نتھی۔چنگیزاور ہلا کونومیز بانی کے آ داب سے واقف ہی نہ تھے۔وہ بسااو قات ہمارے سامنے آ ہن پوش آ دمیوں کی لاشیں بھینک دیتے تھے اور ان کے مہنی لباس کے باعث ہمارا کام بہت مشکل ہوجا تا تھالیکن ہمارے بیمیز بان لاشوں کے کپڑے بھی نوچ ڈالتے ہیں ، پھران کے نکڑے کردیتے ہیں تا کہ ممیں تکلیف نہ ہواور پھراس زمانے میں تو زیادہ ترسخت گوشت والےمر دوں کوہی قتل کیا جاتا تھالیکن بھارت ماتا کے دسترخوان برعورتوں

اوربچوں کے گوشت کی فروانی ہے۔۔۔۔۔۔وہ تا ریک زمانہ تھا مگراب دنیابدل چکی

ہے۔اب بھارت کے بیٹے گدھوں کے مزاج سے واقف ہو چکے ہیں .....کہو بھارت ما تاکی ہے!'' راستے میںان لوگوں کی ٹولیاں ملیں جو دریا کارخ کررہے تھے۔سلیم گھوڑا رو کتا اوران سے ڈاکٹرشوکت کے گاؤں کا حال یو چھتالیکن کسی کواپنا ہوش نہ تھا ....اسے عامطور پراس معمر محرور بلغیند کا ۱۱۹ ماری "ميراباب المرها عباور مين استفلال جكه جيور أيا مول ي "میرے استاہ بچے متے الیہ کرن میں ڈوٹ گیا اور باقی دومرے کنارے پر ''تم نے راستے میری بہن و نہیں ویکھی؟اں کے دو پٹے کارنگ بیرتھا۔اس کی شكل اليئ تقى -"

" آگےمت جاؤ۔آگےمت جاؤ!"

ایک گاؤں کے قریب سے گزرتے ہوئے انہیں عورتوں اور پچوں کی چیخ و پکار
سنائی دی۔ شام ہونے کو تھی سلیم نے گھوڑے کوروکا۔ اس کے ایک ساتھی نے کہا۔ ''
اب ہرگاؤں میں یہی پچھ ہور ہاہے۔ شام ہونے والی ہے، ہم سب کونہیں بچا سکتے۔
ہمیں پہلے ان کی خبر لینی جا ہیے۔''

' د نہیں ہم انہیں چھوڑ کرنہیں جا سکتے۔'' بیہ کہتے ہوئے سلیم نے گھوڑے کی باگ

گاؤں کی طرف موڑلی ۔

گاؤں کے لوگ چند مکانوں کی چھتوں پر جمع ہو کرحملہ آوروں پر اینٹیں برسا رہے تنے اور سکھوں اور چھوم ان کامحاصرہ کیے ہوئے تنے۔ دوسکھ پچھ دور پیچھے ہٹ کر بندوقوں سے فائر کررہے تھے۔ داؤ دینے ان کے عقب میں نمودار ہوکرٹا می گن ے فائر کیے، ایک گریز ااور دوئر ایھا گ کرایک مکان کی آڑیں روپوش ہوگیا۔ سلیم اور باقی آدی کورٹ کے بھا کرآ کے برسے اور جھے پر گولیاں برسانے لگے۔سکھ بھاگ نظے چیز لاٹھیوں اور کلیاڑیوں سے مسلح مسلمانوں کے آئیں پسیا ہوتے و كيد كرالله البركائح وباند كيا اورجيق في في جيانيس لكاكران كانعا فب كرن كار باقى عورتين اور بردار في مستول كاشكريها داكرتے كے ليے كروں سے باہرتكل آئے کیکن سلیم اور اس کے ساتھ ایک محاق تف کے بغیر صورے دوڑ اتے ہوئے گاؤں سے نکل گئے ۔ لوگ خیران ہو کرایک دوسرے سے سوال کررہے تھے۔ ' میہ كون منهج بيشهر بركيون بين؟"

ایک سفیدریش آ دمی آنهیں سمجھار ہاتھا۔" بیدرحمت کے فرشتے تھے۔ بیہ پاکستان کے سیابی تھے۔"

اس گاؤں ہے آگے کوئی ڈیڑھ میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد سلیم نے ایک چورا ہے پراپنے گھوڑے کی ہا گئے گئی اورا پنے ساتھوں کور کئے کا اشارہ کیا۔اس نے کہا۔''میرے خیال میں بیون کی راستہ ہے جو کی سٹرک سے از تا ہے،اب ہمیں دائیں طرف مڑنا جا ہے۔''

داؤدنے کہا۔ 'رات ہونے والی ہے، ہمیں تسلی کرلینی چاہیے۔'' تھوڑی دورموٹروں کی آواز آرہی تھی۔

داؤد بولا۔ " ہم سٹرک کے بالکل قریب آنکلے ہیں۔"

سلیم نے کہا۔ ''تم یہیں گھبرو، میں پانچ منٹ میں سٹرک پرمیل کانشان دیکھ

را تا ہوں۔ وہاں مے بھے اندازہ موجا کے گائ سلیم نے گوڑ ہے گی باک موڑی ہی تھی کہاس کا ایک ماتھی چلایا۔ "مشہرو! کوئی

سوارا كالمرف الربائي

یکڈنڈری پر بین رفتار گولائے گائے سن کرسلیم اور اس کے ساتھی سی غیر متوقع خطرے کا سامنا کر میں ایک سوار کے شام کے دھند گئے ہیں انہیں ایک سوار دکھائی دیا ۔ اپنے ساتھوں کو اس کی طرف بند فنا بند کی اس کی کرسلیم نے کہا۔ 'دعمرو! وہ شاید کوئی سلمان ہو۔ ایک سکھائی طرح یا ہے آ دمیوں کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔''

تصور گادر میں وہ گھوڑے کی نگی پیٹے پرایک بیس ہائیس سالہ نوجوان کو دیکے دہے ہے ، وہ نگے پاؤں اور ننگے سر تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گھوڑے کی باگ اور دوسرے میں برچھی تھی ۔ سوار نے قریب پہنچ کر گھوڑے کی باگ گھینچی اور گھوڑا اور دوسرے میں برچھی تھی ۔ سوار نے قریب پہنچ کر گھوڑے کی باگ تھینچی اور گھوڑا اور دو تین بارتیخ یا ہونے کے بعد رک گیا۔ سوار نے کسی تمہید کے بغیر کہا۔ ''تم نے میں میر سے گاؤں کو بچایا ہے ، میں تمہارے احساس کابدلہ نہیں دے سکتا۔'' میں سلیم نے جواب دیا۔''ہم اپنا فرض ادا کیا ہے ، تم پراحسان نہیں کیا۔''

'' میں تم سے بیہ یو چھنے آیا ہوں کہ ہندوقیں کہاں سے ملتی ہیں؟ گاؤں ہے ایک زخی سکھے کی ہندوقیں ہمیں مل گئی ہے۔اگر ہمیں پانچ حیواور ہندوقیں مل جائیں تو ہم ہ خری دم تک سکھوں کا مقابلہ کریں گے۔اگر کہیں سے قیمت پر بھی ملتی ہوں تو ہم ایی عورتوں کا تمام زیورا تار کردیے کے لیے تیار ہیں۔'' سليم نے کہا۔ " کاش! ہم چند مہينے پہلے ال طرح سوچ سکتے۔" نوجوان في مونك كافية موئ كها-"چندمهيني بيليد ملي ريكم ندفقا كه مارك ساتھ بیفرید بھول کے۔ جارے علائے کے لیڈرنو اعلان سے ایک دن پہلے بھی یہ کہتے پھر تے تھے کہ ماری خصیل پاکستان میں جائے گا۔ ہم بیاں سکسوں اور ہندووں ہے دو گنا زیادہ تھے کن اے باتوں ہے لیافا کدہ جم ہندو قیس لینا جا ہے ہیں اوران کی قیمت اوا کرنے کے لیے تیار میں جماری فیرے ہمیں ان وحشیوں کے آگے بھا گنے کی اجازت نہیں دے گی۔تم نوگوں نے چند فائر کیے اوروہ بھیڑوں کی طرح بھاگ نکلے ۔خدا کے لیے مجھے بتاؤ، ہندوقیں کہاں سے ملتی ہیں؟ یہ لومیری بیوی ،میری بہنوں اورمیری ماں کا زیور ہے اوراگرتم کہیں سے یا پنچ رائفلوں کا بندو بست کرسکوں تو میں اینے گاؤں کی ہرعور تکا زیوراتر واکر دینے کے لیے تیار

نوجوان اپنی جیب سے ایک پوٹلی نکال کرسلیم کی طرف بڑھا رہا تھا۔سلیم نے کہا۔''میر سے بھائی !شہبیں غلط نہی ہوئی ہے۔ ہم قوم کی عزت کاسودا کرنے والوں میں سے نہیں۔ہمیں بندوقوں کی منڈی کاعلم نہیں۔اب بندوقیں حاصل کرنے کے

کیے صرف ہمت کی ضرورت ہے۔ ہم نے بیہ بندوقیں سکھوں اور ہندوستانی فوج کے سیاہیوں سے چینی ہیں۔ میں تنہیں اس وفت ایک پستول دے سکتا ہوں۔ بیاو۔ بی بھراہوا ہے،میرے پاس اس وفت اور گولیا نہیں لیکن اگرتم اس کالتیجے استعمال کر سكونو شايد شهيں ان پانچ گوليوں كے عوض يانچ بندوقيں مل جائيں۔ابتم جاؤ، יייייט ניג מפניט אייי "آڀکهاڻ جا کين گي؟" · متم ڈاکٹر شوکت کوجانت ہو؟" « أنبيل كون فيل جا فتا الأهادي "ان کوازل کا این کا د ونهیں! وہ راستہ آپ دائے چی کر سال ميرے پيھے آئيں۔"

''تم ہمارے ساتھ چلو گے؟''

نوجوان نے مسکرا کر کہا۔'' میں بندوق حاصل کرنے سے زیادہ تمہارا ساتھ دینے کے لیے تمہارے پیچھے آیا ہوں۔''

نوجوان نے تھوڑی دورجا کرسلیم کی طرف مڑ کر دیکھااورسوال کیا۔

"آپکهال۔آئے ہیں؟"

''ہم ضلع گورداسپورے آئے ہیں!''

''میں نے آپ کوکہیں دیکھاہے۔ ہاں اٹیکشن کے دنوں میں!''

'' ہاںان دنوں میں نے اس علاقے کا دورہ کیا تھا۔'' " اپکانام سلیم ہےنا؟" ''میرانا م امیرعلی ہے ،آپ کو یا ذہیں رہا۔ میں دو دن آپ کے ساتھ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے رشتہ دار ہوگا؟ "ای کا در ساتھ کے گفت کو کا موضوع بدلنے کی " ایسی کے گفت کو کا موضوع بدلنے کی ضرورت محمد المحمد المح سليم مع دل ال والموان في موان في موان كان من الخروكي ر ہاتھا۔ بھی اے عصب کی المحول کی الرک المور کیا تا ورکھا کی دے رہے تھے بہمی وہ اس کی جگہ دوز چینیں سن رہا تھا۔ بھی وہ تصور کر رہا تھا کہوہ سب کھلے بحن میں اس کی گر دجع ہوکرطرح طرح کےسوال یو چھرہے ہیں۔بھی وہ ملبے کے ڈھیریر کھڑا ہو کرانہیں آوازیں دےرہاتھا۔

' پھہرو!''امیرعلیٰ نے اچا تک گھوڑارو کتے ہوئے کہا۔

سلیم نے چونک کر ہاگ تھینج لی۔امیر علی نے جھک کرنیچے و کیھتے ہوئے کہا۔" دھر دیکھو!"

سلیم جوچند قدم آگے نکل گیا تھا، گھوڑاموڑ کراس کے قریب آیا اسے زمین پر ایک لاش دکھائی دی۔سلیم نے جلدی سے تھلے سے ٹارچ نکال کراس پرروشنی ڈالی۔

دا وَدنے گھوڑے سے اتر کر لاش کوغورہے دیکھنے کے بعد کہا۔ 'میدلاش آج کی نہیں ، اس سے بوآر ہی ہے!" امیرعلی نے کہا۔'' ادھر دیکھو، وہ گاؤں ہے۔وہ او نیچا درخت ڈاکٹرشوکت کے گھر کی نشانی ہے۔'' سلیم نے پرامید ہوکر کہا ۔'' گاؤں محفوظ ہے، دہاں آگ نہیں ۔چلوجلدی کرو!'' امیرعلی نے کہا ہے اب کھوڑے سے آہت کر لومکن سے گاؤں سے باہر دہمن ت لگا کید جا اور کے ہوا ہو۔ " چند قدر اور کینے پر امیں اور النیس ظر آئیں امیر علی نے صور ارو کتے ہوئے گھات لگا كر مينظاموا مو۔" مغول ليج يركانا في الماسية والمنظرة الماسية سلیم چلایا۔ جنہیں جی اور تاہم وہ نیکھوں کرریا تھا کہ وہ اپنے ساتھ کے خيال کي تر ديد كرنے سے زيادہ النے آپ کو سال درماہے!" تھوڑی دورآ گے چل کر انہیں گاؤں ہے باہر ڈاکٹرشوکت کے مکان کی جار د بواری نظر آنے لگی۔اوراس کے ساتھ ہی آس باس کے تھیتوں میں جگہ جگہ لاشیں وکھائی ویے لگیں۔ امیرعلی نے قبرستان کے پاس بیری کے درختوں کے ایک جھنڈ کے پنچے گھوڑا روک کرینچے کودتے ہوئے کہا۔'' گھوڑے یہاں باندھ دو۔ہم آگے پیدل جائیں

گے۔ایک آ دمی گھوڑوں کے باس رہے۔"

سلیم نے کہا۔''تم یہاں گھرو۔ہم جاتے ہیں۔''

امیرعلی نے جواب دیا۔'' میں آپ کی حکم عدو لی نہیں کرتا لیکن میر ا ساتھ جانا ٹھیک ہے۔آپ بیرنہ مجھیں کہ میں ہندوق چلانا نہیں جانتا!''

سلیم نے اپنے ایک ساتھی کو گھوڑوں کے پاس تھہرا دیا اور امیر علی سے کہا۔ ''تم اس کی رائفل لے لواور پیتول اسے دودویے''

THAT WAY ڈا کٹرشو کرتے ہے مکان ہے با ہر بھی کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں ملحن کے بچا ٹک كا دروازه كملا تفاكين سيم كوات و ين حين مت بدهوني - ال من باتهارزرب تنے۔اورنا تکبیر او کھڑ اوری تیں ۔ چن تاہیے وہ بھا تک کے سامنے کھڑ ارہا۔ بھا تک ے آ گے صن میں بھی لاشیں نظر آ ہی تھی سلیم کی انگھوں کے سامنے شاہراہ حیات کی آخری مشعل بچھ چکی تھی ۔ا<del>س کے آسان کے س</del>تاروں کی گردش میں ایک تھمرا ؤ آچکا تھا۔ آس ماس بھری ہوئی لاشوں کاسکوت اس کے لیے آگ کے شعلوں ، بندوقوں کے شوا راورتکوا روں کی چیک ہے زیادہ بھیا تک تھا۔اس کی زبان گنگ تھی لیکن اس سے دل کی خفیف دھڑ <sup>کن</sup>یں،'' <sup>عصم</sup>ت!عصمت!!عصمت!!!'''یکاررہی تھیں عصمت کے نام میں ابھی تک زندگی کی حرارت تھی ۔سلیم کے ول کی دھ<sup>و کن</sup>یں تیز ہونے لگیں۔اس کے بھینے ہوئے ہونٹ ملنے لگے۔"عصمت!عصمت!!"وہ اجا تک بلند آواز میں چلایا اور بھا گتا ہواصحن میں داخل ہو گیا ۔ چند کتے جوا یک لاش کو چنجھوڑ رہ تھے ،اچا تک بھاگ کر صحن سے باہرنکل گئے۔سلیم نے تھلے سے ٹارچ

نکالی اور جھک جھک کر صحن اور برآمدے میں بھھری ہوئی لاشوں کو دیکھنے لگا۔ مسلمانوں کے ساتھ کہیں کہیں سکھوں کی لاشیں بھی ریٹری ہوئی تھیں ۔اجا تک سلیم کے ہاتھ میں ادھرادھر گھومتی ہوئی ٹارچ کی روشنی ایک چہرے پر مرکوز ہوکررہ گئی۔ امجد کی لاش برآمد کے ستون کے باس بیٹری ہوئی تھی۔اس کے بازو دھڑ سے علیحدہ تھے۔ شاہ رگ اس طرح کی ہوئی تھی جیسے آھے لٹا کر ذیخ کیا گیا ہو۔ دونوں باچھیں جبڑ وں کے کونوں تک چیر دی گئے تھیں لیکن اس کی کشادہ پیشانی اس کی خوبصورت ناک،اس کی ہنگھیں جوابھی تک کھلی تھیں ، پیا کہ رہی تھیں ﷺ بچھے خور سے دیکھو، میں امجد ہول میں عضمت اور احت کا بھائی ہول ، میں وہ مصوم سرا ہے ہوجے زندک کے مونوں کے والے اور انتخاب اور انتخاب والی اور انتخاب میں اور انتخاب والی اور انتخاب والی اور انتخاب وال اور اندر چند اور لاشیں پڑی تھی<del>ں ۔ عورتو ل اور بچو</del>ل کی لاشیں ۔ سلیم کانیتے ہوئے ہاتھ سےان پر روشنی ڈال رہا تھا۔عور تیں زیادہ تر عمر رسیدہ تھیں ۔سلیم نے ٹا رہے بچھا دی۔اس کےمنہ سے درد کی گہرائیوں میں ڈونی ہوئی آوازنگلی<sup>د مع</sup>صمت! راحت!! "اس کے جواب میں ایک مکان کی حجبت سے کتے کے رونے کی آواز آرہی تھی۔ دا ؤدنے کہا۔''چلواندردیکھیں۔''

سلیم ہے حس وحرکت کھڑا رہا۔ داؤدنے اس کے ہاتھ سے نارچ لے لی اور اسے بازوسے پکڑ کراندر لے گیا۔ کمرے میں ان عورتوں کی لاشیں تھیں۔ جنہیں سلیم نے اب تک نہیں دیکھا تھا۔اس سے آگے بیٹھک میں کھلنے والا دروازہ بھی ٹوٹا

ہوا تھا سلیم کے دل اور دماغ کے و ہ حصے مفلوج ہو چکے تھے جنہیں در دکا احساس ہوتا ہے،اباس کے لیے کوئی چیز بھیا تک نتھی۔اس نے اچا تک داؤد کے ہاتھ سے ٹارچ لے لی او بیٹھک کے اندر داخل ہوا۔ بیٹھک میں کوئی نہ تھا۔فرش کی دری پر کہیں کہیں خون کے دھبے تھے۔بغل کے کمرے کا دروا زہ بھی ٹوٹا ہوا تھا اوراس کی وہلیز ہے آ کے سکسوں کی دولاشیں ریٹری تھیں۔ ایک کوئے میں ایک اورلاش تھی۔سلیم نے ایک بی نظر میں ایسے پیچان لیا اوراہے دوسری نظر دیکھنے کا حوصلہ نہ ہوا عربانی ، ہے کہی اور مظلومیت کی بیضور زبان حال سے کہہ رہی تھی۔ ممیری طرف مت ديكھو!مير كے قريب مت الا وفيائے تنام جراغ جمادد سورج ، جانداورستاروں ہے کو کہ وہ میشد کے معالی میں نہ و کیے سلیم نے داؤدکودھکادے کر باہر نکال دیا اوراور باتی آدمیوں سے جوابھی تک بیٹھک میں کھڑے تھے، کہا۔'متم یہیں رہو!''

ایک لمحرتو قف کے بعد اس نے لاش کی طرف پیٹے کرے ٹارچ جلائی۔ کمرے کی ایک دیوار کے ساتھ لکڑی کا ایک صندوق کھلارڈ اٹھالیکن وہ خالی تھا۔ چند کیڑے ادھرادھر بھرے ہوئے تھے۔لیکن سلیم ان میں اپنے مطلب کی کوئی چیز تلاش نہ کر سکا۔ صندوق کے ساتھ ایک پیٹ پر پرانی دری بچھی ہوئی تھی۔سلیم نے دری اٹھائی اور ٹارچ بچھا کرتا ریکی میں ٹول ٹول کریا وَں رکھتا ہوا پیچھے مڑا ، اچا تک اس کے یا وَاور سریا وَں سے کوئی شے لگی اور وہ جھک کر ہاتھوں سے ٹولے لگا۔لاش کے بازواور سریا وَں سے کوئی شے لگی اور وہ جھک کر ہاتھوں سے ٹولے لگا۔لاش کے بازواور سر

کے بالوں کوچھونے کے بعد اس نے دری کواس کے اوپر ڈال دیا۔

اس کے بعدوہ کچھ دیر ہے حس وحرکت کھڑا رہا۔ باہر نکلنے کے ارادے سے اس
نے ٹارچ دوبارہ جلائی لیکن اس کے دل میں اچا تک پیدخیال آیا، شاید بیکوئی اور ہو۔
شاید میں نے پیچا نے میں علطی کی ہو۔ اس نے جمک کرکا نینے ہوئے ہاتھ سے دری
کا ایک سراٹھا کر چرے پر روشی ڈالی آپیوائی تھی عصمت اور راحت کی ماں ۔۔۔۔ اس
کے بال بھرے ہوئے تھے ،اس کا چیرہ بری طرح کو چاگیا تھا۔ ایجد کی طرح اس کی

فتح ہوا تھا۔ میں وہ ماں ہوں جس نے محموں غزنو گ کو دو دھ پلایا تھا۔
سومنات کے بت تو ڑنے والے مجاہد کو میں نے لوریاں دی تھیں۔ میں
وہ بیٹی ہوں جس کی رگوں میں تیمور کا خون ہے۔ لال قلعہ میرے لیے
تعمیر ہوا تھا۔ میں نے اس سر زمین پرصدیوں تک تیری فتح ونصرت کے
تعمیر ہوا تھا۔ میں نے اس سر زمین پرصدیوں تک تیری فتح ونصرت کے
گیت گائے ہیں۔اے قوم! دیکے میں کوئی ہوں!!

سلیم نے دوبارہ اس کے چہرے پر دری ڈال دی اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس نے ایک بار پھر تمام کمروں میں چکرلگایا۔ایک ایک لاش کوغور سے دیکھا۔بعض

چہروں کو کریا نوں کی ضربوں ہے اس طرح مسنح کر دیا گیا تھا کہ ان کے اصلی خدوخال کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ تا ہم سلیم کے دل کی دھڑ کنیں گواہی دے رہی تخییں۔ کیعصمت اور راحت ان میں نہیں ہیں۔ ان میں جوان لڑ کیوں کی لاشیں بہت کم تھیں ۔ مکان کا کونہ کونہ دیکھنے کے بعد وہ دوبا رہ صحن میں بڑی ہوئی لاشیں ویکھنے لگا۔اس کے ساتھ خاموثی ہے اس کے ساتھ گھوم رہے تھے۔واؤدنے اس کے کندے پر باتھ رکھ کر گھٹی ہوئی آواز میں کہا۔ ''سلیم اصلوم ہوتا ہے کہ تہارے گھری طرح پیرکھر بھی اس گاوں ہے مسلمانوں کا آخری قلعہ تھا۔ اس کمرے میں سباری اور الراس کی دوی مدل آوارش دایدیا۔ "بلونيم!" دو تشهرو، میں جیت رر دیکیا وں!" سلیم سیرهی کی طرف بره حااوراس کے ساتھی اس کے پیچھے ہو لیے ۔حیت ریمسلمانوں کے ساتھ تین سکھوں کی لاشیں ریڑی ہوئی

' دعظہرو، میں جیت پر دیکھ آئی اسکیم سیڑھی کی طرف بڑھا اوراس کے ساتھی اس کے پیچھے ہولیے ۔ جیت پر مسلمانوں کے ساتھ تین سکھوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں ۔ عصمت اور راحمت وہاں بھی نتھیں ۔ سلیم کے ہاتھوں سے سہارے کا آخری تکا جیوٹ چکا تھا۔ اس نے آسان کی طرف دیکھا اور کہیں کہیں پھٹے ہوئے با دلوں میں سے ستارے جھا تک رہے تھے۔ چا تندکوا یک سیاہ با دل کا کاف اپنی آخوش میں میں سے ستارے جھا تک رہے تھے۔ چا تندکوا یک سیاہ با دل کا کاف اپنی آخوش میں لیے چکا تھا۔ اچا تک سیام چلایا۔

'' امجد! تمہارے خون کی شم! ماں تمہارے بکھرے ہوئے بالوں کی شم! اب میرے ہاتھ نہیں کا نہیں گے۔اب میرے پاؤں نہیں ڈگرگا کیں گے۔ تمہارا خون رائیگان نہیں جائے گا۔ شہیدوں کی روحو!
ہارگاہ البی میں دعا کرو کہوہ تمہاری قوم کے جوان وں کے سینے آگ
کے انگاروں سے بھر دے۔ وہ اس خاک کی تقدیس کو بھول نہ جا کیں جس پر تمہارا خون گرا ہے ، جس پر تمہاری عصمتیں لئی ہیں ۔ زمین و جس پر تمہارا خون گرا ہے ، جس پر تمہاری عصمتیں لئی ہیں ۔ زمین و آسان کے مالک ، مجھے ہمت والے کہ بین یوم حصاب کا انتظار کر

و ہ رہے ہوئے آنسوجہ یہ انسان کے سامنے بہانا اسے لوا نہ تھا ،اجا ک اس کی آنسوں سے بہانا کے اس کی تکیوں کا از تقایار جائے الفاظ کی تا ثیر تھی۔ امیر علی ، دا وَداوراس کے باق سامنی کی تبدیلے دیں کر پڑے۔

اچانک گاؤں کے ایک طرف شورین کرسلیم اٹھا اوراس کے ساتھی بھی سجدے سے سراٹھا کرایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ بیشراب سے بدمست آ دمیوں کی چینیں تھیں۔''

امیرعلی نے کہا۔''وہ گاؤں سے باہر مان سنگھ کی حویلی میں ہوں گے ہم یہیں تشہرو! میں پینة لگا کرآتا ہوں۔''

'' نہیں ہم سب چلتے ہیں۔''سلیم اپنے دل میں نئی دھڑ کنیں محسوں کر رہا تھا۔ امیر علی ان کے آگے آگے بھاگ رہا تھا۔وہ گاؤں کے اوپر سے چکر کاٹنتے ہوئے دوسری طرف پہنچے۔اب چیخوں کے ساتھ قہقہوں کی آواز بھی آ رہی تھی۔ چری کے کھیت کی طرف حویلی کی دیوار کے ساتھ آم اور شیشم کے درختوں کی ایک قطارتھی۔
امیر علی نے اپنے پیچھے آنے والوں کوہاتھ کے اشارے سے روکا اور ایک درخت پر
چڑھ گیا۔ ایک لمحہ چار دیواری کے اندر جھا تکنے کے بعد اس نے پنچ تارتے ہوئے
اپنے ساتھوں سے کہا۔ '' آ دمیوں کی تعداقیں چالیس سے زیادہ نہیں لیکن ہا ہرسے
اور آدمی داخل ہورہے ہیں۔ '' کے دیوار کے جاتھا کیکے چھر ہے، ہم اس کی چھت پر
ایک کرف انز کر سے ہیں۔''

حویلی سے اندر ملی ایک افران کے اندر ملی کو اور کا کہ اور است کے اندر میں کو ایک کو ل نے ایک کو ل نے کا کی سے بدمست ہوکر ہڑ یو تک بچار ملی کھی کو گئی اور باتھا کو کی فخش گانے گاکر اینے ساتھ دو لا الٹینیں اینے ساتھ دو لا الٹینیں کا رہی تھی سے داد حاصل کررہا تھا۔ دیوار میں کھونٹیوں کے ساتھ دو لا الٹینیں لاک رہی تھیں ساتھ والے آ دمیوں نے اپنے دو ساتھوں کو پکڑ کر لا الٹیں کی روشن میں کھڑ اکر دیا۔ لوگ آئیں دکھ د کھر کھر تھے لگار ہے تھے۔ مان سکھ کے گھر کی تو رتیں بنی سے لوٹ بوٹ ہورہی تھیں۔ یہ دونوں سکھ اپنے چا رزگرہ مذہبی لباس سے بھی ہورہی تھیں۔ یہ دونوں سکھ اپنے چا رزگرہ مذہبی لباس سے بھی ہورہی تھیں۔ یہ دونوں سکھ اپنے چا رزگرہ مذہبی لباس سے بھی ہورہی تھیں۔

ا یک عورت چلائی۔''آئہیں ان کے سامنے کرو!''

ٹولی کے باقی آ دمی انہیں و کھیلتے ہوئے ایک طرف لے گئے۔ بیہاں وصندلی

روشنی میں چندعورتیں سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھیں ۔ایک آ دمی لالٹیں اتا رکران کے قریب لے گیا۔

ا یک عورت کی آواز آئی ۔''گیان سگھ، تمہاری دہنیں شر ماتی ہیں ،انہیں شراب ا'''

"بان بھائی بڑاج الاؤالی آلے اللہ المان کر اب بلاؤ ۔ ان کو الک کو

ایک اوی کے ایک ورک را اور صیب سرا اور صیب سرا ال طرف کرتے میں اور سے کہا۔ ''کیا تی اور سے کہا تی اور سے کی اور سے کہا تی اور سے کہا تی اور سے کی اور سے کہا تی اور سے کی اور سے کہا تی اور سے کہ

دو آدمیوں نے ترقی اور دیتی ہوئی فوریت کے با زواور سرے بال پکڑ لیے اور ایک اے زیر دسی شراب پلانے کی کوش کرنے لگا۔ عورت کہہ رہی تھی۔'' کتو! سورو! مجھے مارڈ الو .... مجھے مارڈ الو!''

''کھبرو! بیان طرح نہیں ہے گی!'' ایک سکھ آگے بڑھ کراس کالباس نو چنے '

دروازے کے پاس پڑا ہوا کوئی آ دی چلایا۔'' ظالمو! خدا سے ڈرو۔ مان سکھ مان سکھ! خداسب چھود کھتا ہے۔''

"ارےال کتے کی جان بڑی تخت ہے۔اسے پھر ہوش آگیا ہے۔"مان سکھ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا اور رسیوں میں جکڑے ہوئے آدمی کو یاؤں سے طوکر

مارتے ہوئے بولا۔'' ڈاکٹر! تم پرائی عورتوں کو دیکھے کرمرے جا رہے ہوں ،ابھی تو تہہاری لڑ کیوں کی باری بھی آئے گی۔تم اپنی بیوی کوبھی دیکھ کربھی چینیں ماررہے تتھے۔اب تمہاری لڑ کیوں کا خالصتان بننے والا ہے۔اب بھی اگر ریہ بنا دو کہتم نے ز يوركهان ركها مواتو مين تمهاري لركيون كوبيجا سكتا مون!" "میں نے سب کھتیا ہے جوالے کر ریا تھا!" ''بدمعاش!وه تنهاری بیوی کاز پورتھا، میں لڑی کے زیور سے متعلق پوچھتا ہوں تم نے اس کی شاوی کے لیے بوزیور بنوایا تھا ،وہ کہاں ہے؟ "وه شراعرت من المرتب المناسلة عا! توامر المراسلة عا! توامر المراسلة عا المراسلة عا المراسلة عا المراسلة عا المراسلة عا "بهت البياة الرابل في الري بات مان لينا مول لين تم جي ميري ايك بات مان او۔ میں نے اب تک عباری او میون ی فاقت کی ہے۔ اگرتم بیاجے ہو کہ ان کے ساتھ وہ سلوک نہ ہو جو تمہاری بیوی کے ساتھ ہوا ہے تو تم ان سے کہووہ امرت چکھ لیں۔ میں تمہارا داما د بننے کے لیے تیار ہوں ۔ بڑی لڑکی میرے گھر کی رانی ہوگی ۔ چپوٹی لڑکی کوہرو دل سنگھا ہے گھر لے جانے کے لیے تیار ہے ۔تم بھی

امرت چکھالوڈاکٹر! ہمارے گاؤں کوایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے!'' ڈاکٹر چلایا۔''تم کتے ہوہتم سورہو۔''

ایک آدمی نے لڑھی اٹھائی لیکن مان سکھے نے اس کا ہاتھ پکڑلیا اور اسے دھکیل مثابت ہوئے گئر کیا ۔ '' فہا کے لڑھی اٹھی نہیں گیان سکھ! سچیلی کوٹھڑی سے ڈاکٹر کی لڑکیوں کو مثابت فال لاؤ!''

ایک آ دمی اندر داخل ہوا اور تھوڑی دریہ میں دولڑ کیوں کو دھکیلتا ہوا ہا ہرلے آیا۔ مان سنگھ نے کہا۔''گیانی جی!امرت کا کٹو رالے آؤ۔''

گیانی بولا۔ مروارجی! انہوں نے پہلے دوبارہ امرت گرا دیا ہے۔اب تسلی کرلو

"لاؤ گیانی جی ایدان کے کیے آخری وقع ہے۔ ایک انہوں نے امرت گرایا تو ہارے یاس شراب ٹو بود ہے۔ ڈاکٹر ابھی بھی وفت ہے۔ انہوں سمجھاؤ۔"

ڈاکٹرلڑ کیوں کی طرف مترجہونے کی بجائے آسان کی طرف نگا ہیں اٹھا کر کہہ رہا تھا۔'' پروردگارا ب بیل تھے ہے تریت کی دوستے مانگنا ہوں۔''

لڑکیاں۔ 'اباجان الا ''تی ہوئی ہی کی طرف پوصیر کیکن مان عکمہ ان کاراستہ روک کر کھڑا ہو گیا اور جلایا ہے' گھرو!!اگر نیا جی امرت بجھ لوتو تنہارے باپ ک

جان فی سکتی ہے۔ ڈاکٹر میں آخری بارتم سے کہتا ہوں کیان کو سمجھا ؤ ....!"

ڈاکٹر گڑ گڑ اکراپی دعا دہرا رہاتھا۔مان سنگھنے گیانی کے ہاتھ سے کٹوراکیکر ایک لڑکی کی طرف بڑھایا اور کہا۔''لوبیہ پی لو۔ میں تم سے آخری بار کہتا ہوں .....تم نہیں پوگی۔ٹھہرو!مکھن سنگھاومکھن سنگھ! ذراائے سامنے تو آ!"

ایک ننگ دھڑ نگ ،شراب سے بدمست سکھآ گے بڑھا اورلڑ کیاں خوفز دہ ہوکر دیواری طرف سر کے گئیں۔

مان تکھے کے اشارے سے اس نے ایک لڑکی کوسر کے بالوں سے پکڑلیا اوراس کا لباس نوچنے لگا۔ دوسری لڑکی اس کوچھڑانے کے لیے آگے بڑھی لیکن مان تنگھ نے

اسے دھکا دے کرایک طرف بچینک دیا۔لڑکی چینیں مارر ہی تھی۔ڈاکٹر کی گڑ گڑ اتی ہوئی آواز بلند ہورہی تھی۔ایک طرف بیٹھی ہوئی مسلمان عورتیں رورو کرخد داسے دعا ئىيں كر رہى تھيں كہا جايا تك" ترثو ترثو" كى آوا ز آئى اور مكھن تنگھے، مان تنگھاوران کے گرد چنداور سکھ زمین پر گر پڑے۔ ''وہ آگئے!مسلمان نوج آگی!''سکھ جینتہ چلاتے باہر کے دروازے کی طرف بڑھے۔ پیا تک ابتدریکے بند تھا۔ نہوں نے گولیوں کی بارش میں کنڈی کھولی تو معلوم ہوا کو فی باہر ہے بھی کدی لگاچکا ہے۔ سليم چھرے چيلانگ لگار حولي ميں واخل موا اور بلندا واز ميں چلايا: "فارّ عروا"ع في المحالة المح سلیم نے چنر لکر اِسے میں مار کیا تا جا گانانی کو گانانی کو گانانی کا اِسود ہے۔ نوج نے اس مکان کو حیاروں طرف سے گھیرے میں لے رکھا ہے۔تم لوگ ایک طرف ہو جا ؤ۔ہماس مکان کی تلاثی لیں گے تھوڑی دریہ میں پولیس آ جائے گی ، ہمتم کوان

کے حوالے کر دیں گے لیکن اس وقت تک اگر کسی نے ہاتھ بھی ہلایا تو اسے گولی مار دہی جائے گی۔'' سکھ جس قدراجا تک حملے سے مدحواس ہوئے تھے ،اسی قدر پولیس کی آمد کی خبر

سکھ جس قدرا چانک حملے سے بدحواس ہوئے تھے،اسی قدر پولیس کی آمد کی خبر
سے مطمئن تھے۔اس علاقے کا تھا نیدا ران کے جھیدار کا دست راست تھا۔
ایک کونے سے پانچ چھآ دمی دیوار بھا ندنے کی کوشش کررہے وہ سب کے سب
وہیں ڈھیر ہو گئے۔سلیم نے باقی آدمیوں پرٹارچ کی روشنی ڈالتے ہوئے کہا۔"اب

کوئی اور ہے جو بھا گنا چاہتا ہے؟ " سکھ جواب دینے کی بجائے سمٹ کر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔

داؤدووآ ديول کے ساتھ چيرے سے چلائگ لگا جاندر کي اورنوجي انداز

ين ملام كر المحالية المعالمة الموادية ا

ایک سکر نظر اور کو می می می این می این می این می در در این می این می در در این می این می در در این می این می ا "بیا تی پیلی این می این می

"مان عگما دهرياز اهواي-"

''اس کے گھر کا کوئی اور آ دی ہے؟"

"ال كالركاب سركار، بم في قصور بين -"

° كون ہےا**ں كا**لڑ كا؟ ادھرآ ؤ ،جلدى كرو، ڈرونبيں \_''

ایک سولہ سال کالڑ کا جس کاشراب کسی صد تک اتر چکی تھی ، کا نیتا ہوا آ گے بڑھا سلیم نے اس کے چہرے برروشنی ڈالی اورکہا۔''چلو مجھے مکان دکھا ؤ!''

ر کااس کے آگے چل دیا۔ دروازے کے تربیب ایک عورت ہاتھ باندھ کراس کے سامنے کھڑی ہوگئے۔ 'میر ماتما کے لیے میرے بیٹے کوچھوڑ دو ..... میں تہمیں سب کی ہے دیے کے لیے تیار ہوں۔ میرے پاس جس قدر سونا ہے، لے لو۔ " سلیم نے کہا۔ ' تم نے بندوقیں کہاں رکھی ہوئی ہیں؟"

''وہ اندر ہیں صندوق میں بھگوان کے لیے ،خداکے لیے میرے بچے کو چھوڑ

.....

سلیم نے گرجتی ہوئی اواز میں کہا ' جیلوں انہ'' دالان سے آ کے کوگری میں محکا تھک کی آواز آرزی تھی سلیم نے اچا تک ٹارچ بجمادی اور دیلی ہے وہ آ دی صفوق کو ڈینے کی کوشش کرر جے تھے دایک شخص نے ٹارچ دوبارہ جلائی ۔ دو آ دی صفوق کو ڈینے کی کوشش کرر جے تھے دایک شخص نے کریان اٹھائی لیکن تی دیگر میں ملیم کے دالای سے جاری بھی تھی ہوئے ہوئے گیا ۔ '' داؤد میں ٹھیک ایک ٹانیے کے بعد سلیم کے دالای سے جاری بھی تھی ہوئے گیا۔ '' داؤد میں ٹھیک

مان تکھے کے لڑتے نے دوسری کوٹھری میں گھس کراندرسے دروازہ بندکرلیا۔ سلیم نے واپس مڑ کر دروازے کو دھکا دیا۔ لڑکے کی ماں سے چینیں مارتے ہوئے اس کا دامن بکڑلیا۔'' گورومہاراج کی شم! اس کوٹھری میں پچھٹیں ہمیرے لڑکے کوچھوڑ دو ۔ میں تنہیں بندوقیں نکال دیتی ہوں۔''

سلیم نے پیچھیوچ کر دروازے کی کنڈی با ہرسے بند کر دی اورعورت کو دوسری کوٹھری میں دھکیلتے ہوئے کہا۔''جلدی کرو!''

عورت دوسری کوٹھری کے دروازے کے قریب پہنچ کر دیوارٹول رہی تھی سلیم

نے اس کی طرف ٹارچ کی روشنی ڈالنے ہوئے کہا۔'' کیا کررہی ہوتم؟'' صندوق کی جانی تلاش کررہی ہوں۔ یہ ہے۔''اس نے طاقیج میں ہاتھ ڈالنے ہوئے جواب دیا۔

عصمت اور راحت سلیم کی آواز پیجان چکی تھیں لیکن جب وہ چند قدم دور اندھیرے میں کھڑا نوبی انسر کے لیا والہا ہے یا تئیں کررہا تھاتو وہ یہ بچھے لگیں کہ بیہ کوئی اور ہے۔ پھر جب وہ جمعدار اور صوبیدار کو ہدایات دیے لگا تو راحت نے مرجعائي موني اوازين كها-" اليابي جمي هي كه بيليم بهائي بين" انیدو می راحت! نیدون بین از مین از مین از این این از این این از این این از این از این از این از این از این از ا اوتهای دید رایاده از این ا دل تولى دريان اور پھر جب وہ اور قریب کر گیاں گھائی ہوگا ہے باتیں کررہا تھااور دیوار کے ساتھ لگلے ہوئے لیب کی دھیکی روشنی اس کے چہرے پر پرٹر ہی تھی راحت اپنے لباس کے بھٹے ہوئے چیتھڑوں کوسمیٹق ہوئی عصمت کے بیچھے جھینے کی کوشش کرنے گلی۔عصمت کے لیے اپنے دل کی دھڑ کنیں نا قابل برداشت ہو چکی تھیں۔وہ ہونٹ جھینچ کراپی چیخوں کوضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔وہ ہاتھ پھیلا کراس کی طرف بروصناحیا ہی تھی۔وہ کہنا جا ہی تھی۔''سلیم!'تم آ گئے۔ مجھےمعلوم تھا کہ ضرور آؤ گے۔ میں نے دعاما نگی تھیں۔ میں نے خواب دیکھے۔سلیم اسلیم! میری طرف دیکھوہتم مجھے نہیں پہیا نتے ؟''لیکناس کے یا وَں کو جنبش نہ ہوئی اور الفاظ

اس کے حلق میں اٹک کررہ گئے۔اب وہ اپنے دل سے بیر چیر ہی تھی۔'' کیا اس نے

مجھے نہیں دیکھا؟اس نے مجھے نہیں بہچانا؟" پھروہ ایک گرے ہوئے سکھ کی کریان نکال کراینے باپ کی رسیاں کا شے لگی ۔وہ ہاتھوں کی رسیاں کا شنے کے بعد یا وَں کی رسیاں کاٹ رہی تھی کہاندرہے ٹا می گن چلنے کی آواز آئی عصمت کے ہاتھ ہے کریان گریژی اور راحت خوفز وہ ہوکرای کے ساتھ لیٹ گئے۔ایک ثانیہ ک بعد جب سلیم نے درواز ہے ہے جھا تکتے ہو آنے داؤ دکو آ واڑ دی تو عصمت کے دو بتے ہوئے داؤدکو اواز دی تو عصمت کے دویتے ہوئے دل کی دھر کنیں پھر بیدار ہو سنیں۔راحت نے اس کے اتھ ہے گری ہوئی کریان اٹھا کی اور ڈاکٹر کے یاؤں ی رسیاں کا بے والیں ۔رسیوں کی گرفت ہے تن دہوتے ہی ڈاکٹر دونوں ہاتھوں میں اپناسر دیا کر بیٹے لیا ۔ رحیق کتی ہوئی یا تی عورتؤں کے پاس چلی گئے۔ سی نے این او ژهنی اتا رکر ای کی طرفت مجینگ دی اوروه است این کندهوں سے گر دلییٹ کر بیٹھ کر بیٹھ گئی عصمت نے چند منٹ کے نو قف کے بعد دیوار کی کھونٹی سے الٹین ا تارى اورا ندر چلى گئے۔ اس عرصه میں سلیم ، مان سکھے کی بیوی ہے صندوق تصلوا کر دو راُنفلیں ایک اسٹین

اس عرصہ میں سلیم ، مان سنگھ کی بیوی ہے صندوق تھلوا کر دورانفلیں ایک اسٹین سندوق تھلوا کر دورانفلیں ایک اسٹین سندوقیں ، ایک پستول دوئی ٹارچیں اور کوئی ہیں سیر کے لگ بھگ ہارو دفکلوا چکاتھا۔ ایک کونے میں جہاں سکھوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھے۔ تھے۔

باقی کوٹھڑی لوٹ مار کے سامان سے بھری ہوئی تھی اور مان سکھے کی بیوی کہہ رہی تھی۔"خداکے لیے بیسب کھلے جا وَاور میری بیچے کو پچھ نہ کہو۔"

''تم نے ابھی تک ساری بندوقیں ہارے حوالے نہیں کیں؟'' وه کهه ربی تھی۔' گرومها راج کی نتم! میں جھوٹ نہیں کہتی۔انہوں نے باقی تمام ہتھیا رتقتیم کردیے تھے۔صرف یہی تھے جوچھیا کرر کھے ہوئے تھے۔'' سلیم نے کپڑوں سے بھراہواا یک سوٹ کیس خالی کرتے ہوئے کہا۔" یہ بارو د اس يس دال دو جلدي روي الساس الله عورت کسی جیل و جحت سے بغیراس سے علم کی تعمیل کردی تھی اورسلیم ٹارچ کی روشی میں کوٹھڑی کے سازو مامان کا جائزہ کے رہا تھا۔وہ کیڑے جوعورت نے سوٹ کیس سے زکال کرفرش پر چینک دیے تھے قرا با سب کے سب سلک اور ساٹن دی۔اس نے جمک کر تصویر کو اٹھا کیا ہے۔ اور است کے جین کی تضوریتھی۔اس نے بارو دیکے لیے آیک اورسوٹ کیس خالی کر دیا اور کیڑے ایکے

کے دوبارہ چڑے کے سوٹ کیس میں ڈال دیے۔ عصمت ہاتھ میں لیمپ لیے دروازے کے قریب پینچی سلیم نے ٹارچ بجھا کر ٹامی گن سنجالتے ہوئے کہا۔" کون ہے؟"

عصمت نے سکیاں لیتے ہوئے جواب دیا۔ "میں ہوں عصمت!"
سلیم نے نامی گن نیچ کر لی اور عصمت دروازے کے سامنے کھڑی ہوکراس کی
طرف دیکھنے لگی سلیم نے کیڑوں کا سوٹ کیس اٹھا کرآ گے بڑھتے ہوئے کہا۔ "
میرے خیال میں راحت اور چندعورتوں کو کیڑوں کی ضرورت ہے۔ آپ بید لے

جا كيس!"

عصمت نے سوٹ کیس لے کرسلیم کی طرف دیکھا اور بھرائی ہوئی آواز میں سوال کیا۔" آپ کے گھر کے لوگ کہاں ہیں؟"

سلیم نے جواب دینے کی بجائے بارد سے بھر اہوا بکس اٹھا کر دہلیز سے باہر رکھ دیااور کہا۔" آپ بہلے اپناسو کے کیس کچھوڑا کئیں اور پھر کیے لے جائیں!"

عصمت في المان من في آپ عضائدان في معلق يو چهاها؟"

سلیم بور ارد عصمت! بازن کاونت بین "اورعصمت و دوباره سوال کرنے کاحوصلہ نیس موال کے وہ بعد میکرے دولوں سائے کیس کا کیا ہم لے گئ

دوسرے پھیرے میں اگر اور جند ہوتی ہی اس سے ساتھ بھی دواکٹر نے ہتھیا ر اٹھالیےاور تورتیں کیم سے کہتے ہیں پٹرول کے لائے اٹھا کہا ہر لے کئیں۔

سلیم نے باہرنگل کر ڈا کٹرشوکت سے کہا۔''ڈا کٹر صاحب! آپ عورتوں کولے کرایک طرف ہمٹ جائیں۔''

ڈاکٹرنے دنی زبان میں کہا۔" آپ احتیاط کریں ، شاید ان میں سے کسی کے پاس پیتول ہو!"

'' آپ فکرندکریں۔'' یہ کہنے کے بعد سلیم ایک طرف ہٹ کرسکھوں کی طرف متحدید ایک علی ایک طرف متحدید کی میں ایک طرف متوجہ ہوا۔'' اپنی عورتوں سے کہو کہ وہ اطمینان سے ایک جگہ بیٹھ جائیں پولیس نے دیر لگادی ہے، شاید وہ مجمع کو آئے۔اس لیے تم لوگ اندر جاکر بیٹھ جاؤ!''

سكه تذبذب كى حالت مين ايك دوسركى طرف و يكفف لك سليم في كها-"

جمعدار دا وَ د! تم ان آ دمیوں کوا ندر بند کر دو اور درو از ہے پر دو آ دمیوں کا پہر ہ بٹھا دو ..... آٹھ آدمی حویلی کے گر دیہرہ دیں گے۔ میں نے مکان سے اسلحہ نکال لیاہے، اس کیے انہیں اندر بھیج دینے میں کوئی خطرہ نہیں ۔''

سکھاب ایک دوسرے سے دبی زبان میں باتیں کررہے متھے۔ داؤونے گرج كركها\_"بدمعاشوجلدي كردورنه جم ايك آدي كوبھي زنده نبيس چيوڙي كے \_" چند آ دمی وروازے کی طرف برا سے اور آٹھ دی قدم دور جا کرا ہے ساتھیوں کی طرف و تکھنے لگے۔ سلیم بولا یہ جعیدا را بیان طرح نمیں مانیں گے ۔ میں تیں تلک گنتی گنتا ہوں۔ 

مان سکھے کی بیوی نے بلند آواز میں کہا۔'' بھائیو ڈرونہیں!انہوں نے ہر دیپ کو سیجھے نہیں کہا۔انہوں نے باواسکھ اور ہرنام سکھ کو مارا ہے ، وہ کوٹھڑی میں ہمارا صندوق تو ژرہے تھے۔'' ہاقی عورتیں بھی اینے ہایوں ،خاوندوں بھائیوں اور بیٹو ں کواندرجانے کی ترغیب دیے لگیس۔

سلیم نے بارہ تک گنتی گنی تو ہم ٹھو دی سکھا ندر چلے گئے ۔جب وہ پچپیں تک پہنچا تو تمام سکھاندر جا چکے تھے۔ دالان کے دو دروازے تھے، داؤ دایک دروازے کی طرف بڑھا۔اس نے اشین گن دکھا کرسکھوں کو پیچھے ہٹا دیا،اوراس کے ایک ساتھی

نے جلدی سے دروازہ بند کر کے باہر کی کنڈی لگا دی دو دروازوں کے درمیان ایک مہنی سلاختوں والی کھڑ کی تھی اور چند سکھ اس کھڑ کی کے سامنے کھڑے ہو کر باہر حجها نک رہے تنے۔امیرعلی چھپر ہے اتر کرآگے بڑھا اوراس نے آتے ہی کھڑ کی میں سے جھانکنے والے ایک سکھ کے منہ پر شکین ماری۔وہ گرااور ہاقی سکھوں نے شور پاتے ہوئے کھڑ کی بند کی کے آگا گاگا جب سلیم کے ساتھ کھڑ کی اور دروازے پر پیڑول چیڑ کئے سلکانو مان سکھے کی بیوی وحاڑی مار مارکروں نے لگی مخدا کے لیے امیر سے ہردیپ کون کال لو۔"اس نے سلیم کاما تھ کیٹرلیا کے سلمان تورون میں سے ایک لڑائی بھاگتی ہوئی آگے بردھی او راس نے مان عکم کی بیوی کورساو سے لا پھھے مٹاتے ہوئے کہائے اس لتیا کے لا کے نے ابجد کی لاش کے ملکر کے بیٹ مصاور اس کے خاوند کے ای جان کو ....!" لڑکی پھوٹ پھوٹ کررونے لگی ۔ بیراحت تھی۔ دا ؤد نے شین گن کی نالی مان سنگھ کی ہیوی کے منہ پر کھدی کیکن سلیم نے چلا کر

داؤد نے شین گن کی نالی مان سکھے کی بیوی کے منہ پر کھدی کیکن سلیم نے چلا کر کھا۔'' جہیں داؤد،اسے چھوڑ دو۔ہم جنگ میں دوسروں کے اصولوں کی پیروی نہیں کہا۔'' جہیں داؤد،اسے چھوڑ دو۔ہم جنگ میں دوسروں کے اصولوں کی پیروی نہیں کریں گے۔''

سلیم نے جاتا ہوالیپ اٹھا کر دروازے کے ساتھ دے مارا۔احیا تک آگ کا ایک مہیب شعلیہ آسان سے ہاتیں کرنے لگا۔

سکھوں کی عورتیں اور بچے چنخ رہے تھے۔ سلیم نے آگے بڑھ کرکہا۔'جس زمین پرتمہاری قوم نے آگ بوئی ہے، وہ تمہارے لیے پھول پیدائہیں کرے گی۔'' کسی نے اندر سے کھڑی کھولی اوراجا تک پستول کے فائر کی آواز آنے گئی۔
ایک گولی سلیم کے بازو کے ساتھ مس کرتی ہوئی گزرگئی۔دوسری مان تکھی بیوی کے سینے میں گئی۔سلیم اور داؤد نے بیک وفت ٹامی گن اوراشین گن سے فائر کیے اور آگ کے شعلے کے بیچھے چند سکھ ڈھیر ہوکررہ وگئے۔

عصمت نے آگے برص کی کلیا رو پیکن ہے ہوئے کہا۔" آپٹھیک ہیں نا؟" "میں ٹھیک ہول عصمت! میں ٹھیک ہوں!"

رہے ہے۔ اس کی ایک دیوار کے مات ایس الله و سال کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اس میں سے اس پرجی پڑول چیڑ کی کہا تھا۔ اس کی ایک دیوار کے انگا دی تھیں۔ امیر علی انہیں اٹھا اٹھا کر جلی ہوئی ہوئی کی طرف میں کی طرف دیکھ کے جات کو گا تھا۔ ایک طرف دیکھ میں اس کے دیا تھا۔ ایک طرف دیکھ میں اس کے دیا تھا۔ ایک طرف دیکھ میں اس کے جات کے دیا تھے۔ اس کی طرف دیکھ اس کے جات کے دیا تھے۔ اس کی طرف دیکھ اس کے جات کے دیا تھے۔ اس کی طرف دیکھ اس کے دیا تھے۔ اس کی طرف دیکھ کے دیا تھے۔ اس کی طرف دیکھ کے دیا تھے۔ اس کی دیا تھے

تمحارے ہیں، ہم صرف آدھابارودلیں گے۔'' امیر علی نے جواب دیا۔'' ان ہتھیاروں کے ساتھ میں اردگرد کے تمام گوردواروں کاسارابارو دمیں یہاں جمع کرلوں گا۔''

سلیم نے کہا۔'متم ٹا می گن اوراشین گن چلا نا جانتے ہو؟''

''ہمارے گاؤں کے جارآ دمی سیابی ہیں۔''

وہ حویلی سے باہر نکلے تو عصمت نے کہا۔'' آپ ہمارے گھرسے ہو کرآئے

"<u>?</u>ළ

'' آپ نے امی اورامجد '''اس کی آواز بیٹھ گئے۔ ''میں سب کچھ دیکھ آیا ہوں۔ارشداہمی تک دہلی میں ہے؟'' "جي ٻال!"عصمت نے جواب دیا۔ راحت نے سلیم کا ہاتھ پکڑ کرا ہے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا۔" بھائی جان!ا مي اورامير کي لائيل .....!" سلیم بولا پر دو وہاں بہت کالشیں تھیں ۔وہ تنیانہیں ۔ میں نے ہر قدم پر لاشوں کے انبارد کھے ہیں۔ بیروہ مقدی انتیاب ہیں جو یم سرز بین پر چوڑے جارہے سلیم راحت کاسوال کا جواب دینے کی بجائے ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہو کر بولا: '' ڈاکٹر صاحب! آپ زخمی ہیں۔آپ ایک گھوڑے پرسوارہوجا کیں۔''

''ہاں!''سلیم نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا۔

پہنچ کرعور تیں سوار ہوجائیں گ۔" گاؤں سے باہران کا ساتھی جسے وہ گھوڑوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ گئے تھے، بے چینی سے ان کا اانتظار کرر ہاتھا۔ چارتا زہ دم گھوڑے مل جانے سے ان کے پاس نو گھوڑے ہو چکے تھے۔امیر علی کا گھوڑاان کے علاوہ تھا بےورتوں کی تعدا دتیرہ تھی،

''آپان کی فکرندکریں ۔گاؤں ہے باہر ہمارے گھوڑے کھڑے ہیں ۔وہاں

« دنهیں میں چل سکتا ہوں ،آب ان عورتو ں کو ......''

اس کیے چند گھوڑوں پر دو دوعور تو ل کولا ددیا گیا۔جو گھوڑے ذراسر کش نظر آئے ،ان کی با گیس مردوں نے پکڑلیس۔

ر عصمت اور احتی سی اور داک یکن کا کے ایک جی رہا تھا۔
اپ کا وں تع کر امیر مل ہے گئی ہے کہا تھا ہے۔
اس کے آپ میں کا در مارے گاؤں کے کیمپ سے شاید اس کے آپ میں اور مارے گاؤں کے میں سے شاید اس کے آپ میں اور مارے گاؤں

میں تھیریں ۔جو پھاک وقت ہوگا، ہم حاضر کردیں گئے۔ سلیم نے کہا۔" بھی ! اب ہماری ہمت جواب دے چی ہے ، اگر تمہارے

گاؤں میں بیٹھ گئے تو دوبارہ اٹھنامشکل ہوگا۔" گاؤں میں بیٹھ گئے تو دوبارہ اٹھنامشکل ہوگا۔"

''میں آپ کوایک گھنٹے سے زیا دہ نہیں ٹھبراؤں گا۔گھر میں اچا راور کھنٹ سے زیا دہ نہیں ٹھبراؤں گا۔گھر میں اچا راور کھنٹ سے زیادہ وقت ہوگا۔اگر باسی روٹیاں نہلیں تو آ دھے گھنٹے میں تا زہ کیب جائیں گی، زیادہ وقت نہیں گےگا۔''

عورتوں کی خاموثی ان کی بھوک کا پہند دے رہی تھی۔ سلیم نے کہا۔" بہت اچھا۔" امیر علی کے گاؤں سے کھانا کھانے کے بعد بیانوگ کوئی دو بجے وہاں سے روانہ ہوئے۔امیر علی انہیں بمپ میں چھوڑ کرواپس چلا گیا۔

کیمپ میں دو ہزار نے انسا نوں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ پہرا دینے والے نوجوا نوں سے باتیں کرنے کے بعد سلیم کومعلوم ہوا کہ ملاحوں نے رات کے بارہ بجے تک کشتیاں چلائیں ہیںاورابتھکاوٹ سے چورہوکر دوسرے کتارے سورہے ہیں۔'' سلیم نے کہا۔'' لیکن میں نے کہا تھا کہ جب وہ تھک جائیں تو ان کی جگہے کے وہ آدی کام کریں جو کشتیاں جانا جا گفتیں " پولیس سے ایک کا حیال نے جواب دیا۔" میاں صاحب انہوں نے تھوڑی در کام کیا۔ لیکن جم سے غلطی ہوء ۔ ی جم نے ان کو بال عیج بار لے جانے کی اجازت دے دی۔ جب ان کے بال بیجیاری کے ان کے در کر و کینا بھی گواران کیا فقیروین مان کے بنے در کام کیا ہے۔ وہ آپ کے آنے سے ایک گنتہ پہلے آخری پیرا کے آیا ہے۔ تعادی سے ان کاراحال تا میں نے اسے خود کہاہے کہ وہ اب جا کرآ رائم کرے ۔ '' سليم دْ اكْتُرْ كَىٰ طرف متوجه موا-" دْ اكْتُرْ صاحب! اگر بيخوا تين ابھى بينج جا تيں او میرے دل سےایک بو جھاتر جا تا۔ میں جا کرکشتی لاتا ہوں ،آپ کنارے پر کھڑے

ڈاکٹرنے کہا۔''سلیم!تم بہت تھکے ہوئے ہو، آرام کرو شبح دیکھاجائے گا۔'' ' دخہیں ڈاکٹر صاحب مبیح اور بہت سے کام ہوں گے۔''

ا یک جفائش سیا ہی ہونے کے باوجود داؤد کی ہمت جواب دے چکی تھی۔تا ہم اس نے کہا۔''سلیم! اگر تمثی لانا اسی وفت ضروری ہے تو میں جاتا ہوں ہم بہت

زیادہ تھک گئے ہو۔''

سلیم نے جواب دیا۔ 'میں اپنے گھوڑے کے ساتھ دریاعبور کرتا ہوں۔'' راحت نے کہا۔' دنہیں بھائی جان!اس وفت نہ جائے۔''

لیکن سلیم کافیصلہ اٹل تھا۔اس نے گھوڑے کی باگ پکڑی اور دریا میں اتر گیا۔ گہرے بانی میں پہنچ کر اس نے گھوڑ کے کی تات پر ہا تھے رکھ دیا۔تھوڑی دریہ میں وہ ان جو سے میں مدیش کے کہائتا

اندھرے میں دوبوق ہو چاتھا۔

ایک گھند نہیں گزرا تھا کی لے ساتھی ایک شتی کو کنا ہے کی طرف آتا دیکھ رہے تھے۔ اُن کنارے پر انگھا واؤ دینے ٹاریج کی روشن میں دیکھا نقیر دین کے

ساتھا کی اور ملائی تھا ہار کے خوال کیا۔ میں دیاں دیاں دیاں ہوا ہے۔ وہ سی بہتے نظیر دین نے جواب دیاں دیاں دیاں ا نقیر دین نے جواب دیائے دیاں کی دین کے معالم کی اور میں انہوں ہے۔ وہ سی بہتے ہوا ہے۔ انہوں ہے۔ انہوں ہے۔ انہوں ہ

داؤدنے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا، ملیم کشتی کے ایک کونے میں پڑا گہری نیندسو رہاتھا۔

فقیر دین نے کہا۔''اسے پہیں پڑار ہنے دو۔ جگاؤمت۔ میں صبح اپنے ساتھ ہی لے آؤں گا۔ بیر بہت تھکا ہواہے۔''

''بہت اچھا، ڈاکٹر صاحب! آپ کشتی پرسوار ہوجا کیں!''یہ کہہ کر داؤداو گھتا ہوا زمین پر بیٹھ گیا۔ دو تین بار جمائی لینے کے بعد اس نے بھی ٹائگیں زمین پر پھیلا دیں۔

عورتیں کشتی پر بیٹھ گئیں عصمت نے کشتی پر پاؤں رکھتے ہوئے اپنے باپ سے كها- "اباب جان!اس آدى سے بوچھے۔" ڈاکٹرشوکت نے داؤد کے قریب آکر کہا۔'' آپ کوسلیم کے خاندان کے متعلق سيج معلوم ہوتو مجھے بتائے!'' داؤداس سوال کاجواب و لینے کی بجا ایج جبکا پیداور اسمیس بند کے برورہ ایا رحملہ موقو مجھے مگادیا۔' ڈاکٹر نے ایک الحدقونی کے بعد کہا۔ دیکھیے میں سلیم سے حافظ ان سے متعلق سیجھ "اگر حمله مواق مجھے جگاؤینا۔" ي چناجايتارون الله المداد مجے جگادیا ۔۔۔ '' واور پر جو آتا ہو اپنے کے الیاب کی آتا ہے۔ دریا کے کنارے پہنچتے ہی سو گئے تھے۔

ے سارے سپ من وقت ہے۔ " پولیس کے سپاہی نے کہا۔" کوئی اچھی خبر ہوتی نوسلیم خود آپ کو بتا دیتا۔" دونتہ ہیں چھ معلوم ہے؟"

سپائی نے جواب دیا۔''بھائی صاحب! یہ سننے اور سنانے کی ہا تیں نہیں ، یہ لوگ اپنے بیجھے صرف را کھ چھوڑ کر آئے ہیں۔''

ملاح آوازی دے رہا تھا۔ ڈاکٹر کوئی اور بات کے بغیر آہستہ آہستہ قدم اٹھا تا ہواکشتی پرسوار ہوگیا۔

راحت نے اپنے باپ کاماتھ پکڑ کر کہا۔''ابا جان! کیا کہتا ہے وہ؟''

## '''چنہیں ۔'' ڈاکٹر نے مغمول کھے میں جواب دیا۔

## \*\*\*

آسان پراٹھ ہے ہوئے بادلوں ہیں بلکی بینی بوندیں گر رہی تھیں۔سلیم کروٹ بدل کرمنہ کے بل لیٹ گیا ہی گئے اس کے کہا۔"سلیم!!" سلیم!!" سلیم!!"

مير المراوع المراوع المواجع ا

ورسلیم اب وال مینے دوئے ہوئے۔ ''اونہہ! دی بچنے والے آبان کی میں صول دیں ۔وہ دریا کے کنارے ربیت پر پڑ اہوا نے دوبا رہ کروٹ بدل کرآ تکمیں صول دیں ۔وہ دریا کے کنارے ربیت پر پڑ اہوا تھر۔ڈا کٹرشوکت ،عصمت اوررا حت اس کے قریب بیٹے ہوئے تھے۔

''میں کہاں ہوں؟''اس نے گھبرا کراٹھتے ہوئے کہا۔'' اُف! شاید میں خواب د کچے رہا تھا۔۔۔۔۔۔ میں شاید کشتی لینے آیا تھا۔۔۔۔۔۔اس کے بعد ۔۔۔۔۔ میں شاید کشتی برسو گیا تھا!''

سیچھ دیر آئکھیں ملنے کے بعداس نے ادھرا دھرد یکھا۔ملاح دوسرے کنارے سے کشتیاں بھر بھرکر لارہے تھے قریب ہی دریا کے کنارے اس کا گھوڑا چررہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا۔''سلیم بیٹا! تم کشتی پرسو گئے تھے۔ ہمیں اس پار لانے کے بعد ملاحوں نے تمہیں اٹھا کریہاں لٹا دیا تھا!''

سلیم نے کہا۔'' ہمارے ساتھ جوعورتیں تھیں، وہ ........''

''وه ایک قا<u>فلے کے</u> ساتھ روانہ ہو گئی ہیں!''

"آپ کيول نهيں گئے؟"

''تم بہت زیادہ تھے ہو کے تھے میں انٹم میں آٹھ بجے کے قریب جگانے کی کوشش کی لیکن تر نیند میں ہے ہوش تھے۔وہ کو رئیں کے گاؤں میں ہماراا نظار کریں گی۔ ہم تھوڑی دیر میں ان کے ساتھ جاملین کے ۔اب اٹھو!''

" نیں راحت ، بی ایکن چوز کیاں جا گاہا'' "

ڈاکٹر نے کہا۔''میں بھی نہیں جانا چاہتا سلیم! میں ان کے لیے سواری کا ہندو بست کر کے واپس آ جاتا ہوں۔''

'' یہ جگہ آپ کے لیے نہیں ڈاکٹر صاحب، اب تک لا مور اور دوسرے شہروں میں ہزاروں زخی پہنچ چکے ہوں گے، آپ کے لیے وہاں بہت کام ہوگا۔ یہاں ہمیں ہندوقوں کی ضرورت ہے۔ یہاں ہمیں لوگوں کو پار پہنچانے کے لیے زیا دہ سے زیادہ کشتیوں کی ضرورت ہے۔ یہاں ہمیں لوگوں کو پار پہنچانے کے لیے زیا دہ سے زیادہ کشتیوں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ مغربی پنجاب کے وزیروں اور ایڈروں سے لک کرکوئی بندو بست کر سکیں تو یہ بہت بڑا کام ہوگا۔ ہندوستانی نوج اور سکھوں کے جسے اگر آج نہیں تو کل حمد کریں گئیں اور سپاہیوں کا ایک دستیل

جائے تو ہم اس کیمپ کی حفاظت کر سکیس گے۔الیڈروں سے بیجھی کہیے کہ راوی کے یل پر مسلمان سیا ہی متعین ہونے جا ہیں۔ ڈوگرہ اور سکھ سیا ہیوں کے ہاتھوں يا كستان كى عين سرحد ريمسلما نون كاقتلِ عام مور بإہ\_" ''میں کوشش کروں گالیکن مجھے یقین ہے کہ مغربی پنجاب کے لیڈراب بیان بازی میں مشغول ہوں گے ۔ اب تک خدامعلوم شرقی پنجاب سے کتنے پناہ گزین و ہاں پینچ چکے ہوں گئے۔اگروہ انہی کوسنجال سکے تو بیا لیک بہت بڑا کام ہوگا۔'' ''آپ نوج کے مسلمان فسروں کے ملی*ں ۔ انہیں بتا گیں کہ ابا وعڈ* ری **نورس** کے ہندو اور کو ای اگل بینا اور اسٹر بیسوک کو کے ہماول کا کام دے رہے ہیں۔' رے ہیں۔ ا ڈاکٹر نے کہا کی دیکری فیسٹری کی ایک کا اور کھا گیا ہے کے مسلمان سیا ہیوں کاعضر ماؤنٹ بیٹن، ریڈ کلف بیٹیل اور تا راسکھے بروگرام کی پنجاب سے تبدیل کر دیا جائے۔" سلیم نے کہا۔" ڈاکٹر صاحب! بیطوفان مشرقی پنجاب کے بعد کشمیر کا رخ کرنے والا ہے۔کشمیر کے متعلق کسی اقدام کی ضرورت ہے۔انہیں جھنجھوڑ ہے،انہیں جگائے!مشرقی پنجاب میںمسلمانوں کے قتلِ عام کامقصداس کے سوائیچھے نہیں کہ پٹیل اور ناراسکھے بھیڑیوں کے لیے تشمیر کاراستہ صاف کیاجائے۔''

عصمت نے ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ کراہے اپنی طرف متوجہ کیا اور وہ ایک لمحہ نو قف

کے بعد بولا۔'' دسلیم! میں جانتا ہوں کہاس سوال کا جواب دیتے ہوئے شہیں تکلیف ہو گی کیکن میںتم ہے بوچھے بغیر نہیں جا سکتا .....اب کوئی خبر میرے کیےنا قابل بر داشت نہیں۔ بتاؤتم اپنے آؤں سے کب روانہ ہوئے اور ہاقی لوگ سلیم ایک ثانیہ کے لیے خاموثی سے ڈاکٹر کی طرف دیکتا رہا۔ ڈاکٹر نے پھر كها- "تم في عصمت اور راحت كي والات كاجواب دي كي الكاركرديا تفااور میں نے غیروں کے سامنے پوچنے کی جرات نہ کی ہم عصمت کی ماں کی لاش و کیے آئے ہو سلموں ہے کے بیڈیں۔ لیم جو چھ ہو ہے ہے بتا وا سليم في المان المنظم المنظم المنظمة ال اب ایک فر دنیس ہوں ایک قوم ہوں ۔ کیا سے قوم کے معلق یو جھے آج قوم کی داستان کاعناوان خاک اور <del>خون ہے اور یہی میری سرگزشت ہے۔</del> ڈاکٹر صاحب! اگرمیرے یاس کوئی جواب ہوتا تو میں خاموش کیوں رہتا۔'' سلیم کی آتھوں میں آنسو جمع ہورہے تھے،اس نے منہ پھیر کرا پناچرہ آستین ڈاکٹرنے سلیم کو کینچ کراینے سینے کے ساتھ پیچنے ہوئے کہا۔'' آنسوؤں کو بہنے دوبیٹا! اپنے دل کابو جھ ہلکا ہونے دو۔''

روی میں میں جہ بدہا ہوں۔ است میں ایک جلتی ہوئی چتا ہوں۔ "سلیم ڈاکٹر میں ایک جلتی ہوئی چتا ہوں۔ "سلیم ڈاکٹر سے الگ ہوکرا یک طرف بیٹھ گیا۔

عصمت نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔"خدا کے لیے بتایئے ،وہ کہاں ہیں؟ کیسے ہیں؟ آپ کی دا دی، آپ کی ماں ، زبیدہ اور خاندان کی دوسری لڑ کیاں ، آپ کے والد، آپ کے چچا، پچیاں، دا داجان اور یوسف ............................ سلیم خاموشی ہے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔عصمت پھوٹ پھوٹ کر رونے کی سلیم نے اپنی جیب ہے رومال نکالا اور کھی جیوٹی سی پوٹلی کھول کرعصمت کی طرف بره صالح موسے کہا۔ "میں اپنے پاس ان کی ایک شائی کے آیا ہوں۔اس را كھيں ان سيكى زندگى مورى ہے، بيا پنايى ركھو!" و و تنول بهرت و النام ال "مير سادر کيد کيو کوٽندا! " تمهارے والد " ؟" " " » الد

''وہ بھی چھٹی لے کرآئے تھے، انہیں موٹر سے اتر تے ہی شہید کر دیا گیا تھا۔''

ڈاکٹرنے پوچھا۔''مجیدکہاں ہے؟'' ''موزخمی تھا۔ میں نرکل اسلام گاؤں سرایک آدمی سرساتھ ٹارووال

''وہ زخمی تھا۔ میں نے کل اسے اپنے گاؤں کے ایک آ دمی کے ساتھ نارووال ملہ ہے''

عصمت نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا۔ 'ا میناؤ شاید اپنی سسرال گئی ہوئی تھی؟'' ''ہاںوہ وہیں ہے۔''

ڈاکٹر، عصمت اور راحت کے سوالات کے جواب میں سلیم نے مختصراً اپنی

سرگزشت بیان کردی۔

گیارہ بجے کے قریب وہ انہین خدا حافظ کہہ رہا تھا۔ سلیم نے ڈاکٹر کواپنا گھوڑا دینے کی کوشش کی لیکن اس نے کہا۔' دنہیں! شہیں اس کی ضرورت ہے۔ میں دینے کی کوشش کی لیکن اس نے کہا۔' دنہیں! شہیں اس کی ضرورت ہے۔ میں نارووال تک پیدل جا سکتا ہوں، وہاں میرے ایک دوست کے پاس موڑ ہے، وہ

ہمیں لا ہورتک بہنجادے گا! گیا۔ 'بیٹا!ان حالات میں تہیں کوئی نصیحت نہیں رخصت کے وقت ڈاکٹر نے کہا۔ 'بیٹا!ان حالات میں تہیں کوئی نصیحت نہیں کرسکتالین بناخیال رکھنا۔ 'لیڈرڈو مرتبہاری زندگی کی خرورت ہے جے جے احدا حافظ ان میں اور سے جھے کہ آپ جاری آئیں گئے گئے۔ 'بیٹ کی ۔ 'جھائی جان! وحدہ سیجھے کہ آپ جلدی آئیں گئے۔ 'نام میں کے گئے۔ 'اس کے مر ربر ہاتھور کو دیا اور لہا۔ 'واحت میرا کام بہت لیا ہے۔''

عصمت انتهائی کرب کی حالت میں اس کی طرف و کیے رہی تھی۔ اس کی زبان گنگ تھی۔ اس کے آنسو بھی خشک ہو چگے تھے۔ وہ اس کا گنات سے دور جا چکی تھی۔ جہاں سودوزیاں کا احساس ہوتا ہے۔ سلیم کے الفاظ ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔" اب میں ایک فرز نہیں ایک قوم ہوں۔"

ڈاکٹرنے آ ہستہ ہے کہا۔'نچلوعصمت!''

اپنیاپ کے ساتھ چند قدم اٹھانے کے بعد عصمت نے ایک ہارمڑ کر دیکھا۔ سلیم اوراس کی نگا ہوں کے درمیان آنسو وَ س کا نقاب حائل ہو چکا تھا۔

ا جا تک سلیم کے دل میں کوئی خیال آیا ،اوراس نے جلدی سے اپنی جیب شو کتے ہوئے کہا۔' دکھہریئے!'' وہ رک گئے اورسلیم جیب سے ہاتھ نکال کر آ گے بڑھا۔ ''یہ کیجیے!''اس نے عصمت کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔''یہ انگوشی ابا جان آپ کے لیے بنوا کرلائے تھے۔انہوں نے مرتے وقت مجھے دی تھی۔'' عصمت نے باپ کی طرف در پکھا۔ ال کا شارہ یا کر کا نیتے ہوئے ہاتھوں سے سليم نے دوہر ہاتھ ڈاکٹری طرف بڑھاتے ہوئے کیا۔ "ڈاکٹر صاحب! بيہ چدریانے نوے ہیں۔ تایدا کے کرائے میں شرورت ہوگ ۔'' واكثر في المنظمة ''اجِها خدا حا فظ!''سليم به كهه كرم ُ ااور دريا ي طرف چل ديا عصمت چهه دريا ا بنی جگہ سے نہ بلی ۔ ملاح ایک مشتی سے سواریاں اتا رکرو ایس لوٹے کو تھے ہلیم نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روکا اور گھوڑے کی باگ پکڑ کرکشتی میں سوار ہو گیا۔ ڈاکٹرنے کہا۔''چلو بٹی!''

ر سرے ہوئی ہوئی اپنے باپ کے ساتھ لیٹ گئی۔ ڈاکٹرنے اس کے سر پر ہاتھ عصمت روتی ہوئی اپنے باپ کے ساتھ لیٹ گئی۔ ڈاکٹرنے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔"بیٹی! حوصلے سے کام لو، وہ ایک مجاہد ہے۔"



مشرقی پنجاب میں وحشت و بربریت کاسلاب بھیلتا گیا ۔مسلمان اس قیامت کاسامنا کرنے کے لیے تیارنہ تھے۔ ہندو فاشزم کے مذرجی ارتقاءاورتقبیم ہے بل راشٹر بیسیوک سنگھاورا کال سینا کی سرگرمیوں سے پیش نظر بیا کہناغلط ہوگا کہ سلم عوام کی طرح ان کا اہل الرائے طبقہ بھی کسی غلط فنہی میں مبتلا تھا،کیکن انہوں نے آخری وفت تک دنیا کے سامنے اپنی سائے جوئی اوران پیندی گانٹوت دینے کی کوشش کی۔ جب کانگرس کی سر پرچی میں بیہ جماعتیں منظم اور سلح ہوڑ ہی تھیں۔ در دمند ان قوم کی تمام سرگرمیاں نمائش بیان بازیوں اور قر ار دادوں تک محدود تھیں کوہ آخری وفت تك الني آب كريب وعدي عضائق مكا اصول تتليم رين ك بعد ہندوستان کی حکومت میں اللہت کے متعلق اپنی ذمہ داری محول کے ۔ یہ ایک خود فرین تنی اور جب آمپول کیا ہے دیکھا کیا دنی بیٹن منہر واور بٹیل کی شتی میں سوار ہو چکا ہے تو بیخو دفریبی ان کے لیے ایک مجبوری بن گئی ۔۵ ااگست کے بعد دشمن کی تلوارا یک نے انداز میں ہے نیام ہوئی اور پنجاب کے لیڈروں نے دیکھا کہجو ہاتھ مدا فعت کے لیےاٹھ سکتے ہیں، وہ خالی ہیں ..... یا کستان کی فوجیس باہر ہیں۔ یا کستان کا اسلحہ ہندوستان میں بڑا ہوا ہے ..... ماؤنٹ بیٹن کی ہندو نوازی اورریڈ کلف کی بددیانتی نے وحشت کے سیلاب کے سامنے کوئی چٹان باقی نہیں چھوڑی۔ یا کستان کی اپنی بیہ حالت تھی کہ ابھی تک یہاں نصف کے لگ بھگ غىرمسلم نوج ريە ى ہوئى تقى ـ

مشرقی پنجاب کے بیشتر لیڈروں کاعوام کے ساتھا اس وقت تک رابطہ تھا جب

تک انہیں آسمبلیوں میں پہنچنے کے لیے دوٹوں کی ضرورت تھی پھروہ اس وفت عوام کی طرف متوجہ ہوئے جب ملت فروش یؤینسٹوں کی وزارت کے خلاف تحریک شروع محرف متوجہ ہوئے جب ملت کم ایسے ٹوگ متھے جنہوں نے عوام کے ساتھ رابطہ رکھنے ہوئی تھی۔ اس کے بعد بہت کم ایسے ٹوگ متھے جنہوں نے عوام کے ساتھ رابطہ رکھنے کی کوشش کی تھی۔

110 است سے پہلے شرقی پنجاب سے واسکھا ورسیواتھی بلوائیوں کامقابلہ کر رہے تھے، بعض علاقول میں غیرمسلم فوج اور پولیس کی جاعبد اری سے باوجودوہ ہراساں نہ تھے۔امرتسر میں فون اور پولیس کے منظم ملوں نے بدھوا کی پھیلا دی تھی، تا ہم وہ نو جوان جنہوں کے گزشتہ چھے ماہ تک اکال سینا ،سیواستھے ورشمریوں کے لباس میں سکو کیا میں سے محلول کا مروان وارمقابلہ کیا تھا ہے تی دم تک اڑنے کا فیصلہ کر چکے تصلیکن پیررہ اگست سے بعد شرق چاپ کی حکومت ،غیرمسلم ا**ن**واج اورغیرمسلم عوام ایک ہو چکے تھے۔ایک غیرمسلم ڈسٹر کٹ مجسٹر بیٹ سے لے کرایک چیڑاسی اور کانگرس کے ایک بڑے عہدیدار سے لے کرسیوا سنگھ اورا کال سینا کے ا یک معمولی رضا کارتک سب کاایک ہی پروگر ام تفا\_مسلمانوں کافتل عام. مشرقی پنجاب کے وہ مسلم ایڈر جو ہرمیدان کے لیے قرار دادوں اور بیا نوں کے تیرونشتر کافی سمجھتے تھے،اپنے خاندانوں کے ساتھ مغربی پنجاب پہنچ چکے تھے۔ انہیں مسلم عوام کے لئے بیٹے تباہ حال قافلوں کا سیچھ پبتہ نہ تھا۔عوام کی حالت

بھیڑوں کے اس گلے کی طرح تھی جسے اچا تک جاروں طرف سے بھیڑیوں نے گھیر

لياهو\_

شہراور بستیوں کے جومسلمان فوج اور پولیس کی گولیوں سے پچ نگلتے، انہیں سٹرکوں، بگڈنڈ یوں ہنجروں اور دریا وَں کے بلوں پرسکھاور راشٹر بیسیوک سکھے کے جمعنوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ مسلمانوں کی ہرآ بادی کے بااثر لوگوں، بالحضوص یا کستان کے حامیوں کو تلاش کر کے موت کے گھا ہے اتاراجا تا۔

ے جا بیوں وہ ماں رہے ہوئے ہے جائے اناراجانا۔

بناہ گرزینوں کی گاڈیاں بارستان میں الاثوں کے اتبار لے کر بینی رہ تھیں۔

مشرقی بنجاب میں ربلوے کے غیر مسلم ملاز مین بلوائیوں کو باخر رکھتے کہ بناہ

گرنینوں کی فلاں گاڑی فلاں وقت بہنچ رہی ہے اوروہ اس جمال کرنے کے لیے

راستے کے کسی اشتن برجی ہوجائے۔ مردول کوال کر دیا جاتا اور مورتیں چین لی

جا تیں، اگر جھوں کی اماری میں وراجونی تو راستے سے اسٹیشنوں کے ملازم گاڑیوں کو

روک لیتے ، جوسکو، ڈوگرہ اور کورکھا گیا تی ان گاڑیوں کی تفاظت پر سعین ہوتے ،

خود بھی اس قبل و فارت میں شریک ہوجائے۔ صرف وہ گاڑیاں پاکستان حک

سلامت پہنچتیں جوسلمان سیاہیوں کی تفاظت میں لائی جاتی تھیں۔

دورا فنادہ دیہات کی داستان اس ہے بھی زیادہ المناک تھی۔جب ایک بستی پر حملہ ہوتا، لوگ دوسری بستی کو محفوظ سمجھ کر اس طرف چل پڑتے۔ راستے میں آئییں دوسری بستی کے لوگ بتاتے کہ وہاں بھی حملہ ہو چکا ہے اور وہ ان کے ساتھ کسی اور بستی کی طرف روانہ ہوجاتے ۔ اسی طرح آئییں بھی شال بھی جنوب بھی مشرق اور بستی کی طرف روانہ ہوجاتے ۔ اسی طرح آئییں بھی شال بھی جنوب بھی معلوم نہ تھا کہ بھی معلوم نہ تھا کہ باکستان کاراستہ کس طرف ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی بینکٹروں کر بلاؤں میں گھرے کہ پاکستان کاراستہ کس طرف ہے۔ وہ چھوٹی جھوٹی سینکٹروں کر بلاؤں میں گھرے

ہوئے تھے۔چاروں طرف آ گ اورخون کاطوفان دیکھے بدحواس انسانوں کی ٹولیا ں ا یک جگه جمع ہو جاتیں۔ پھروہ ایک قافلے کی صورت میں قریب ترین شہروں کا رخ کرتے۔راستے میںان پر قدم قدم پر حملے ہوتے اور جب وہ اپنے پیچھے لاشوں کے ڈھیر چھوڑتے ہوئے شہروں میں داخل ہوتے تو وہاں مسلمانوں کے محلوں میں ہے گورو کفن لاشوں اور بچھی ہوئی را کھ کے ڈھیروں کے سوائی خانظر نہ آتا اوران کے استقبال کے لیے اکال مینا کی کریانوں سے ساتھ فوٹ ور پولیس کی علینیں بھی جالندهم، وشيار بور، فيروز إورامرتسر وغيره اصلاع كيمسلما نو ل كويه يفين تھا کیان کی اکثریت کی مسلمیں پاکستان کول جا میں گی اور وہ خطرے ہے وقت غیر مسلم اکثریت یا ہندوستان علاقول سے کل کروہاں بناہ کے سیس کے کین رید کلف ابوارڈ ان کے ہوش وحواس پر بجل بن کرگراد ضلع گور داسپور کی ٹر بجڈی صرف وہاں کے مسلما نوں تک محدو دنہ تھی ، بیہ تین اور اصلاع کے مسلمانوں کے لیے بھی موت کا پیغام تھی۔ کانگڑہ ، ہوشیار پور اور امرتسر کے اصلاع کی سرحدیں گور داسپور سے ملی تھیں ۔اگر کشمیر کے متعلق نہر واور ماؤنث بيثن كےعزائم كى خاطرمسلم آكثريت كابيشكع ہندوستان كونددياجا تاتؤ ہوشيار پور کے مسلمان بیاس عبور کر کے بیہاں پناہ لے سکتے تنے۔امرتسر کی نصف مسلم آبا دی لا ہور کی نسبت یہاں زیا دہ آسانی ہے پہنچ سکتی تھی مضلع کا گلڑہ اور ریاست جیبہ کے دورا فتا دعلاقوں میں بکھری ہوئی مسلم آبا دی کوبیسہارا تھا کہوہ خطرے کے

وفت گور داسپور کی حدو دہیں داخل ہو جائیں گے ۔جب ضلع گور داسپوروحشت اور بربربیت کےطوفان کی جھینٹ چڑھا دیا گیا تو بیلوگ ایک ایسے تا ریک غار میں ہند ہوکررہ کئے جس سے باہر <u>نکلنے کاکوئی راستہ نہ ت</u>ھا۔

یا کستانی اخبارات میں ہرروز اس تشم کی خبریں شائع ہور ہی تھیں۔'' آج غیر مسلم فوج اور بولیس نے شرقی جاب کے فلاک پر جملے کیا ہے۔ آج سکسوں کے جتے اور شہری کبانس میں مشرقی پنجاب کی ریاستوں کے بیابھی فلاں علاقہ میں مسلمانوں کا قتل عام کررے ہیں۔فلان سٹرک اورفلان کے پاہ گزینوں کے قافلے پر جملے ہوئے بیں محدول نے است اور اتن عورتیں ہوئے ہیں۔مغربی بیجاب کی حکومت کے اختاج کیا ہے اور شرق پنجاب کے لیڈروں نے تمام الزامات گی تر دید کردی ہے۔ فیروز پور میں قتل عام ہورہا ہے۔ میانی پٹھاناں کے مسلمان استنے دنوں سے حملہ آوروں کا مقابلہ کر رہے ہیں میانی پٹھاناں پر ہندوستانی فوج نے ٹینکوں اور مشین گنوں سے حملہ کر دیا ... جالندهر میں فوج نے مسلما نوں کے محلوں پر کرفیو آ رڈراگا دیا تھا فوج اور پولیس کے سیا ہی مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا دیتے تھے۔جب وہ باہر نكلتے تنصفو ان پر گولی چلا دی جاتی تھی ......نلا ں تاریخ كوانہيں تھم دیا گیا كہوہ یا پچ منٹ کے اندراندراپیے مکان خآلی کر دیں ، ورندانہیں گولی ماردی جائے گی

......ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا کہوہ حفاظت سے یا کستان پہنچا دیے جا ئیں

گے۔ پھرریلوے اٹیشن اور پناہ گزینوں کے بمپ تک ان پر حملے کیے گئے استنے مر د ،عورتیں اور بیچموت کے گھاٹ اتار دیے گئے ۔اتنی عورتیں چھین لی کئیں اور پوکیس تماشا دیکیےرہے تھے .....آج فلاں اٹیشن اور فلاں کیمپ میں مشرقی پنجاب کے پناہ گزینوں کی تلافتی لی گئی اور لوگوں کے گیڑے اتار لیے گئے۔مغربی پنجاب کے ایڈروں کے چراحتجاج کیا ہے۔ پناہ گر بنول کو جوراش ماتا ہے،اس میں زہر بیاا دیا جا تا ہے۔ قلا ب قلا ل كيمپ ے آس پاس تنام کنوؤں کے پانی میں زہر ملادیا گیا ہے۔ آئ ہندوستان کے وزیر اعظم پنڈت جوا ہرا ل نہو نے شرقی پنجاب کے فلا س فلاک شیر کا دورہ کرنے کے بعدیہ بیان دیا ہے کے سور شحال پر قالو پالیا گیا ہے۔ غارت کی اجازت نہیں دی جائے گی سے نلاں وزیر اور فلاں لیڈرنے کہا ہے کہ حالات اعتدال پر ہیں ......آج پٹیل نے فلاں شہر پہنچ کر سکھوں اور ہندو وَں کے سامنے تقر بریکر تے ہوئے یا کستان کودھمکی دی ہے۔۔۔۔۔آج مغربی پنجاب کے فلا ں فلا ں لیڈروں نے پر زوراحتجاج کیاہے ..... انسانیت کے دشمنوں کومعلوم تھا کہ پاکستان ابصرف احتجاج یا اپیلوں کے سوا سیچھ کرہی جیس سکتا ......وہ مغربی پنجاب کے لیڈروں کی درخواست پر مصالحانہ گفت گوکے کیے مغربی اورشر تی پنجاب کے وزراء کی کانفرنس بلاتے، بحث ہوتی،

گفت کوکے کیے مغربی اور مشرقی پنجاب کے وزراء کی کانفرنس بلاتے ، بحث ہوئی ، فسادات کی مذمت ہوتی ، ایک مشتر کہ بیان جاری کیا جاتا، مغربی پنجاب کے

نمائندے مطمئن ہوکرواپس آ جاتے لیکن اگلے دن پھرخبریں آنے لگتیں کہاب فلا ں شہر پر *حملہ* واہے۔فلا ں جگہ یا کستان کے سر کاری عملہ کی گاڑی روک لی گئی اور فلا ں سٹرک پرائے ہزارآ دمیوں کا قافلہ مارا گیا۔ امن کانفرنسیں ہوتی رہیں۔مشتر کہ بیانات نکلتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ مشرتی پنجاب میں ملمانوں کا قتل عام بھی جاری رہائے بھارت کے بیوُں نے جہاں وحشت اور پر دیت کی تا رہے میں ایک نے اورانچیو نے باب کا اضافہ کیا تھا، و ہاں وہ مکروفر لیے اورجھو لیے و پیکنٹر ایک فن مین بھی دنیا بھر کی اقوام سے سقبت لے جانا جا ہے تھے۔شر تی بنجاب میں نہرو کی حکومت کا سفینہ سلا انوں سے خون میں تیررہا تفالیکن وہ معرفی پیجائے میں رائی کو پہاڑ قابت کرنے کی کوشش کررہا تھا اورمغربی پنجاب کے لیڈروں کی ساوہ وں کابیام تفاکہ وہ دنیا کے سامنے اس پہندی کا ثبوت دینے کے لیے نا کردہ گناہوں کا بو جھا ہے سر لینے کے لیے تیار تتھے۔ بیہاں تک کہ جب لا ہور میں سکھاور گورکھا فوج متعین تھی اوروہ کسی روک ٹوک کے بغیرمسلمانوں پر گولیاں چلا رہی تھی ، بیلوگ پر بیثان حال لوگوں کے سامنے جا کر اپیلیں کرتے رہے کہم پُڑامن رہو۔۔۔۔۔۔مغربی پنجاب کے لیڈراپی کاروں میں پٹرول ڈال کراطلاعات کے منتظر رہتے۔اگر کہیں سے اکا دکاوار دات کی خبر آتی تووہ آ دھی رات کے وفت بھی روانہ ہوجاتے ۔ پھرا گلے دن اخباروں میں ان کے بیان

آ دی رات کے وقت بھی روانہ ہوجائے۔ بھرا کے دن اخباروں میں ان کے بیان اور تقریریں جلی حروف میں ان کے بیان اور تقریریں جلی حروف میں شائع ہوتیں۔وہ اپنے طرز ممل سے بھیڑ یوں کوانسا نبیت کا درس دینا جا ہے مصلیکن امن پیندی اور نیک نیتی کے ان مظاہروں کا اثر فقط

ہندوستان کے اس پر و پیگنڈے کوتقویت دینے تک محدود رہا کہ شرقی پنجاب میں جو پچھ ہور ہاہے وہ مغربی پنجاب کارڈیمل ہے۔

مشرتی بنجاب کے تمام اصلاع آگی لیبیٹ میں آ چکے تھے۔لدھیا نہ، رہتک کرنال، حصاراورگڑگاؤں کے مسلمانوں کی تابی اور بربا دی کی داستان دوسرے اصلاع کے مسلمانوں کی تابی اور بربا دی کی داستان دوسرے اصلاع کے مسلمانوں کی آب مسلمانوں کی تابی اور بربتی سے لئے ہوئے نگے، بجوے اضانوں کی اضافوں کے اخبار چھوڑتے ہوئے یکی، بجوے اضاف کو جنوں کو پھینگ کر جاگے رہی اور وشت اور بربریت کا مائیں دودھ پیٹے بیوں کو پھینگ کر جاگے رہی آجی اور وشت اور بربریت کا طوفان ان کا تعالی اور کی انتخاب بھی کر جاگے تھا ور اس جنگل کی بادشا ہت بربھیڑ یوں کا شکاری بھی میں اور وشت اور اس جنگل کی بادشا ہت بربھیڑ یوں کا شکاری بھی دیا تھا۔

لدھیانہ میں قتل عام شروع ہوتا تو خبر آجاتی کہ شرقی پنجاب کے گورز نے جالندھر کادورہ کرنے کے بعد بیان دیا ہے کہ اب صور شحال پر قابو پالیا گیا۔ گڑگاؤں اور حصار پر سکھ اور ہندوریا ستوں کے مسلم گروہ حملہ کرتے تو دہ کی ریڈ یوسے اعلان ہوتا کہ فلاں وزیر نے لدھیا نہ کے مسلمانوں کو اطمینان دلایا ہے کہ اب انہیں کوئی خطرہ نہیں۔ ایک دن گورز اعلان کرتا کہ شرقی پنجاب کی بیہ پالیسی ہرگر نہیں کہ مسلمانوں کو زیر دئی فکال جائے اور اگلے دن خبر آجاتی کہ فلاں فلاں شہر کے مسلمانوں کو زیر دئی فکال جائے اور اگلے دن خبر آجاتی کہ فلاں فلاں شہر کے مسلمانوں کو این گال جائے اور ایکے دن خبر آجاتی کہ فلاں فلاں شہر کے مسلمانوں کو این گئے کے اندراندرا پے گھر خالی کرد سے کا تھم دیا گیا ہے۔



مشرقی پنجاب کی ریاستیں مسلمانوں کے قتل عام میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھیں ۔ کپورتھ**لہ م**یں مسلمانوں کی اکثر بیت تھی ، ا**س** کیے وہاں کئی ماہ پیشترسکھوں اورراشٹریہ سیوک سنگھ سے جتھوں کوفو جی ٹریڈنگ دی جا رہی تھی۔ بھرت بورااورالور میں راشٹریہ سیوک سنگھ کے جتھے میواتی مسلمانوں کےخون سے ہولی تھیلنے کے بعد رہتک، حصار اور گڑگا وال میں وخل ہو چکے تھے۔نابھہ کا حکمر ان بھی اپنی ہمت اور استعداد سے مطابق سکھوں اورا کالیوں کونونے ، اسلحہ اور بارو دمہیا پٹیالہ کا مہار جبہ جومدت سے شرقی بناب مل تال عاملی سازش میں شریک تفا۔اس نے پیروہ اگستا ہے جدمان پیشتر ہی ایے تمام ذری کے بنجاب کی اکال سینا کوسلے کرنے سے لیے واقعہ کردیے تھے۔ بنیا کے ملسوں کوسلے کرنے اور نوجی تربیت دینے کے بعد در رپر دو مشرقی پنجاب کے مختلف اصلاع میں بھیجا جا رہا تھا۔ راجہ کی اپنی فوج کے آ دمی شہری لباس میں سکھ جتھوں کی رہنمائی کر رہے تھے تا ہم پٹیالہ کی مسلمان رعایا آخری وفت تک خودفریبی میں مبتلا رہے قتل عام سے صرف چند دن قبل پٹیالہ شہر میں ہندو ؤں ہتکھوں اورمسلمانوں کی ایک مشتر کہ میٹنگ بلاکر ان کے لیڈروں سے حلف کیے گئے تھے کہوہ ہر قیمت پر امن قائم رکھیں گے۔ مسلمانوں کواور زیا دہ اطمینان دلانے کے لیے راجہ نے ہندومسلم اورسکھ نمائندوں کے سامنے بذات ِخود بیاعلان کیا تھا کہ بدامنی پھیلانے والےخواہ کسی مذہب یا قوم ہے تعلق رکھتے ہوں ،حکومت ان کےخلاف سخت کا رروائی کرنے کا تہیہ کر چکی ہے۔

حکومت کی فوج اور پولیس بدامنی کی روک تھام کے لیے تیار کھڑی ہے۔ انہیں بیتکم دیا گیاہے کہوہ ہر قیمت پرامن قائم رتھیں۔ ائتہائی مایوی کی حالت میں انسان خو دفریبی کا سہارالیتا ہے۔ یہی حالت پٹیالہ کے مسلمانوں کی تھی، وہ راجہ کے دام فریب میں آ گئے ۔ نصرف پٹیالہ کے مسلمان بلكەر ياست كى سرحدول كے آئى يال كى سلمان بھى اپنے گھر يارچھوڑ كرپٹيالە میں پناہ لینے لگے۔ یہاں تک کیلدھیا نہ، کرنال اور پڑوں کے دوسرے شہروں اور بستیوں ہے بھی بعض مسلمان پٹیالہ کا رخ کرنے لگے۔ اس کے بعد ایک منظم پر وگرام سے مانجت مسلمانوں کافیل عام شروع ہوا۔ پہلے سکے دستوں اور جنوں نے بٹیالہ ی سرصاول سے بارگل کر صلے شروع کیے۔ سلمان بدخواں ہوکرا دھرا دھر بھاکتے تو سکھاور ہندولیدر آئیں مشورہ دیتے کے بیپالہ کی صدو دے اندرامن ہے۔ اب شہیں صرف وہاں پناہ مل سکے گی۔ پھر انہیں ڈرایا جاتا کہ یا کستان بہت دور ہے۔تم راستے میں مارے جاؤگے .....بعض قافلے ان کے حجمانسوں میں آ

ہے۔
اس کے بعدراجہ کے سور ماؤں نے سرحدی بستیاں مسلمانوں سے خالی کروائیں
اور باہر کی دنیا سے رسل ور سائل کے سلسلے منقطع کردیے۔اب شکار چاروں طرف
سے گھر چکا تھا۔ قریباً وی دن تک راجہ کی نوج اور پولیس اور سکھوں کے تربیت یافتہ جتھے مسلمانوں کا قتال عام کرتے رہے، راجہ اور اس کے حکام قریباً ہرروزیہ بیان دیے مسلمانوں کا قتال عام کرتے رہے، راجہ اور اس کے حکام قریباً ہرروزیہ بیان دیے دیے رہے کہ ریاست میں کسی بدامنی کی اجازت نہیں دی جائے گ

مسلمانوں کی جان ، مال اورعز ت کوکوئی خطرہ نہیں۔

مہاراجہ پٹیالہ نے ایک بھیڑیے کی درندگی کےعلاوہ ایک مکڑی کی فراست کا مظاہرہ اور غالبًا یہی وجہ تھی کہ شرقی پنجاب کی ریاستوں کے راج پر مکھ کی گدی سنجالنے کے لیے پٹیل کوکوئی اور آ دمی اس سے زیا دہ مو زوں دکھائی نہ دیا۔

پھر دہلی کی باری آئی۔ بیٹار پھی شہر عدم تشدد کے علمبر داروں کا دار الحکومت تھا۔ يبال برلامندر اور بحقلي كالوني مين مهاتما كاندهي اليئے پيجاريوں كوابنسا كا درس ديا کرتے ہے۔ پیمان وائسرائے ہنداا رڈیا ونٹ ہیٹن کی قیاح گاہ تھی۔جنہوں نے چند مفتے پیشتر یہ اعلان کیا تھا کہ انقال افتیارات کے بعد باؤنڈری فورس کی موجودگی میں کی بدائن کا خطرہ میں ہیاں ہندوستان کے وزیر عظم پیڈت جوا ہر لال نهر واورسکھشامنتزی (وزیر دفاع ) سر دار بلندیو نگھ جی اورو زیر داخلہ سر دارو کھ بھائی پٹیل برا جمان تھے۔حکوم<del>ت ، برلیس ، پلیٹ فارم اورریڈ یو کے ذریعے بار</del>ہاا*س* بات کا اعلان کر پیکی تھی کہ دہلی میں بدامنی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔باہر سے جوسکھاورراشٹریہ سیوک تگھ کے رضا کارجمع ہورہے تھے، وہ سکے تھے،اس لیےامن پیند حکومت نے فساد کے خطرے کے پیشِ نظر لوگوں کی تلاشیاں لینی شروع کر دیں ۔ سکھوں اور ہندو وَں کی نہیں .....مسلما نوں کی تلاشیاں ،امن پیندوں کی حکومت ہسکھوں اور ہندو وَں کی اُٹین گنوں ، ٹا می گنوں اور راکفلوں کے مقالبے میں

مسلمانوں کے گھروں میں قلم تراش حاقو، سنری کاٹنے کی حپھریاں اورجلانے کی لكڑياں تک چھوڑنا خطرنا ك مجھتى تھى۔ چنانچەاس تتم كى خطرنا ك چيزيں تجق سركار

صبط کرلی گئیں۔ پھر'' ہے ہند''اور''ست سری اکال''کے نعرے بلند ہوہے اور آل انڈیاریڈ یوبیاعلان کرنے لگا کہ آج اکا دکا حملے ہوئے ،حالات پر قابو بالیا گیاہے .......آج کرفیو آرڈر لگا دیا گیا ہے ......آج ایک جگہ فساد ہو چلا تھالیکن پنڈت نہرونے موقع پر پہنچ کر چوم کومنتشر کردیا ...... آج امن تمیٹی نے بیاعلان کیا ہے۔۔۔۔۔ آج وزیراعظم پنڈ کے نیری نے غیر ملکی اخبار نویسوں اور خبر رساں ایجنسیوں ہے متعلق شکایت کی ہے کہوہ دہلی کی خبروں گویٹر ھا کچڑھا کر بیان کرتے بیں، اس با ہے۔ کی پر گزاجان نے کی وی جائے گئے۔ لال قلعه ي ديوا رون اور جامع مسجد كے نيج مسلما نوں کے خوان ي عدياں بہتي ر ہیں۔وحشان اور پر البیات کے باتھانیا نیت کا داشن تارتا کر تے رہے۔ کا عدمی سے چیلوں سے عہدِ تحکومت میں وہلی جا رہے گا جہلا باب سلمانوں سے خون سے ككصاحاربا تفابه لاردْ ما وَنث بیثن اب بھی وائسرائے تھا۔ پیڈت نہرو اب بھی وزیر اعظم تھا کیکن دہلی برغنڈوں کی حکومت تھی۔شایداس وفت وائسرائے اپنی لاج کی حیبت پر کھڑا اپنی آئنکھوں ہے آ گ اورخون کے اس طوفان کا مشاہدہ کر رہا تھا اور اہلیس اس کے کان میں کہہ رہا تھا ...... '' میں اس دنیا میں کئی انسا نوں کا بھیس بدل کر

آیا ہوں۔ میں نے باغ آدم کو کئی بارآگ لگائی ہے۔ میں سمر قند اور بخارا پر چنگیز خان کی صورت میں نازل ہوا تھا۔ میں بغداد میں ہلا کوخان بن کرآیا تھالیکن تو میرا شاہکار ہے۔'' جب دہلی میں تشدد کے دیوتا کے پیجاری اپنا کا مختم کر چکے تو عدم تشدد کا دیوتا بھی وہاں پہنچے گیا۔

## \*\*\*

پاکستان اب الکون جو کے نظاور کیے و سامان ان انوں کی جائے پناہ اور ہزاروں زخیوں کا جیٹنال بن چکا تھا۔ اب شرقی پنجاب کے شہراور بستیاں خالی ہو چکی تھیں۔ اب حمل آ وروں کے سامنے کی شی تا قافلے تھے۔ باؤنڈ ری نورس تو ری جی تھی آوروں کے سامنے کی شی کے در سے میں جو ری جی رکاوٹیس تھیں، او ڑی جا چکی تھیں وار جو گئی تھی دور ہو پیکی تھیں واقع کے در سے میں موراند کی گئی میل بندھا ہوا تھا۔ بیشتر قافلوں کی میٹر کی میٹر کو ان اور کی میٹر کو ان ان ان اللہ ورکی گیوں، لا ہورے اسٹیشن اور لیے قافلوں کی جگہ نے گئی۔ لا ہورکی گیوں، لا ہورے اسٹیشن اور لا ہورکے کی جگہ نے گئی۔

رائے میں کئی کئی را تیں جا گئے اور بینکٹر وں میل چلنے کے بعد بھوک اور تھکا وٹ
سے نڈ ھال لوگ وا ہمہ بینج کر پاکستان کی مرحد پر پاؤں رکھتے ہی "پاکستان زند ہاؤ'
کانعر ہ لگآتے اور زمین پر لیٹ کر سوجاتے ہیوہ منزل تھی جہاں پہنچنے کے لیے بیہ
لوگ اپنی زندگی کی تمام پونجی لٹا کر آر ہے تھے۔ حکومت پر بیثان تھی، حکام بدحواس
تھے۔ لاہور میں روزانہ آنے والے پناہ گزینوں کے لیے جگہ نہتھی لیکن لاہور کے
عوام کا ایٹار وخلوص بیر ثابت کر رہا تھا کہ لاہوراس بوجھ کو اٹھا سکتا ہے۔ لاہور کے

ریڈیو سے بیاعلان ہوتا کہ آج استے بجے استے ہزاراستے لا کھمہاجرین کا قافلہ لا ہور پہنچ رہا ہے۔انہیں کھانے کی ضرورت ہے اورعوا م اپنی اپنے گلی کو ہے اور محلے ہے ایکا لیکایا کھانا جمع کرتے اور چھکڑوں اور ناتگوں پر لا دکر کیمپیوں میں بھیج دیتے ۔ ا یار پیشه لوگوں کی دوسر ہے شہرو<del>ں میں بھی کمی</del> نہتھی۔اجتماعی مصیبت کا سامنا كرنے كے ليے ايك اجماعي شعور بيدالا ﴿ يَكَا ثَفَا اللَّهِ اللَّهِ إِلَا اللَّهِ عِلَا اللَّهِ عِلَا اللَّهِ ہندوستان کی حکومت پاکستان کی بنیا دیں ہلا دینے کے لیے کافی جھھتی تھی ،اہے رو کنا معمولی بات نتیجی مسید کا سامنا کرنے کے لیے ایک مضبوط ومشحکم حکومت کے لامحدود ذرائع کی ضرورت تھی اور پاکتان کی حالت اس بیجے کی سی تھی جے یا وال پر کھو ایو نے سے ملا او جوافحا کر بھائے پر مجود کردیا گیا ہو مغربی پنجاب کی حکومت کے ساتھنے جس الدریو اکا مخل ای تاریکام علالے والے ہاتھ نا تجر بہ کار تھے اور بعض ہاتھ تو ایسے تھے جنہوں نے گلی ڈنڈ ایچینک کروز ارت کے قلمدان سنجال لیے نتھے۔ دفتری نظام کی مشینیں انبھی تک وہی تھیں ۔جو دنوں کا سفرمہینوں میں طے کرتی ہیں۔ بلکہا کیے منظم سکیم سے تخت غیرمسلم ملازموں کے انخلاء کے باعث بیدونتری نظام بھی درہم برہم ہو چکا تھا۔مشرقی پنجاب اور باقی ہندوستان ہے آئے والے تجربہ کارملازم جواس خلا کو پر کرسکتے تھے۔ان میں سے اکٹر فتل کیے جا چکے تھےاور جو یا کستان پہنچ رہے تھے، انہیں اپنا ہوش نہ تھا۔کسی کی بیوی،کسی کی تہنیں ،کسی کے بیچے اورکسی کے والدین مارے جا چکے تھے ۔کسی کےعزیز لاپیۃ تھے اوروہ ان کی تلاش میں سرگر داں تھا۔

یا کستان کے دشمن اور یا کستان سے زیا دہ انسا نبیت کے دشمن اپنے ترکش کے تمام تیر چلا رہے تھے۔مشر قی پنجاب میں مےسروسامان مسلمان اپنی بستیوں اور شہروں سے نکل کر کیمپیوں میں جمع ہورہے تھے۔اوریہاں سےفوج کے سیا ہی انہیں یا کتنان لے جارہے تھے۔جن قافلوں کی حفاظت کے لیے مسلمان سیا ہیوں کے دستے متعین ہوتے وہ آسانی ہے یا گنتان پینے جاتے ، حیلےان پر بھی ہوتے ، کھلی سرکوں پرنہیں بلکہ شرول سے گزرتے ہوئے ان پاسٹی کے آس ماس کے مکانوں ہے دی بم چینکے جاتے اور گولیاں برسائی جاتیں کی جس قافلے کے ساتھ يا يُجيا ور مسلمان سيابي و تع وال يرسينيا ون مسلم بلوا بيون كو كھلے بندوں حملہ کرنے کی جرائے مولی میں ورشاہراموں سے دور دیباتی علاقوں ے پناہ گزینوں کے جو قافلے مندوستان فوق کی تفاظیت میں آ رہے تھے۔ان کا حال اس کے برعکس تھا۔ سی نہریا <u>دریا کے کنارے انہیں</u> روک لیا جاتا اوران سے حفاظت کامعاوضه طلب کیاجا تا ،لوگ بچی پچھی پونجی ان کی نذر کر دیتے ۔پھرعلاقہ کی یولیس کاافسر جھا لے کر پہنچ جا تا۔ جوان لڑ کیاں چھین لی جا تیں اور باقی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ بعض لوگ اپنی بہو بیٹیوں کے ساتھ دریا بانہر میں چھلانگیں لگا دیتے اور حملہ آ ور کناروں پر کھڑے ہو کر ان پر نشانہ بازی کرتے۔ مشرقی پنجاب کے ہر دریا، ہرندی اور ہرنا لے میں لاشیں تیرر ہی تھیں۔ مشرقی پنجاب میںمسلمانوں کے کئی کیمپیوں کے آس باس یا ٹی کے کنوؤں میں ز ہر ملا دیا گیا تھا۔بعض کنوئیں لاشوں ہے بھر دیے گئے تھے۔بارش، کیچڑ اور آس

یاس غلاظت کے ڈھیر لگ جانے سے کیمپیوں کی فضا غایت درجہ متعفن ہو چکی پناہ گزینوں کوایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ بیٹھنے کی اجازت نہتھی ۔ سکے سکھوں کے گروہ کیمپیوں کے اردگر د آٹھوں پہر گھیرا ڈالےاس بات کے منتظر رہنے کہ سلمان فوج کا حفاظتی دستہ کسی دوسری جگہ نتقل ہواو روہ *حملہ کریں*۔ ہندو وَں کی تنجارت بیشتو ہم ان حالات میں بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی کے بعض کیمپ ابھی تک ان لوگوں کی دسترس سے بیچے ہوئے تنے۔جو تلاشیاں کے کرمسل اوں کا رہا کہا سامان چین کیتے تھے اور ان کیمپول ے آس باس بیوں نے شجارت کی جھوٹی جھوٹی منڈیاں کھول دی تھیں۔ان منڈیوں میں وہ آنیہ آنیہ ایس کے انامی کے بدلے تی تی روپے وصول کر رہے تھے۔ يهال صرف خوراك كي بي كي قيت نتي كي ييني كاياني بعي فروخت مورما تفا\_ ديش بھلت، دلیش کی دولت میں اضافہ کرنے کے لیے پانی کا ایک ایک مٹکا سوسورو ہے میں فروخت کررہے تنے ۔صاف یانی بیار، بچوں اور زخمیوں کے لیے دو آمجھ کرخریدا جاتا تھا۔ورنہ زیا دہ تر لوگ جو ہڑوں میں بارش کے گدلے اورسٹرے ہوئے یا نی پر گزارہ کر رہے تھے۔ بھوکوں مرتے لوگ درختوں کے بیتے اور گھاس کے تنکے نوچ نوچ کرکھارہے تھے۔اورشر تی پنجاب سے جوقا فلےمغربی پنجاب کارخ کررہے تتھے۔ زخمیوں کے علاوہ ہینے کے مریضوں کو بھی اینے ساتھ لا رہے تتھے۔اب

یا کستانی پرلیں اور ریڈیوں کی خبروں کا اندازیہ تھا:۔ ''فلاں کیمپ سے استنے ہزار مہاجرین کا قافلہ روانہ ہوا۔ راستے میں استے زخمی

اور ہینے کے مریض مر گئے .....اب مغربی پنجاب کے فلاں فلا ل کیمپ میں بھی <u>ہضے کی و با پھیل گئی ،اس لیے لوگوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ فوراً شک</u>ے کروالیں \_آج دہلی کی طرف سے آنے والی فلا ں گاڑی لا ہور پینچی ، گاڑی میں صرف لاشیں تھیں۔ فلا ں انسراورفلا ں **ایڈرنے بیان دیاہے کہ گاڑیوں میں** سفر کرنا قطعاً غیر محفوظ ہے۔'' ياكستان ريدُ يوسيح شام مهاجرين كي ليج يروكرام نشر كردما تفا-" فلا ل فلا ل لڑی کا باپ فلاں پیپ سے اطلاع دیتا ہے کہ اگر وہ سامت ہوں تو بہاں پہنچ جائیں ، فلا ل باغواور فلا ں بیکم کاعزیر: اطلاع دیتا ہے کہوہ زخی ہو کر ہپتال میں بردا مواہے۔الموروسیالکوٹ، راولیٹ فی اور بیٹاوروغیرہ سے فلاں فلال آ دی اطلاع ویتے ہیں کراکر شرق چاہے ہے اس کے رشتہ دار اور عربی مغربی پنجاب کے سی كيمپ ميں موں تو اطلاع ديں، يہت تشوين الله الله الله الله الله خاندان كى فلا ں فلا ں خانون ، فلا ں با نو ا<del>ور فلا ں نیگم کا پی</del>نة دریا دنت کرتے ہیں۔مسات فلا ں اییجے شو ہراور بھائیوں کی متلاشی ہیں۔فلاں فلاں بیجے قافلے پر حملے کے دوران میں اپنے والدین ہے بچھڑ گئے ہیں ،اگر کسی کوعلم ہونو انہیں اطلاع دے۔'' میخضر سے پیغامات ان لاکھوں طویل اور دلخراش داستانوں کے عنوان تھے، جنہیں سننےاورسنانے کی کسی کو ہمت بافرصت نہتھی۔ یا کستان ہزاروں مصیبتوں، ہزاروں نا امید یوں اور ہزاروں پریشانیوں کا

 کے ملاح قائد اعظم محمطی جناح کے الفاظ بجھے ہوئے دلوں مین یقین اورایمان کی مشعلیس روشن کر رہے ہے ۔۔۔۔۔۔ یا کستان کو اب کوئی نہیں مٹا سکتا۔ ہم ان تاریکیوں اورطوفا نوں سے مرخروہوکرٹکلیں گے۔

اب ہندوستان سے پاکستان کے حصے کی فوج آ رہی تھی۔قوم اپنے سیاہیوں کی بیشا نیوں برنی زندگی کی ایک جھلک ولکھراتی تھی اب تک بلوچ رجمنٹ کے مٹھی بھر ساہیوں نے جو کچھ کیا تھا، اس سے پیش نظرقوم یا کستان کی فوج سے بڑی سے بڑی تو قع وابسته كريني مين جاب تھي۔ عوام ان سام يوں عيرا کي عين آئيسي بچیارے تھے تو می بٹیال محبت و تقیمت اور الکرے آنووں سے ان کا خیر مقدم كررى خير، عن الكان زيالون هي بيم ايك بار " يا كستان زيمه باد" كي صدا تيس كلرى تى \_\_ گاندھی سے امن پیند کچیکوں کی تلواروں کی تیزی صرف نہتوں کی گر دنوں پر آ ز مائی جاسکتی تھی۔انہیں اینے مدمقابل کے ہاتھے میں تلوار دیکھنا گوارا نہ تھا چنانچہ یا کستانی افواج پر بھی پرانے حربے آ زمانے کی کوشش کی گئی۔راستے میں جگہ جگہان کی آئیبیٹل گاڑیاں رو کی گئیں اوران سے مطالبہ کیا گیا کہتم اپنے ہتھیا رہاری تحویل میں دے دو۔ تمہاری حفاظت کے لیے گاڑی کے ساتھ ہندوستانی فوج کا

ہے۔مسلمان سپاہی جان سے پہلے ہتھیار دینے کے لیے تیار ندھے۔ان کے پاس ایک ہی جواب تھا کہ''ہما پی حفاظت آپ کرسکتے ہیں۔''

دسته جائے گا۔لیکن مہاشوں کومعلوم ہوا کہ شہری اور فوجی کی فرہنیت میں بہت فرق

کہیں کہیں سکھوں کے جنھوں نے ان گاڑیوں کو بھی پناہ گزینوں کی گاڑیاں سمجھ کر حملے کیےلیکن ان کا انجام ان چڑی ماروں سے مختلف نہ تھا جو شکار کے شوق میں شیروں کی کچھار کے اندرگھس گئے ہوں۔

راوی کے تنارہے بناہ گزینوں کی تعداد میں آئے دن ضافہ ہورہا تھا۔ ضلع کورداسپور اورام سے بناہ گزینوں کی تعداد میں آئے دن ضافہ ہورہا تھا۔ شرف کورداسپور اورام سے بیل اجنالہ کی بیشتر مسلم آبا دی کارخ اب اس طرف تھا۔ ڈیر ہابابا تھ کے بیل ہے اوب اور انجام سے تھوڑ نے قاصلے پر ٹی پڑا وسے بعض مقامات پر شینیاں اوروں کو بیاد بی بیان مقروف تھیں اور بعض جگہ لوگ مویشیوں ، چھڑ وں کے محتول آؤر کھوا کی بیوں کے محتول پر دریا عبور کرنے کی کوشش کررہے تھے۔ اس سم کے سہاروں سے بیار سینچنے والوں کی تعداد عام طور پر زیا دہ ہوتی۔

اشہروں اور بستیوں سے مسلم آبادی کے انخلاء کے بعد سکھوں کی توجہ راستوں، سٹرکوں اور راوی کے کنارے پناہ گزینوں کے کیمپوں کی طرف مبذول ہو چکی تھی۔

اے بٹالہ ضلع گور داسپور کا سب سے بڑا شہر تھا۔ ضلع کے حکام اور بلوائیوں کوخطرہ تھا کہ شہر میں کہیں آس باس کی بستیوں کے مسلمانوں کا دفاعی مور چہند بن جائے تھا کہ شہر میں کہیں آس باس کی بستیوں کے مسلمانوں کا دفاعی مور چہند بن جائے چنا نچہ باؤیڈری کمیشن کے اعلان کے ساتھ تی بولیس نے شہر کومسلمانوں سے خالی کروانے کی مہم شروع کر دی تھی قر ب وجوار کے دیجات کے مسلمان شہر کارخ کر

رہے تھے۔ اور شہرے مسلمان علینوں کے پہرے میں اپنے گھریا رخالی کر کے كيميوں بيں يناه لےرہے تھے۔اس كے بعد يجھ لوگوں كومسلمان سيا ہى فوجى ٹركوں اورلا ریوں میں بٹھا کرامرتسر کے رائے لا ہورکی طرف لے مجے۔اور یا تی ہزاروں كى تعداديس ۋىرەبابانا كىكاراستانخىلىرىنى كىسسساس كى بعد قاديان، حکومت، فوج اور بلوا بول کی تفجه کا عراق بنا احدید جماعت کے ایڈرول کو مندوستان كى كومست كي الحمينان ولا يكي تنى كدانبيس كو في خير بناله كي صورت حالات سے بریجان موکر قان کے ایڈر دیکہ سات میل کے وار سے میں مسلم عار وعل مرت المعالمة لل ليدر على المواجر المواد الم كى " سىسى " آن قاديان كى مضافات ير على موئے استى آدى مارے كے۔ اتی عورتیں اغوا کر لی تنین ' مسسن ' ہندوستان کے فلا ں وزیر نے بیان دیا ہے کہ قاديان كوكونى خطره نهيل" ..... " تحقيق قاديان شي كرفيو آرور لكا ديا گیا''.....ن قادیان کے باشندوں کی تلاشیاں کی جا رہی ہیں''.... '' قادیان کے قلال قلال محلوں پر حملے ہوئے ہیں'' ۔۔۔۔۔۔'' قادیان کی خبروں کا بلیک آؤٹ'' ..... ''احمریہ جماعت کے دو خاتل جوائی جہازوں کو لا مور اور قا دیان کے درمیان پرواز کرنے ہے منع کر دیا گیا۔ قادیان کے لوگوں کوزیر دی شمیر ے نکالا جا رہا ہے۔'' .....ن'آج حالیس ہزار آ دمیوں کا قافلہ یا کتان کی

طرف رواند ہو گیا۔' قادیان اور بٹالہ کے درمیان قافلے پر سکھوں کے حملے · " قادیان میں بہت تموڑے آ دی رہ گئے بین ' · · · · · ' پولیس اور شلع کے حکام لوٹ مار میں حصہ لے رہے ہیں'' ......'' ہندوستان کے فلا ل المیڈراور فلا ل وزير في بيان ويا بح كمقا ويان شرك الكل المن بي أسس لوگوں کے سامنے دریا تھا اور پیچھے آ اگ تھی۔ برسائے کی جوانی کے دن گز رکھے تصے کیکن اس مال اگست سے آخری دنوں میں بھی بارش ہور بی تھی۔ جب تھوڑی دیر سے لیے مطلع صاف ہوجا تا تو لوگ ایک دوس سے کوتسلی دیجے کے ''اب صرف دو حیار دنوں کی بات ہے دریا الر جانے گا اور پھر پارٹن جا نیں گے ''لین اگے دن نئ گھٹا ئیں دیکے کروہ کیا جی دریائیں اتر ہے گا۔ یہ قیامت کی نٹائیاں ہیں۔ "اعدمیری راتوں اور موسلا دھار بارشوں میں اور کے بینوں سے چیے ہوئے بلکتے ، زخی اور ہیضہ ہلیریا ہمونیا اورنائی فائڈ کے مریض کرائے ۔اجا نک کہیں ہے کسی کی چینیں سنائی دیتیں۔''لوگو! میں لٹ گئی۔میرا بچیمر گیا'' ...... پیچینی پیچکیوں اورآ ہوں میں تبدیل ہوجا تیں تو کسی اور کونے سے ماتم کی صدا کیں آنے لگتیں ۔ پھراجا تک بیشورا ٹھتا۔"یانی آ گیا۔ یہاں ہے بھا گو۔دریاجیڑھرہاہے''۔حیاروں طرف تھلیلی چے جاتی ۔بعض لوگ بدحواس میں دور بٹنے کی بجائے دریا کے اندر چلے جاتے اور یانی کا ریلا انہیں بہکر لے جاتا۔ تا ریکی میں لوگ اینے اپنے ساتھیوں اورعز برزوں کو آ وازیں دیتے۔بارش تھم جاتی تو لوگوں کا شور آ ہستہ آ ہستہ کم ہوجاتا۔لوگ اب بستروں کی بجائے بچیڑاوریانی میں بیٹھ کرآ رام کرنے کے عادی ہو چکے تھے۔

دریا کے کنارے سلیم کے لیے ہردن حشر کا دن اور ہررات قیامت کی رات تھی، سر پھروں کے گروہ میں ہے جس نے آخری دم تک اس کا ساتھ دینے کا عہد کیا تھا، آ ٹھ آ دمی شہید ہو چکے تھے۔ تین آ دمیوں کو سخت بخار کی حالت میں دوسرے كنارے پہنچادیا گیا تھااوردو ہينے كاشكار ہو چکے تھے۔ سلیم کے سامنے سی خاص مور کے کی جفاظت نہ تھی کیمپ پرحملہ وتا تو اس کے ساتھی وہاں اڑتے ہے ہیں پاس کسی قافلے پر حملے کی اطلاع ماتی تو وہ گھوڑوں پرسوار ہو کراس کی حفاظت کے لیے بیٹی جاتے۔ نہوں نے حیار بارسکھوں کو پسیا کیا تھا اور یا نچویں دفعہ وہ فیصلہ کن محملے کی نہیت سے آئے تھے۔شام کے خیار بچے کوئی دوسو سواروں اور فریبا کیا ہزار پیرل کھوں کا حضائصف دائر سے میں دریا کی طرف ير صاحمله آ وريمپ سے لونی جا رسو کر سے فاصلے بر رک ر راتفاوں سے گوليا ل برسانے لگے۔سلیم کے ساتھی ایک طرف چند چھڑوں کی آ ڑمیں چھپ کر ہیڑھ گئے۔ بارو دی کی کے پیش نظر سلیم نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت کی کہوہ صرف ضر ورت کے وفت فائر کریں ۔ایک گھنٹہ گولیاں برسانے کے بعد سکھ ''ست سری اکال'کے نعرے لگاتے ہوئے کیمپ پر ٹوٹ پڑے ۔سوار آ گے تھااور کریا نوں ہے سکے ججوم ان کے چیجے آ رہاتھ کیمپاوران کے درمیان کوئی ڈیڑھ سوگز کا فاصلہ رہ گیا توسلیم

کے وقت فائر کریں۔ایک گھنٹہ گولیاں برسانے کے بعد سکھ "ست سری اکال"کے نعرے لگاتے ہوئے کیپ پر ٹوٹ پڑے۔سوار آ کے تھااور کریا نوں سے سلح بچوم ان کے بیچھے آ رہاتھ کیمپ اور ان کے درمیان کوئی ڈیڑھ سوگر کا فاصلہ رہ گیا توسلیم نے اپنے ساتھیوں کو فائر کرنے کا تکم دیا۔انہوں نے کوئی ایک منٹ کے اندراندر تنمیں چالیس سواروں کو ڈھیر کر دیا لیکن حملہ آ ور لوٹے کی بجائے آ گے بڑھتے گئے کیمپ سے ایک گروہ سمٹ کر چھکڑوں کے گڑ دجمع ہونے گئے اور سلیم اور اس کے گئر دجمع ہونے گئے اور سلیم اور اس کے کیمپ سے ایک گروہ سمٹ کر چھکڑوں کے گڑ دجمع ہونے گئے اور سلیم اور اس کے کہ

سأتھیوں کے لیے فائر کرنامشکل ہوگیا۔وہ مجبوراً چھکڑوں کی آ ڑھےنکل کران کے او پر چڑھ کر فائر کرنے گئے۔سلیم کی چیخ بکار سے بدحواس لوگوں کا بیہ بچوم زمین پر کیٹ گیا۔اب اس کے ساتھی چھکڑوں پر پڑے ہوئے سازو سامان کی آ ڑلے کرفائز كرريب يتضليكن اتني ديريين حمليآ وركمب يردهاو إبول حيك بتصاور مسلمان لأثحيون اور ڈیڈوں سے مدا فعت کررہے ہے تھے بیض نوجوان جو گردشتہ اڑا ئیوں میں سکھوں کی كريانيں اور پر چيال چين كر كم ہو چكے تھے۔انہوں نے جملہ وروں كا ايك كروہ آ کے لگا رکھا تھا۔ سکھ سواروں کا بیگروہ چھکڑوں کی طرف پڑھالیکن گولیوں کی بوچھاڑ نے انبیں منتشر کردیا جیل جھامسلمانوں کے ساتھاں طرح سمقم کھا ہو عورتیں اور نیچے سرا سیڈ موٹر پائی ان اور کیے تھے جوں جوں سر دوریا کی طرف ہٹ رہے تھے بحورتیں دریا میں گہرے یائی کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ سکھوں کے ایک زبر دست حملے نے چند آ دمیوں کو دریا کے اندر دھکیل دیا۔اورعو رتیں چیخی چلاتی آگے بڑھ کر دریا ہے تیز دھارے میں چلی گئیں لبعض مرداب مقابلہ کرنے کی بجائے انہیں ڈو بنے سے بیجانے کی کوشش کررہے تھے۔ان میں بھی بیشتر ایسے تھے جو تیرنانہیں جانتے تھے۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ وہ بھی ڈوب رہے تھے۔ جولوگ چھکڑوں کے اردگر د زمین پر لیٹے ہوئے تھےو دیمپ کے باقی لوگوں سے کٹ چکے تھے۔ بندوقوں سے سکح آ دمیوں کی گولیاں حملہ آ وروں کو قریب آ نے سے روک رہی تھیں ۔ سکھوں کی ایک سکے ٹولی ایک طرف کوئی سوگز دورز مین

پر لیٹ کران پر فائر کرنے لگی۔

حملہ آ وروں کے جتھے کا لیڈرا یک مشکی گھوڑے پرسوار جنگ کے میدان سے کوئی ڈیڑھ فرلانگ دور کھڑا تھا،اس کے دائیں اور بائیں دواور آ دمی کھڑے تھے۔ برچیوں اور تلواروں ہے مسلح مسلمانوں کا گروہ سکھوں کی ایک ٹولی کو دھکی**اتا** ہوا جتنیدارے کوئی بچاک گزیے فاصلے تک کے گیا جتنیدار گھوڑا آگے بھا کرجلایا۔ " بے غیرتو استہیں پیچے ہتنے شرم نہیں آتی ۔"سکھوں نے بیٹ کر جوابی حملہ کیا اور تھوڑی دریا بیل مواروں کی ایک ٹولی میدان سے نکل کرمسلمانوں کے عقب میں پینی سَّى مسلمان اپنے پیچے گالاثیں چیوڑ نے کے بعد ایک جگہ ہے۔ اوں کا گھرانو ژ كروباره اليارة المحالة نے اپنا آخری را وَعَدُ جِلانے کے بعد ٹائی کن اپنے یاس لیٹے ہوئے آ دمی کے سپر د کی اور تھلے سے پستول نکال کر چھکڑے سے اتر ا اور زمین پر رینگتا ہوا دوسرے چھٹڑے رپر داؤدکے باس پہنچا۔ داؤدکے قریب لیٹا ہوا آ دمی سر میں گولی لگنے سے شہیدہو چکا تھااوراس کے اردگر دسامان کی پیٹیاں اور بوریاں گولیوں سے چھکنی ہو چکی تھیں۔داؤد کی بییثانی ریخون کی لکیر دیکھ کرسلیم نے کہا'' واؤدتم زخمی ہو؟'' اس نے جواب دیا۔'' گولی میری کھوریٹ ی کے اور سے پھل گئی ہے۔ مجھے معمولی خراش آئی ہے۔''

سلیم نے کہا۔'' داؤد! میری ہارو دختم ہو چکی ہے،صرف پستول کی چند گولیاں

دا ؤدنے کہا۔''میرے پاس شاید دورا ؤنڈ اور ہوں گے۔'' سلیم نے تھلے میں ہاتھ ڈال کر دسی بم نکا لئے ہوئے کہا۔" بیلو!" ایک گولی آئی اورسلیم کے کان ہے مس کرتی ہوئی گزرگئی۔ واوَد چلایا\_"اینای نیزی الاالگایا اینای الای سلیم نے رینچ کرتے ہوئے کہا۔''یہ لودا ؤ دجلدی کروا'' داؤد لے ای کے ہاتھ کے دی بم کے لیا اور سلیم چکاڑ کے سے ا موے آ دیوں گے دریان چاکیا۔ "م كهال جارية والمالية المرابي المرابية سلیم نے رینگتے ہوئے ایک آ دی کے بیال بینچ کراس کے سر سے پکڑی از وائی اورجلدی سے ایناسر اورنصف چہرے کے گر دلیبیٹ کرسکھوں کی طرح ڈھاٹا بائدھ لیا۔پھراین شلوارکے بائنچ گھٹنوں سےاو برچڑ ھانے کے بعدوہ اٹھااور پوری رفتار کے ساتھ بھا گتا ہوا دست بدست لڑائی کرنے والے بچوم میں جا گھسا۔ایک طرف سواروں کی ٹولی برچھیوں اور نیز وں ہے مسلمانوں کو دریا کی طرف دھکیل رہی تھی۔ سلیم نے ایک زخمی سکھ کی برچھی اٹھائی اورا یک سوار کے عقب میں پہنچے گیا۔ جب سکھ سوارا یک گرے ہوئے مسلمان پر جھک کر برچھی کا وارکرر ہا تھا،سلیم نے آ گے بڑھ کر بوری قوت کے ساتھاس کی کمر میں برچھی ماری اوراسے دھکیل کر برچھی سمیت

ایک طرف لڑھکا دیا۔سوار کی برچھی نیچے پڑے ہوئے مسلمان کو لگنے کی بجائے ربیت میں دھنس کر رہ گئی۔سلیم نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ بدحواس گھوڑے کی باگ بکڑلی اور کودکراس کی پیٹے ہر بیٹھ گیا۔ چند قدم کے فاصلے برایک اور سکھ سوار ا یک مسلمان پر نیز ہے ہے حملہ کر رہا تھااوروہ اپنی لاٹھی ہے اس کے واررو کنے کی کوشش کررہا تھا۔ سلیم نے جلدی ہے رایت میں جنسی ہوئی برچھی نکا لی اور گھوڑے کو آ کے براحا کر سکھ کی اپنی میں گون دی۔اس کے بعد اس نے ایک ایم الحد کے او قف ك بغير كحور في باك مورك اير لكائى اورميدان سے بابرنك آيا اس كارخ اس طرف تفاجهاں جھیدار پینٹہ کا جینڈا کیے کوڑا تھا سلیم بھاگتے ہوئے گھوڑے کی گردن کے ساتھ مراکا ہے گئی زین ہے ایک طرف اور بھی دوسری طرف اس اعداز ے لڑھک رہا تھا کرین میں وال کے اسے ویک کی وہ یکی جھے کہان کا کوئی رخی مہاراج سکھے کا گھوڑ امعلوم ہوتا ہے .....ارے وہ زخمیٰ ہے گھوڑ اروکو!''

 اتنی در میں سلیم کی برچھی اس کے سینے کے آ ریار ہو چکی تھی ۔بدحواس گھوڑا جتھیدا ر کی تین من کی لاش لے کرایک طرف بھا گاءاس کا ایک پاؤں رکاب میں پھنساہوا تھا اورسر زمین سے رگڑ کھا رہا تھا۔ سلیم نے اوپر سے چکر کاٹنے ہوئے اس کے تھوڑے کو گھیرا اور اس کا رخ ججوم کی طرف پھیر دیا۔ جنفیدا رکا ایک ساتھی گرا ہوا حجنذا اٹھانے کی کوشش کررہا تھا ہے کہ انگوڑا موڑ کرپستول نکالا اوراہے وہیں ڈھیر کر دیا۔ دوسرا آ دی پوری رفتارے اپنے ساتھیوں کی طرف بھا گتا ہوا ہے کہہ رہا تفا۔" جنتے وار بارا گیا۔ جنتے وار مارا گیا۔" سکھتن میں ہے۔ بعض اب جینی چلاتی لڑ کیوں کواٹھا اٹھا کر کھوڑوں میں ڈال مرہے تھے، اس کی طرف اس وقت متوجہ ہوئے جب بدحواس کھوڑا جا ری بر کراٹن کھیٹیا ہوا بجو سے درمیان کی چکا تھا۔ یانی کی ا یک کھا کی پر سے کور کے ہوئے رکا ہے تو ہے تی اور پیر سے اس بت لاش زمین پر آ

ا یک طرف نکل کھڑے ہو گئے۔رائفلوں سے سلح سکھوں نے مدمقابل سے اپنی گولیوں کا جواب نہ یا کرآ ہستہ آ ہستہ آ گے بڑھناشروع کر دیا تھا۔ سلیم اوپر سے چکرنگا کرسر پٹ گھوڑے پر بلندآ وا زمیں بیے کہتا ہوا ان کے قریب ے گزر گیا۔"جھے دار مارا گیا۔ پاکستانی فوج آ گئی ..... بلوچ رجمنٹ گھیرا ڈال ری ہے۔'' اپنا باتی مانھیوں کومین رفتے کے وقت پیچے مما دکھیکے کروہ پہلے ہی پریشان ہور ہاتھا۔اب البلر رک موت کے ساتھ یا کتانی فوج کی آمد کی خبر تی او ان میں سے بعض آ کے بوجے کی بجائے بیچے مسکنے لکے سکاوں کو پہای کرنے کے لیے اب آخری ریلی صرورت کی ایا کا ایک طرف سے کوروں کی تاب اوراس کے ساتھاللہ اکبر کانعرہ سائی دیا اور آئے کے ساتھ ہی پیدرہ بیں آ دمیوں کی ٹولی کھوڑوں پر نمودار ہوئی۔سوار مار دھاڑ کرتے ہوئے میدان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جائینچے،ان کے پیچھےا یک پیدل گروہ نمودار ہوا۔ سلیم نے اپنا ڈھاٹا اتار کر پچینک دیا اور گھوڑے سے چھلانگ لگاتے ہوئے

چھکڑوں کے اردگڑ دلیٹے ہوئے آ دمیوں کے پاس پینچ کر کہا۔'' دشمن بھاگ رہاہے ... آج پھرخدانے تمہاری س کی ہے۔ حملہ کر دو!''

وه لوگ جنهیں تھوڑی در پہلے سو فیصدی اپنی موت کا یقین تھا۔ ایک نئی امید، نے عزم اورنی قوت کے ساتھ میدان میں ریٹے ہوئے زخمیوں کے ہتھیارا ٹھا کر حلے کر رہے تھے .....میدان خالی ہوگیا سوا روں کا دستہا یک میل تک سکھوں کا پیچھا کرنے کے بعدوایس آیا توسلیم کومعلوم ہوا کہاس نے گروہ کالیڈرامیرعلی ہے۔ امیرعلی نے سلیم کود کیھتے ہی کہا۔''بھائی! ہمیں برز دلی کاطعندند دینا۔ہم نے تین حملے پسیا کیے اب ہماری ہارو دختم ہو چکی ہے۔ میں ایک گوردوارے سے آٹھ سو کارتوس اور دو رانفلیں چھین کر لایا تھالیکن اب میرے پاس صرف دو کارتوس رہ ''وہ بھی آرگئی ہیں۔ہم کے لولیوں کی آ وائٹ کرانہیں چیزآ دمیوں کے ساتھ تموڑی دور بھیے رہا کے تاریع نے دیا ہے۔ یہ او چمنا جا ہتا امول کرآ ہے کے یاس سنی بارد رہے ا يار تن المارة سلیم نے اپنے تھلے یک باتھ الی موسال کی جنگ والی نکالتے ہو ہے کہا۔ ''صرف بیامیرے باقی ساتھیو<del>ں گیارو دیجی قریباً ختم</del> ہو پیکی ہے۔'' دا وَد نے کہا۔''میرے باس شابداشین گن کی پچھ گولیاں ہیں۔'' ایک اور آ دی نے کہا۔ "میرے یاس حار گولیاں باتی ہیں۔" با تی سب خالی ہاتھ ہتھے۔امیرعلی نے مایوں ہوکر کہا۔''وہ اب زیا دہ تیاری کے ساتھواپس آئیں گے۔ہمیں ہر قیمت پر ہارو دحاصل کرنا پڑے گی۔'' سلیم نے کہا۔"امیرعلی! اگریہاں ہارامشن حتم نہیں ہو گیا تو خدا نے وسائل یبدا کردے گا۔''



آ دھی رات تک کیمی سے لوگ رہت کے گڑھے کھود کھود کرشہیدوں کو دفن کرتے رہے۔شہیدوں کی تعداد سات سوسے او پرتھی اور زخیوں کی تعدا داس سے قريباً ڈیڑھ گنا زیا دہ تھی۔دریا میں کو دکر ڈو بنے والی عورتو ں اورلڑ کیوں اور بچوں کی تعدا د کا اندازہ یا پچے سو کے لگ بھگ تھا اور قریباً ڈھائی سو آ دمی انہیں بیانے کی کوشش میں ڈوب سے تھے سے اروں آئی ایک ٹولی پیڈرہ کے قریب لڑ کیاں چھین کر اینے ساتھ کے کی تھی ک حملوں کے دوران میں ملا وں کو دوسروں سے زیا دہ اپنی جانوں او راپنی شتیوں ى فكر مونى \_ چيرون قبل سكول في ميراس وفت حمله كيا خيا جبه ملاح اين ستتیوں پرسواریان الوجھے تھے جو وہتیاں جھے گا مرسے پہلے پہلے دوسرے کنارے کی طرف کل کیل کیل میں تیسری شن کی لیادوں کی بیٹی جارے باوجود بدحواس انسا نوں کا ایک جموم ٹوٹ ریڑا۔ ہرآ دی اینے اپنے گھر کی عورتوں کو کشتی میں صحصیر نے کی کوشش کر رہا تھا۔ بیچے ،عورتیں ، مریض اور زخی جو پہلے سوار ہوئے تھے،کشتی پر نے حملہ آ وروں کے نیچے د ہے جارہے تھے۔کشتی کمر کے برابریانی میں رکی ہوئی تھی اور بو جھ سے اس کے کنارے یانی کی سطح کوچھورہے تھے۔جولوگ پنچے کھڑے تھے۔وہ ہاتھ بڑھابڑھا کرکشتی کے ساتھ چیٹنے کی کوشش کررہے تھے۔کوئی

تحشتی کے سواروں کے ہاتھ ، کوئی ان کے گریبان اور کوئی ان کے بیا وَں کے ساتھ لٹکنے کی کوشش کررہا تھا۔ ہرخص دوسر ہے کوسمجھا رہا تھالیکن سب کہنےوالے تھے ، سننے والاكوئى ندتفا\_

تحشتی کے دو ملاح لوگوں کو دھکے دے دے کر پیچھے ہٹا رہے تھے۔کسی نے بدحواسی کی حالت میں ایک ملاح کا گھٹنا کیڑ کراو پر چڑھنے کی کوشش کی۔ملاح جھک کراس کی کلائیاں مروڑ رہا تھا کہ دوسرا آ دمی ملاح کے بازو کے ساتھ جہٹ گیا اور ملاح سرکے بل یانی میں آ رہا۔اس افراتفری میں بعض آ دمی کشتی کو د<del>ھکیلتے</del> ہوئے گہرے بانی میں لے مجے الکی اور النی اور شتی کناروں تک بانی سے بھر گئ اور دوسر كالمرك ما تحدياتي مين دوب كن-اس حادث کے بعد ملاح شتیاں کر کے برابر یانی ہے آگے ہیں لاتے تھے۔ آج بھی وہ جنتے گی آ مدیے آ خارہ میکھتے ہی اپنی کشایاں واپس کے کھے تتے اور حملے ی شدت کے بین نظر اندی امید تھی کہوہ دوبارہ والین آگی کی زندہ انسان کو دیکھیں گے۔ دو ملاحوں عالی مشیال دینا میل دور ایک اور بھی ہے ماس لے جانے کا فیصلہ کرلیا تھالیکن ج<del>ب سکھ پہیا ہوئے تو</del> وہ اپنے دلوں میں ایک نیا ولولہ محسوس کررہے تھے۔فقیر دین نے اللہ اکبر کانعرہ لگایا اور باقی ملاح اس کے ساتھ شریک ہو گئے جھوڑی دریر میں وہ اپنی اپنی کشتیوں پر دوسرے کنارے کا رخ کر

جب سلیم زخمیوں، عورتوں اور بچوں کو کشتیوں پرسوار کرانے میں مصروف تھا، امیر علی نے داؤد کاماتھ بکڑا اوراسے چند قدم ایک طرف لے جا کرسوال کیا۔" داؤد اب کیا ہوگا؟"

''یہاں حملوں کے سوااور کیا ہوسکتا ہے''۔ داؤدنے بے پروائی سے جواب دیا۔

''لکین بارو دیے متعلق تم نے کیاسو حاہے؟'' '''پچھنہیں۔اب ہم نے کئی دنوں ہے سوچنا تر ک کر دیا ہے ۔صرف سلیم سوحیا کرتا ہےاوراب شایدوہ بھی سوچنا حچوڑ دے۔'' امیرعلی نے کہا۔''تم نے کہا تھا کہ تمہارے پاس اٹنین گن کی پچھے گولیاں ہیں۔'' CaperLib. "وه مجھ دے دور جھے ایک جگہ سے اسلحہ ملنے کی المید دا وَدِينَ كِيابِ <sup>دِو</sup> مِين تهيار ہے ساتھ جاؤں گائے جمیں رائفال کی چند گولیا <sup>س بھی م</sup>ل عتى بين \_ال كحلاوه مير عليا كي الكيون بم كل به بتم كب جانا جابت مو؟"

امیرعلی نے پچھیوچ کرکہا۔''سلیم سے اجازت لینے کی اجازت ہوگی؟'' ''اسے مت بتاؤ، وہ ہمیشہ خطرے میں اپنے ساتھیوں سے آگے رہنے کی کوشش

كرتائج-''

د دچلو!"

· 'رَآ وَ!''



علی الصباح نماز کے بعد سلیم نے داؤ دکوغیر حاضر یا کراس کے متعلق اپنے سأتھیوں سے بوچھا۔ایک آ دمی نے اسے بتایا کہ میں نے رات کے وقت داؤ داور امیرعلی کو گھوڑوں پرسوار ہو کرکیمپ سے نگلتے دیکھا ہے۔ایک اور ساتھی نے قدرے تذیذب کے بعد کہا۔ 'میرے یاس رائفل کی جو گولیاں بچی ہوئی تھیں،وہ داؤدنے مجھے لے کراپنے ساتھی کو دیا ہے دی تھیل میں کے پوچھاتم کہاں جارہے ہو؟ لیکن اس نے بیل جواجہ دیا کہ میں واپس آ کر بتا و س گا! سلیم نے مغیور کہجے میں گا۔ جمجھے معلوم سے، وہ کہیں ہے بارود حاصل کرنے کے بیں۔ ایک آ دی منظم کے ایک آ دی ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایا دو حملوں کا مقابلہ کر سکیں گے گئے ۔ ''ان کا سک کے بعد ان کا تا زہ حملہ یقیباً زیادہ شدید ہو گا ہمیں ان لوگوں گی فکر کرنی جا ہے۔ جتنے آ دمیوں کو کشتیاں روزانہ نکالتی ہیں،اس سے زیادہ نے آ دی آ جاتے ہیں۔ بیاری زور پکڑر ہی ہے، راش ختم ہور ہا ہے۔اگر چند دن تک حملہ نہ بھی ہوا تو بھی جو بیاری سے چکے جائیں گے، وہ بھوک ہےمرجا کیں گے۔" سلیم نے کہا۔'' ریسوں یا کستانی سیا ہیوں کی حفاظت میں ہزاروں آ دمیوں کا

قافلہ بل پر سے گزرگیا ،او پروالے کیمپ کے لوگ بھی اس میں شامل ہو کرنگل گئے لیک ہمیں بہال ہو کرنگل گئے لیک ہمیں بروفت اطلاع نہل کی ۔اب ہمیں مسلمان سپاہیوں کی حفاظت میں آئے والے کئی ہمیں بہتر مسلمان سپاہیوں کی حفاظت میں آئے والے کئی بنا مسلمان سپاہیوں کی حفوظ ہو، وہاں بہتی جانا والے کئی بنا مسلمان سپائی جانا والے کی انتظار کرنا پڑے گا سستہ جونہی بل محفوظ ہو، وہاں بہتی جانا

حاہیے ..... غلام علی! تم انہمی صادق کے ساتھ روانہ ہو جانا۔ دیکھو اگر اپنے تھوڑوں میں سے کوئی آس پاس چر رہاہے تو لے جاؤ۔ورندامیر علی کے آ دمیوں ہے دوگھوڑے لے لو۔ دوسرا کنا رہمحفوظ ہے۔اس کیےتم پہیں سے دریاعبورکر کے یل کی دوسری طرف جا وَاورجمیں وہاں کے حالات سے باخبررکھو۔اگرمسلمان فوج کاکوئی افسر ملے تو اسے بتا ہے کہاں بل کی منتقل پہرے کی ضرورت ہے۔'' یہ باتیں مور بی تھیں کہ سی نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ ''ادھردیکھے، شايدوه آر اي اين المركز و مي لكان المركز و مين المان المركز و مين الم ايك سواردكماني ويا يكور المحوقي رفقاري آرما تفاصيم في تناني كرب كي حالت میں اپناسر جھکالیا کے اور کے ترجی ایک کو دارہ کا، لوگ بھاک کراس کے کر دجمع ہو گئے ..... بیہ امیر علی تھا اور اس کی گود میں ایک لاش تھی۔ داؤد کی لاش.....!" ۔ لوگوں نے لاش کوا تا رکر زمین پر ڈال دیا۔امیرعلی ٹیم خوابی کی حالت میں تھوڑے سے اتر کرا یک لمحہ زین کے ساتھ سینہ لگائے کھڑا رہا۔ سلیم نے آ گے بڑھ كراس كابازو پكڑتے ہوئے كہا۔ "اميرعلى! اميرعلى!!" اميرعلى پچھ كے بغير دوقدم چیچے ہٹااورلڑ کھرا تا ہوا زمین برگر بڑا۔اس کامیض خون میں بھیگاہوا تھا۔اس کاچہرہ زر دہور ہاتھا۔ایک نو جوان لڑکی دھاڑیں مارتی ہوئی آ گے بڑھی او رامیر علی کاسراینی

گود میں ر کھ کر بیٹھ گئی ۔

سلیم نے داؤد کی طرف دیکھا۔اس کاسینہ گولیوں سے چھکنی تھا۔ انالاللہ واناالیہ راجعون

کہہ کروہ امیر علی کی طرف متوجہ ہوااور جوم کوادھر ادھر ہٹا کراس کے قریب بیٹھ گیا۔اس کی نبض پر ہاتھ رکھنے کے بعد سلیم نے جلدی سے اس کی قمیض اٹھا کر دیکھی۔اس کی نبض پر ہاتھ رکھنے کے بعد سلیم نے جلدی سے اس کی قمیض اٹھا کر دیکھی۔اس کے بیٹ اور اردگر وہ جو نے والوں کی طرف ہاتھ در کھا۔ پھر اس کی آر تھیں کھول کر دیکھیں اور اردگر وہ جو نے والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔ 'اس کا بیباں تک بیٹھا بھی ایک جمورہ تھا۔''
جب آردی وہ یا کے کنال سے فرادورہ سے ارتبریں کھودر ہے تھے،امیر علی کی وجوان بیو کی سب یا گل ہو گئے ہو نے وہ ان بیو کی سب یا گل ہو گئے ہو نے در اور کی ایس کے بیا سے ایس کے گئی۔ ہو نے در کور اسے کینی کی ہوگا ہے تھو ہرکی لاش کے بیاس لے گئی۔ ہو۔'' وہ سلیم کا بازو بکڑ کر اسے کینی ہوئی اپنے شو ہرکی لاش کے بیاس لے گئی۔ ہو۔'' وہ سلیم کا بازو بکڑ کر اسے کینی ہوئی اپنے شو ہرکی لاش کے بیاس لے گئی۔

ہو۔ وہ یم کابازو پہر کراہے میں ہوں اپنے سو ہری لال کے پاک کے ی۔ ''بھائی! تم اچھی طرح دیکھو، بینو پاگل ہو گئے ہیں۔ بیزندہ ہے،میراشو ہرزندہ ہے۔اہے کوئی نہیں مارسکتا۔''

''تم ٹھیک کہتی ہومیری بہن!وہ زندہ ہے۔شہیدمرانہیں کرتے۔''

جب دا وُداورامیرعلی کوفن کردیا گیا توسلیم پچھدر ہے میں وحرکت ان کی قبروں کے پاس کھڑارہا۔ سی نے اس کے کندھے پر ہاتھ دکھتے ہوئے کہا۔" دا وُد آپ کا بھائی تھا؟"

'' دا ؤ داورامیرعلیٰ دونوں میرے بھائی تھے۔''سلیم بیکہہ کرقبروں کے باس ایک

حِھاڑی کے نیچے نڈھال ساہوکر ہیڑھ گیا۔

مصیبتوں اور ماپوسیوں کے مقالبے میں مدافعت کی و ہقوت جے اس نے چند دنوں سے گرتی ہوئی صحت کے باو جود قائم رکھا تھا۔اب دم تو ژرہی تھی۔ گزشتہ جا ر دنوں سے اسے ملکا ملکا بخارر ہتا تھا۔ تا بھم اجتماعی احساس کی شدت نے اسے جسمانی تکلیف کا احساس نہ ہونے ویا ہا گر اکشتیال کنا دے پر آتیں تو لوگ یار پہنچنے کے لیے ایک دوسر سے مصفیت لے جانے کی کوشش کرتے اور افراتفری می جاتی سلیم کوچوم پر قابو یا ہے کے لیے بنی تنی گھنٹے کنارے پر کھڑ اگر ہناریٹر تا ۔وہاں ے اطمینان ہوتاتو وہ مربضوں اور زخیوں کی تنا رواری کرتا۔عشا کی نماز کے بعد آ دھی رات تک وہ بھی بیں چکر گاتا ہے بیریداروں کو ہوشیار رہنے کی تا کید کرتا۔ کھانے کے وقت بھی آیا پیف پھر نے کی جانے اس کی پینواہش ہوتی کہ کوئی بھوکا ندرہے۔ پھرا سے جب بیاطلاع ملی کہ آس مان کے سی کمپیا قافے پر حملہ وتا تو وہ سکے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں پہنچ جا تا۔ داؤد اسے اکثر کہا کرتا تھا۔' <sup>دسلی</sup>م! تم آ رام کرو، تمہاری صحت گر رہی ہے،تمہارا رنگ زرد ہو رہا ہے۔''کیکن وہ جواب ديتا- ' بهائی! ميں ٹھيک ہوں تم ميري فکرنه کرو۔''

ا یک شخص کھانا لے کر آیا لیکن اس نے کہا۔'' مجھے بھوک نہیں ۔'' اور زمین پر

لیٹ گیا تھوڑی در بعدوہ سور ہاتھا۔ نیند کی حالت میں وہ وفت اور بعد کے پر دو ں کو الھاتا ہوا شاہراہ حیات کے اس کنارے پینچ چکا تھا جہاں ماضی کی مسکرا ہٹیں فن تھیں ......وہ دا ؤد،مجید،حلال اوربشیر کے ساتھ گندم کے کہلہاتے کھیتوں میں کھیل رہا تھا۔وہ ان کے ساتھ درختوں میں پرندوں کے گھونسلے تلاش کر رہا تھا۔وہ حیکتے ہوئے پروں والے موروں کے چھے بھاگ رہا تھا۔وہ رنگارنگ کے چھولوں کے گلدستے بنا رہا تھا۔ پیروہ اپنے خاندان کے بچوں کے ساتھ جھولا جھول رہا تھا کھر کی عورتوں کے درمیان بیٹیا آئیں کہانیاں سنارہا تھا۔ آئر میہ منظر قوس قزے سے رنگوں کی طرح روپوٹ ہوتے گئے۔ چروہ چیا اساعیل کے تعقیم سننے لگا۔ بیہ خوش گوار تعقیم باند اور در این می ایند می این می ایند این می اردگر در ایا تک آگ کے شعلے بھڑک ایکے مشکل بلند موقع کے ایک ایک این کے اردگر دسینکاروں سرد، عورتیں اور بچے تعقیم لگارہے تھے۔آگ کے شعلوں نے انہیں چھیالیالیکن تعقیم اسی طرح سنائی دیتے رہے۔

سلیم کاحلق خشک ہور ہاتھا۔اس نے کٹورالے کرمنہ سے لگالیا اور یانی پینے کے بعد دو ہارہ زمین پر کیٹتے ہوئے کہا۔''میں نے خواب میں یانی مانگاہوگا!''

ایک سفیدرلیش آ دمی نے سلیم کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔" بیٹا اِنتہیں بخارہے،چلو! میں تنہیں اپنے گھوڑے پر لے چلتا ہوں ۔'' بیامیرعلی کا چچا تھا۔ سلیم نے اس سے بوچھا۔'' کہاں لے چلتے ہیں آپ مجھے؟'' امیرعلی کے چھانے جواب دیا۔"جم میل کی طرف جا رہے ہیں۔آپ کا آ دی بلوچ رجنث کے جا رجا تی کے آئی گیا ہے اینے اردگر دجی ہونے والے آ دمیوں میں غلام علی ور اس کے ساتھ بلوچ رجنث كاليك والداركود كيكرنليم دوبارة المحكر بينه كيا \_ ہے پہلے میں پر بینی جا تھیں ۔ وہ ایک قاف لین سے لیے چلے گئے ہیں اور انہوں نے ہمیں آپ کی حفاظت کے لیے بھی ویا ہے۔آپ لوگ جلدی چلیں۔'' ایک گھنٹے کے بعد قریباً وس ہزار انسا نوں کا قافلہ بل کی طرف کوچ کر رہا تھا کٹیکن ڈیڑھ ہزارکے قریب بیار، بوڑھے،ایا بھے اورزخمی جن کاپیدل چل کریل تک پہنچنا دشوا رتھا، مایوی سے جانے والوں کو دیکھ رہے تھے۔بعض کے عزیز انہیں چھوڑ کرنہیں جانا حاہتے تھے لیکن سلیم نے انہیں اطمینان دلایا کہوہ کل صبح تک یا رپہنچا دیے جائیں گے،آپ لوگ بل عبور کرنے کے بعد انہیں وہاں سے لے جائیں۔ سلیم کےمشورے براس کے ساتھیوں نے بعض عورتوں اور بچوں کوسواری کے لیے

ایخ گوڑے دے دیئے۔

بہت سے نوجوان سلیم کو بخار کی حالت میں چھوڑ کرنہیں جانا چاہتے تھے یورتیں بھی اپنے محن کوساتھ لے جانے پرمصر تھیں لیکن سلیم اپنی ضدیر قائم رہا۔ اپیلوں اور التجاؤں کے جواب میں اس کا پہلا اور آخری جواب یہی تھا کہ ''جب تک سیجمپ خالی نہیں ہوتا، میں یہیں رہوں گا۔''

غلام علی مصادق اور چاراور آوی جنول نے کے در تک سلیم کا ساتھ دیے کا عہد کیا تھا، و ہیں رہے کہ حصت سے پہلے حوالدار نے سلیم کیا ۔" میں آ پ کے متعلق بہت کے کہا ہوں آپ نے بہت بڑا کیا مراسے کیا ہوں گئے ہوئے کیا جگہ اپنے دوآ دی جھوڑ نے کے ساتھ چلیے ایس گیتان کی اجازت کے بغیر آپ کیا جگہ اپنے دوآ دی جھوڑ نے کے ساتھ چلیے ایس گیتان کی اجازت کے بغیر آپ کیا جگہ اپنے دوآ دی جھوڑ نے کے سلیم نے کہا۔" ہے گارا جمیں بندوق کے چندراؤنڈ دے دیجے۔"

حوالدارنے کچھ کے بغیرا پی پیٹی سے چندراؤنڈ نکال کرسلیم کو دے دیئے۔اس کے ساتھیوں نے بھی اس کی تقلید کی اور ساٹھ ستر گولیاں جمع کر کے سلیم کو پیش کر دیں۔

حوالدارنے کہا۔'نیہ ہارو دبہت تھوڑی ہے۔آپ جلدا زجلد ہاتی آ دمیوں کو پار پہنچانے کی کوشش کریں ۔اگر مجھے اجازت ملی تو میں خودیہاں آنے کی کوشش کروں گا۔''

سلیم نے کہا۔ ' میں آپ کوایک اور تکلیف دینا جا ہتا ہوں۔''

حوالدارنے کہا۔ 'میں ایک مسلمان ہوں اور جو پھے آپ نے ان لوگوں کے
لیے کیا ہے اس کے بعد آپ مجھے تم دے سکتے ہیں۔'
سلیم نے کہا۔'' آپ ہماری فالتو ہندوقیں لے جائے! اب شاید ہم ان کی
حفاظت نہ کرسکیں۔ہم نے ان میں سے ایک ایک کے بدلے گئ گئ جانیں دی
ہیں۔ انہیں قوم کی امانت جھے قوم کو اب ان چیز دال سے زیادہ کسی شے کی ضرورت
نہیں۔''

طرف متوجہ مور کہا۔ 'جما آیا! ایس مہاری آخری اوڑ ہے۔ اس جانتا ہوں تم تھک کے ہو ۔ ان میں میں کا ایس میں کیا ۔ اسٹیم یہ کر زمین پر لیک گیا۔ صادق نے آ کے بیٹر میں کیا تھی گئے اور کے ایک کے ایس کا ا

ے جل رہے ہیں۔ آؤا انہیں یار پہنچادیں۔"

سلیم بولا' دنہیں! نہیں!! تم ان نوگوں کی فکر کرو، میں ٹھیک ہوں۔تم کام کرو۔ نوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرو۔اناج کی خالی بوریاں رہیت سے بھر نواور کنارے سے تھوڑے دورتین چارمور ہے بنالو۔''

غلام علی اورصا دق علی نے اٹھا کرسلیم کوا بیس جھاڑی کے سائے میں ڈال دیا اور مور ہے بنانے میں مشغول ہو گئے۔

فقیر دین ملاح اپنے ساتھیوں سے کہدر ہاتھ۔''بھائیو! آج ہماراامتحان ہے۔ میں شم کھا تاہوں کہ جب تک بیلوگ یا رئیس پہنچ جاتے ، مجھ پرنیندحرام ہے۔''

آ دھی رات تک ملاح ایک ہزار آ دمیوں کو نکال چکے تھے۔بعض آ دمی قافلے کے ساتھ میل عبور کرنے کے بعد اپنے اپنے عزیز وں کو لینے کے لیے دوسرے كنارے پينچ چكے تھے۔اب كوئى يا پچسوآ دمى باقى تصاور ملاحوں كويەيقين تھا كەوە تیسرے پہر تک انہیں بھی یار پہنچا دیں گے۔لیکن بارہ بجے کے قریب ڈیڑھ سو مسلمانوں کا ایک نیا قافلہ وہاں پہنچے گیا اور انہوں نے اطلاع دی کہ سکسوں کا جتھا ان کے تعاقب میں آرہا ہے۔ انہوں نے یا پچسوآ دمیوں کے ساتھالہ کرن عبور کیا تھااور راستا میں رخیوں اور شہیروں کوچھوڑتے ہوئے بہاں چنچے ہیں۔وہ ملاح جو اس کنارے پر تھے، بیاطلاع ملتے ہی گشتیاں بھر کروایس چلے گئے فقیر دین نے سلیم کو لے جائے ف وہ ان کی لیاں ہوئے کہا۔ منیس ایکی میرے ہاتھ ہندوق چلاسکتے ہیں۔''

## \*\*\*

ایک بے کے قریب جب دوسرے کنارے پر ہندوقوں کی تر سنائی دے رہی تھی تو تین آ دمی بھا گتے ہوئے ملاحوں کے پاس پنچے۔ان کی فوجی ور دیاں دیکھے کر ملاح ان کے گر دجمع ہوگئے۔

ایک نوجوان نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔''یہی پتن ہے۔'' پھروہ ملاحوں کی طرف متوجہ ہوا۔''ہمیں جلدی سے پار پہنچا دو۔''

ا یک ملاح نے جواب دیا۔''جمیں کوئی اعتر اضنہیں ،کیکن آپ تین آ دمی وہاں

جا کر کیا کرسکیں گے۔ آ ہے آئے بھی تو تین آ دمی، اوروہ بھی دو رائفلوں کے ساتھ۔ اوروہاں شایدا یک بوری فوج گولیاں برسار ہی ہے۔'' نوجوان نے کہا۔"خداکے کیےوفت ضائع نہ کرو۔" نوجوان کے ایک ساتھی نے کہا۔'' کپتان صاحب! بیاس طرح نہیں مانیں کے۔ان کے ساتھ جمیں بات کر انے کی اجازت وہ بیجے۔" فقیردین ملاح کے آگے براہ کرکہا۔''بھائی صاحب! آپ ناراض نہ ہوں۔ کپتان صاحب کے سیابی اس جلہ کی حالت و کیے گئے تنے۔وہاں صرف بیاراورزخی یں ۔وہ بارودی چنر کولیا ال والے کے شعبان کی باوات یا پی چھا وی جھے کورو کے موے ہیں۔ جب کا ایک چاک وی ڈیے موسے ہیں ، کے ولیاں برساتے رہیں کے۔جب ان کی ہاروڈ م ہوجائے گاتو دور پیارٹیل میں بھپ کاصفایا کر دیں گے۔ كِتَان صاحب كواكراً مَا تَفَاتُو لِيَحْصَاتِهِ فَيَ كُراَ تِي - " نوجوان نے کہا۔" بھائی! میں سیرھالاہورے آرباہوں۔ جھے کسی بات کاعلم نہیں۔ بیہاں سے دومیل کے فاصلے پر جیب کا راستیٰ بیں تھا۔ ہمیں وہاں سے پیۃ چلا ك فوج كيمپ كے آ دميوں كو تكال كريل كى طرف لے گئى ہے اور جو آ دى رہ كھ ہیں،انہیںتم لوگ شتیوں کے ذریعے یا کستان لا رہے ہو۔ میںا پنے ایک عزیز کی

تلاش میں آیا ہوں اور اس کے متعلق میں جانتا ہوں کہ وہ آخری وفت تک وہاں ڈٹا رہے گا ..... میں سلیم کاعزیز ہوں۔ شایدتم میں سے سی کواس کاعلم ہو۔"

سلیم کا نام سن کر بہت ہے لوگ اس کے گر دجمع ہو گئے۔فقیر دین نے کہا!

" کپتان صاحب! وه یار ہے لیکن آپ ایک پہاڑکواٹھا کراس طرف لاسکتے ہیں،
اسٹے ہیں لاسکتے ۔اسے یہاں لانے کے لیے جھے کوئلست دینا ضروری ہے۔"
نوجوان نے کہا۔" میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ مجھے پار پہنچا دو۔ شاید اس کی جان بچا
سکوں۔"
میں دین نے آگے بو صرکتنی کارسا کھولا اور کپتان اوراس کے دوساتھی شتی پر
سوار ہو گئے۔
ابھی وہ کوئی دی گرز دور سے تھے کھیے دین کوچا ندکی دھندی روتی میں کنارے
ساتھ آ دروں کی ایک وی دکھائی دی اوراس نے کہا نے گیتان صاحب! شاید

ر د من المولاية الموسطية المو

تھوڑی دوراورآ گے جانے کے بعد فقیر دین کنارے سے اپنے ایک ساتھی کی آ وازیں سن رہاتھا۔' فقیر دین! فقیر دین! فقیر دین! فقیر دین! فقیر دین! فقیر دین کے ہیں۔'' فقیر دین نے قدر سے تذیذ ب کے بعد جواب دیا۔' انہیں دوسری کشتی پر لے آ وا میں اب منجد ھار میں پہنچ چکا ہوں۔''

فقیر دین نے پچھ دورکشتی روک لی اورکہا۔''یہاں ران کے برابر پانی ہے۔ آپ یہاں اتر جائیں، میں کشتی کوتھوڑی دورینچے روک کرآپ کا نتظار کرتا ہوں۔'' کپتان ایک ہاتھ میں پہتول اور دوسرے میں دوائیوں کا تضیلا لیے کشتی سے اتر کیمپ کے مرد اورعورتیں کنارے پر لیٹے ہوئے تھے۔ان سے ذرا ہٹ کر تھوڑے فاصلے پر ربیت کی بوریوں کے تین موریے تھے۔سامنے کوئی ڈیڑھ سوگز کے فاصلے سے حملہ آ وروں کی ہندوقیں آ گ اگل رہی تھیں اورموریے میں بیٹھے ہوئے آ دی ان کی گولیوں کے جواب میں اکا دکافا کر کر رہے تھے۔ کپتان اور اس کے ساتھی ریت پر ریکتے ہوئے آ گے بڑھے۔ کنارے پر لیٹے ہوئے مایوس انسان قدرے مامید ہوکر کیئے کیٹے ایک دوسرے کی طرف اشارے کرنے گا۔ ایک وغلط نی ہوئی اور اس کے جھیٹ کر کپتان کے ایک ساتھی ى رائفل چيننے کي او اور ان موجي کي اور م کون موجي سیای اس کی اس حرفت پر چران دو این او این ساخیوں کی طرف و یکھنے لگا۔ کپتان جوآ گے جاچکا تھا،جلدی ہے پیچھےمڑااوربولا۔''بھائی! ہم دوسرے کنارے ہے آئے ہیں۔ا دھر دیکھو، دوسری کشتی پر فوج آ رہی ہے۔''لوگ دوسرے کنارے کی طرف دیکھنے کیگے۔ آٹھ دس گر دور رشمن کے مارٹر کا بم پھٹا۔ چندعورتوں اور بچوں کی چینیں سنائی دیں۔بدحواس آ دمی نے ہندوق چھوڑتے ہوہے کہا۔''بھائی! معاف کرنا، میں سمجھا تھاتم میٹمن کے آڈمی ہواورمور ہے پر حملہ کرنے جارہے ہو۔'' كيتان نے ايك موريے كے قريب بينج كرآ واز دى۔' دسليم! اسليم!!'' ''کون ہے؟''ایک آ دمی نے پیچھے مر کرد یکھتے ہوئے کہا۔ کیتان نے کہا۔" میں ملیم کو تلاش کررہا ہوں ۔وہ کہاں ہے؟"

'' ''سلیم اس موریچ میں ہے۔''اس نے اپنے دائیں ہاتھ اشارہ کرتے ہوئے كها\_' دتم نو جي هو!هُهرو! مجھے پچھ بإرود ديتے جا وَ!'' کپتان کے اشارے ہے اس کا ایک ساتھی مور ہے میں بیٹھ گیا اور کپتان دائیں ہاتھ دوسرے موریج کی طرف پڑھا۔ایک گولی اس کے سرکے بالوں اور دوسری پیٹے کے ساتھ چھوٹی ہوئی گزرگ کا گ مارٹر کے دو کو لیائے بعد دیگر ہے چند قدم کے فاصلے پر چھٹے اورلو ہے کا ایک چیونا سانگلزا کر کے ساتھی کے مازو میں پیوست ہوگیا۔ ورسليم الله المالي المالية الم سليم ي بجائي أورا وي في والاس كادل بيشر كياب "سلیم بے ہوٹل ہے۔ اول موں اور اور ہے کے ایک آ دی نے کہا۔ کپتان جواب دیے بغیر آگے بڑھا۔ کیم بوریوں کی آ ژمیں لیٹا ہوا تھا۔ کپتان نے جلدی سے اس کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے سوال کیا۔ ' نیہ کب سے بے ہوش

ابھی تھوڑی در ہوئی، بم کا فکر ااس کی ٹا تگ پر لگنے سے زخم آ گیا ہے لیکن بے ہوشی کی وجہ زخم سے زیادہ اس کا بخار ہے۔اسے صبح سے بہت تکلیف ہے۔آپ کہاں ہے آئے ہیں؟

" میں بہت دورے آیا ہوں۔''

''آپنے کشتی پر دریاعبور کیاہے؟''

ہیں۔ ''اگر کشتی واپس نہیں چلی گئی تو خدا کے لیے انہیں لے جائے! ہماری ہارو دختم ہونے والی ہے۔''

''میرے پاس کافی ہارو دہے۔'' کیتان کے ساتھی نے موریع میں ہیٹھ کراپنی بندوق سیدھی کرتے ہوئے کہا ہے 'ڈاکٹر صاحب! گر پیچیلی کشتی پر نوج ہے آ دی آ رہے ہیں تو بہت جلد میدان خالی ہوجائے گا۔اس وقت کولیوں کی بارش میں انہیں یہاں سے نالیاخلرناک بے اس سے نالیاخلرناک بے اس سے نالیاخلرناک بیار سور سوال کیا۔" نوج آ "إل!" كِتَانَ كِ بُواتِ مِيا وَرُ الْمُ كَالَّ الْمَالَ وَمِ عِنْ بِينُمُ كَيا \_ موریے سے ایک آ دی نے گھٹوں کے بل ہو کر دریا کی طرف دیکھا اوراینے ساتھیوں سے کہا۔'' بکشتی نیچے جارہی ہے۔وہ شاید دائیں بازو سے *ملہ کریں گے۔*'' پندرہ منٹ کے بعد فوج کے سیاہیوں نے فضامیں روشنی کا گولہ پھینکا اوراس کے ساتھ ہی مارٹر کے چند گولے بھینک دیے۔ دومنٹ کے بعد سکھ بیہ کہتے ہوئے بھاگ رہے تھے۔''نوج آ گئی!نوج آ گئی!بلوچ رجمنٹ آ گئی!''



## چوتھاحصہ

ا\_يقوم!

سلیم کو ہوش آ با تواس نے اپنے آپ کوایک صاف سنھرے کمرے میں بستریر ری اہوا بایا کم کے میں جیت کے ساتھ لٹکا ہوا بکل کا بلب روش تھا۔ ہ کچھ دریا سکتے ے عالم میں بی کی طرف و بکتارہا۔ "میں کہان ہوں؟" اس کے دل میں خیال آیا اوراس پرسکون فضا میں کی ہنگا ہے ایرا رہو گئے۔ انتہائی پریٹائی اور ضطراب کی حالت میں سلیم نے آئیکھیں بندگر لیاں کا کے دماغ پر پھر غنود کی طاری ہوگئی۔وہ عورتوں اور بچوں کی چیخ بکا راور ہندوقوں کی تڑاخ پڑاخ سننے لگا۔اس کی آئکھوں کے سامنے آگ کے مہیب شعلے رقص کرنے لگے۔ آگ کے شعلوں میں اسے اپنے گاؤں اوراینے خاندان کے بچوں عورتوں اورمر دوں کی صورتیں نظر آنے لگیں۔ بھرآ گ آ ہستہ آ ہستہ بجھ گئی اور بیصورتیں غائب ہو گئیں۔سلیم دوبارہ ہوش میں آ چکا تھا۔لوگوں کی چیخ و یکار، بندوقو ں کی ٹھا ئیں ٹھا ئیں او رہموں کےشور کی ہجائے وہ میز برر کھے ہوئے ٹائم پیس کی ٹک ٹک سن رہا تھا پچھ دیروہ آئکھیں بند کیے بڑا رہا۔ ''میں کہاں ہوں؟ میں کہاں ہوں؟'' بیسوال اس کے دل و دماغ پر حاوی ہور ہاتھا۔ اس نے اپنابستر شولا۔'' بیخواب نہیں ہوسکتا۔''اس نے دوبارہ آ تکھیں کھول دیں۔

بائیں ہاتھ گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی ۔سامنے کی دیوار میں دو کھڑ کیاں کھلی تختیں اوران میں ہے پھولوں ہےلدی ہوئی ہیل کی شاخیں نظر آ رہی تھیں ۔ کھڑ کی کے قریب ایک سٹول پرمٹی کی ایک صراحی اور شیشے کا گلاس رکھا ہوا تھا۔ باہر ہوا کے <u>ملکے ملکے جھونکوں کے باعث درخت کے پتوں کی سرسراہٹ سنائی وے رہی تھی۔</u> سلیم نے بائیں کروٹ بدر لیے کی کوشش کی کیکن دلیاں بازو ہلانے سے اسے تکلیف محسوس ہوئی۔ اس فے بائیں ہاتھ سے اپنایا زوٹول کر دیکھا اس بری بندھی ہوئی تھی۔اب السے یعین ہورہا تھا کہ دریا کے کنارے اس نے آخر کی منظرخواب کی حالت میں بیل دیکھا تھا۔ جب محل ہوا تھا تو وہ غلام کی اور صادق کے ساتھ مور پے میں بیٹھ گیا تھا۔ پھر تالیا ہے اول گئی ہے۔ تھا۔اس کے بعد کیا ہوا؟ دریا کہائی ہے؟ میر کے ناتی کہاں ہوں؟ أف! میں شاید سکھوں کی قید م<del>یں ہوں گی</del>ن پیہستر ، بیہ کمرہ ، بیہ کل کی روشنی <sup>مس</sup>کھانو لاشوں کو بھی مسنح کر دیتے ہیں۔اگر میں ان کے ہاتھ آتا تو وہ مجھے زندہ کیوں چھوڑتے؟ اس نے اینے دائیں بازو کو دوسرے باتھ کا سہارا دے کرآ ہستہ سے کروٹ بدلی اسے میز کے ساتھ کری پر کوئی جانی پہچانی صورت دکھائی دی۔اس کے سر میں پھرا کیبار چکرآنے لگے۔اس دفعہ بیہوش کا دورہ بہت مخضر تھا۔ پانچ منٹ بعدوہ دوبارہ ہوش میں آ کراینے آ پے کوسمجھارہا تھا۔'' بیخواب ہے نہیں ، بیخواب خہیں۔''میز پررکھے ہوئے ٹائم پیں کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی جس کی سوئیاں سوا حیار بیج کاوفت دکھا رہی تھیں ۔ دوسری میزیر دوائی کی شیشیاں اور شیکے کا سامان

ری<sup>ہ</sup> اہوا تھا۔ بجلی کا بلب روشن تھا۔ کھڑ کی ہے بیل نظر آ رہی تھی درخت کے پتوں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔وہ جاگ رہا تھا۔وہ ہوش میں تھا اور اپنے دائیں بإزومیں تکلیف محسوں کررہا تھااورزندگی کی ایک جیتی جا گتی حقیقت اس کے سامنے تھی .....عصمت اس سے صرف دو بالشت دور آ رام کرسی پر سور ہی تھی۔کرسی کے ایک بازور اس کا ایک ہاتھ کیم سے آئ قد قریب تھا کہوہ اسے چھوسکتا تھا۔ ' دعصمت!میری عصمت!میری زندگ!میری روح! وه پولناچا بهتا تفالیکن اس کے منہ ہے آ وا زنبیں آگلتی تھی ۔۔۔۔ وہ محویت کے اس عالم میں تھا جہاں وقت کے قدم رک جاتے ہے۔ " ساڑھے جاری کے جاتے گئے گئے اور جراجا تک ٹائے جی کاالارم بجنے لگا۔ عصمت نے چونک کرا تعقیق کول ویں علمی سے الارم بند کیا اور پھرسلیم کی طرف دیکھنے لگی۔اجا تک اس کے دل و دماغ کی تمام حسیات سمٹ کرآ تکھوں میں آ تحمین کے بھراس سے کا نیتے ہوئے ہونٹوں ہے آ وا زنگلی ' اللہ تیراشکر ہے۔تیراشکر ہے۔'اوراس کے ساتھ ہی اس کی آ تکھوں میں آنسوالد آئے ....اس نے اینا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھیالیا۔''اللہ تیراشکر ہے .....میرے اللہ تیراشکر ہے۔ ''عصمت سسکیال لے رہی تھی۔ « میں ٹھیک ہوںعصمت ، میں ٹھیک ہوں ۔ ' سلیم نحیف آ واز میں کہہ رہا تھا۔

عصمت آنسو بوجچھتی ہوئی کری ہے آھی اورمیز سے تھر مامیٹراٹھا کرسلیم کی طرف يرْ ھاتے ہوئے بولی: "مين آڀ کاڻمپر پچر د مکھانوں، ليجھے!"

سلیم کے ذہن میں کئی سوالات تھے۔عصمت نے اس کے منہ میں تھر مامیٹر لگا کراہے خاموش کر دیا اور کوئی دومنٹ کے بعدعصمت نے تھر مامیٹر نکال کر دیکھتے

ہوتے کہا: سلیم نے کہا۔ اگری واب نیں وجے بنائے میں کہاں ہوں؟'' ''لا ہور الیکن میں میال کیسے بھا؟'' ''میں آکے اور میں میال کیسے بھا؟'' ''میں آکے اور میں میال کیسے بھا؟''

عصمت نے مڑ کر دیکھا۔ سلیم نے پھر کہا۔''عصمت کھہرو۔ تھوڑی دریہ یہاں شمطاؤ!''

ان الفاظ میں ایک درخواست تھی۔ایک التجاتھی۔ایک تھا۔عصمت کری پر بیٹھ گئی۔سلیم نے کہا۔'' مجھے بتا وعصمت! میں یہاں کیسے پہنچا؟''

آپ کو بھائی ارشد لے کرآئے تھے۔وہ دہلی سے یہاں پینچیتے ہی آپ کی تلاش میں چلے گئے تھے۔ بھائی جان نے آپ کو بیہوشی کی حالت میں وہاں سے نکا لاتھا۔ ''دلیکن ان کا کیا حشر ہوا؟ ان عورتوں اور بچوں کا کیا ہوا؟ اور وہ زخمی اور بیار

لوگ؟"سلیم نے انتہائی کرب کی حالت میں آئکھیں بند کرلیں ۔ عصمت نے کہا'' بھائی جان کہتے ہیں کہوہاں مسلمان سیا ہی پہنچے گئے تھے اوروہ سکھوں کے جنھے کو بھانے کے بعد سب کو حفاظت سے نکال کرلے آئے تھے۔" '' نوج کے سیابی! کاش بیدرست ہو۔''سلیم نے بیا کہتے ہوئے آ تکھیں کھول دیں۔ ''میں آپ ہے جوٹ نہیں کہتی۔ آپ کے ساتھوں میں سے بعض آپ کو د مکھنے سے کیے آیا کرتے ہیں۔ شاید آئ بھی کوئی آئے آئی ان سے یوچھ " گیارہ دن! میں گیارہ دن سے پہال پڑ اہوا ہوں؟"

سلیم نے بوچھا۔''ارشد کہاں ہے؟''

ارشداوراباجان برآمدے میں سورہ ہیں۔وہ رات کودو بج کیمپ سے ڈیوٹی دے کرآئے تھے اور اب نماز پڑھتے ہی پھر چلے جائیں گے۔کئی دنوں سے ان کی ر

يبي حالت ہے۔

''تو میں گزشتہ سات دن سے بے ہوش ہوں؟''

''جی ہاں! آپ کا بخار بہت تیز تھا کل شام تک آپ کاٹمپر پچرایک سوحارتھا۔ رات کے دو بجے جب بھائی جان نے دیکھاتھاتو آپ کاٹمپر پچرایک سوتین سے ذرا

ينچے تھااورانہیں پہلی ہارتھوڑ اسااطمینان ہواتھا۔''

"آپ کواسے وال بہت آگا فید ہو گی ہوگی!" "" تکلیف! مجھے تکلیف!" عصمت اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ کی۔ اس سے چرے پرمسکرا ہے تھی اور آ تکھوں میں آ نسو جھلک رہے تھے راحت آ تکھیں ملتی ہوئی کمرے میں طاقل ہوگی اور لائم ہیں کی طرف و کیے کر بولی ۔''آیا جان! سوایا کچ 

عصمت نے کہا۔"راحت اب بیہوں میں ہیں۔"

راحت نے آگے بڑھ کرسلیم کی طرف دیکھا اوراس کاچیرہ خوشی ہے چیک اٹھا۔ راحت سلیم ہے بہت پچھے کہنا جا ہتی تھی۔وہ ہرروزسو جا کرتی تھی کہ جب سلیم کوہوش آئے گاتو میں انہیں کئی واقعات بتا وَں گی۔ان سے کئی سوالات پوچھوں گی۔ میں انہیں بناؤں گی بھائی جان! آپ اسنے دن ہے ہوش رہے۔آپ ہے ہوثی کی حالت میں بڑبڑا یا کرتے تھے۔آپ فلا ں فلاں نام کے ٹوگوں کوآ وازیں دیا کرتے تنھے۔فلاں دن آپ نے سخت بخار کی حالت میں میری طرف د مکیے کر کہا تھا زبیدہ بھاگ جاؤ! انہوں نے مکان کوآ گ لگا دی ہے۔اور فلاں دن جب بھائی جان

آپ کی نبض د مکیرے منصافو آپ کہہرہے تھے .....داؤد لیٹ جاؤ تہمبیں گولی لگ جائے گی۔فلاں دن عصمت ساری رات سجدے میں سر رکھ کر دعائیں مانگتی ر بی۔ لاہور میں اسنے لا کھانسا نوں کے قافلے آ چکے ہیں۔ کیمپیوں میں اسنے ہزار زخی اور بیارمر چکے ہیں ۔ہندوستان ہے اتنی گاڑیاں آئی ہیں جن میں صرف لاشیں تتحییں۔ میں ان ہے بھی ہے جا آیت کو چھوں گی بیس انہیں بناؤں گی کہ آ پ سے جدا ہونے ہے بعد عصیت کی کیا حالت تھی ۔وہ کس طرک رو رو کر دعا نیں مانگا کرتی تقى كىكن اب كىلىم تا تكھيں كھول كراس كى طرف و كيچەر ما تفااوروه خاموش كھڑى تقى \_ عصمت کیا۔ وی ماور ایت از اور وہ ایک کری تھید اور مصت کے تريب بينه كل اور للدر الوقيف كريع يولي الجمال جان أب أب أب أبي بي «میں تھیک ہوں راحت! "سلیم نے جواب دیا۔ صبح ہور ہی تھی۔ارشد کمرے میں داخل ہوا۔اس کی آئکھیں نیندے بوجل ہو ر ہی تھیں۔وہ انگڑائی لینے کے بعد آ گے بڑھا۔راحت اٹھ کر کھڑی ہوگئی۔ارشد

ر میں میں دونوں جاگ رہی ہو!اب بخار پچھ کم ہوا؟" نے کہا''تم دونوں جاگ رہی ہو!اب بخار پچھ کم ہوا؟" راحت بولی''بھائی جان!اب ان کوآ رام ہے۔ بیہوش میں ہیں۔"

و مصابی میں ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوئے کہا۔"عصمت!تم نے ار شدنے آگے بڑھ کر سلیم کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔"عصمت!تم نے ریچرلیا ہے؟"

'' ہاں بھائی جان! اب ایک سوایک ہے۔ آپ اُنجکشن لگا دیں ۔''عصمت سی

کہتے ہوئے اُٹھی اور اُنجکشن کا سامان درست کرنے لگی۔

ارشد نے نبض و کیھنے کے بعد سلیم کی پیٹانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔"اب تمہاری طبیعت کیسی ہے سلیم؟"

سلیم نے کہا" مجھے بیہ بتاؤ کہ دریا کے کنارے جولوگ میرے ساتھ تھان کا کیا

حشر موا؟" ووسب يا تتان في يحدين -"

''تم ون کے لیاں لیا ہے ہے'' ''میر اے جاتھ سرت دو زول سے لین سے اس میں اے دریا مور کرتے ہی بلوچ رجنٹ کا ایک حوالواں کرتے ہوں کے لیا تھا ۔ دوروں کے وفت کیپ سے

قافلہ لے کر گیا تھائے کے اسے قانو بھیار کی دیے تھے۔ ارشد نے انجکشن لگانے کے بعد سلیم کے زخم بیٹی پٹی باندھی۔اتی دریہ میں ڈاکٹر

شوکت بھی بستر سے اٹھ کراندر آ گئے۔ گزشتہ صدمات اور تکالیف کے باعث وہ استدر نجیف اور لاغر ہو چکے تھے کہ انہیں پیچا ننا مشکل تھا۔ تا ہم سلیم کو روبہ صحت دیکھتے ہی ان کے مرجمائے ہوئے چہرے پرتا زگی آ گئی۔ ڈاکٹر شوکت نے کہا۔ ''مصمت بیٹی! اب انہیں خط لکھ دو کہلیم ہمارے یاس ہے۔ وہ بہت پریشان ہوں ''مصمت بیٹی! اب انہیں خط لکھ دو کہلیم ہمارے یاس ہے۔ وہ بہت پریشان ہوں

گے۔ پرسوں بھی ان کا خطرآ یا تھا۔''

''کس کاخط؟''سلیم نے چونک کرسوال کیا۔ ''امینه کاخط۔وہ تمہارے تعلق بہت پریشان ہے!'' "امینه کومعلوم ہے کہ میں بیہاں ہوں؟"

ڈاکٹر شوکت نے جواب دیا۔ 'وزیس! ابھی اسے معلوم نہیں۔ ہیں یہاں ویجنے
ای نائیفا کڈ میں بہتلا ہوگیا تھا، اس لیے اسے تفصیلات سے آگاہ نہ کر سکا۔ بستر پر
پڑے پڑے میں نے ایڈروں اور حکومت کے عہد بداروں کو چند خطوط لکھے تھے لیکن
کسی نے مجھے کیلی بخش جواب شرفیا عظمت کا خیال تھا گئم وریا عبور کرنے کے بعد
سیدھے امینہ کے پائی چہجو گے۔ اس لیے اس نے وہال خطالہ کر تمہارے متعلق
شو ہر کا خط ملا اور چمیں معلوم جوا کہ تا جری وجے گھر سے ان کی غیر حاضری تھی۔
ہاں زیرعلاج ہوا کہ تا جری ویلی اطلاع دی تھی کہ بچید کیالوٹ میں کسی کے
ہاں زیرعلاج ہوا کہ تا جو وہاں جلا گیا تھا۔ ا

سلیم نے یو چھا۔'مجید کے متعلق انہوں نے پچھاورلکھاہے؟''

''مجید کے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہوہ ٹھیک ہے اور اسے اپنے ساتھ لے آئے ہیں۔''

سلیم نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا تو مجیدا ب امینے پاس ہے؟

''ڀاِل!''

''آپ نے میرے متعلق کیا لکھاہے؟'' دوتری میں دور مٹھکا متھے ہوں کے مد

''تمہاری حالت طحکی نہ تھی۔اس کیے میں نے انہیں پر بیثان کرنا مناسب نہ سمجھا۔میری خواہش تھی کہ مہیں ہوش آ جائے تو ان سب کو یہاں بلالوں۔عصمت

تم آج ہی امینہ کوخط لکھ دو۔"

سلیم نے کہا 'دنہیں، میں خود ہی وہاں جاؤں گا۔ا مینہ کومجید کے پاس رہنا پاہیے۔''

ارشدنے کہا''ابا جان!عورتوں کے لیے گاڑی میں سفر کرنا اب ناممکن ہو چکا ہےاور ہیضہ بھی زوروں پر ہے کہ میں آئیں آئی کاخط کیے دیتا ہوں۔''

دی دن او دگر دیگے۔ سلیم کا زخم اب ٹھیک ہو چکا ٹھا۔ کی گئے۔ تھا۔عصمت اور راحت بر آ یہ لے میں نماز پڑھور ہی تھیں ۔ کھڑ کی سامنے درخت پر چڑیاں چھمام ہی تھیں۔ ووجھال درخت سے اسال کر کھڑ کی ہیں بیدہ سلیم ان

کی طرف و کینار ہا تھوں کا دریت اور ایسی اور آسیسیں۔ سلیم آ ہستہ ہے افعا اور طربہ اے کے معالی تھا کہ بیٹھ کیا ۔ جڑیاں اڑ گئیں۔ برآ مدہ میں کسی کے بیاؤں کی آ ہے سانی وی۔ لیم نے جلدی سے ہاتھ برو صاکر بستر

ہلکی ی مسکرامٹ ظاہر ہوئی سلیم نے ہاتھ سے اشارہ کای اوروہ چیکے سے کری پر بیٹھ سنگ -

راحت نے دروازے سے جھا کتے ہوئے کہا۔''آیا!نا شتہ تیار کروں؟'' ''ہاں جلدی کرو۔''

راحت نے سلیم سے بوچھا۔ "بھائی جان! کیا حال ہے آپ کا؟"

سلیم نے منہ سے تھر مامیٹر نکال کرعصمت کی طرف پڑھاتے ہوئے کہا۔''میں ٹھیک ہوں راحت!''

راحت چلی گئی۔عصمت نے تھر ما میٹر دیکھتے ہوئے کہا۔'' آج بالکل ٹھکی ۔۔۔

روا کر صاحب اور ارشد کھیے گا! آگ وہ آج راے بیں آئے۔ یمپیوں میں ورخیوں کی تعدد بہت زیادہ ہوگئ ہے اور ہینے بھی زوروں پر ہے۔ اس طرح بیضے ہے آپ کو تکا یہ ہوگی۔ میں آپ کے لیے بھیے لاتی ہوں عصب اٹھ کردور کے مرے بیں پلی گئی۔ ایس کھڑی ایس چریاں دوبارہ تی ہوری تھیں عصب تھی لے کرآئی اوسلیم نے با تھ کے اشارے کے دو کے کہا ''کیا ہے؟ چریاں اچا تک اڑ گئیں اور سلیم نے کہا۔ تم پاؤں آگے بروستے ہوئے کہا ''کیا ہے؟ چریاں اچا تک اڑ گئیں اور سلیم نے کہا۔ تم

''یہ چڑیاں!''عصمت نے اس کے سر ہانے تکیے رکھتے ہوئے کہا۔''جب آپ بیہوش رہا کرتے تھے تو یہ بھی بھی اندر آ کر آپ کے بستر پر بیٹھ جایا کرتی تھیں۔''

سلیم نے کہا'' گاؤں کی چڑیاں مجھ سے بالکل نہیں ڈرتی تھیں اور بچپن میں کو بے تومیر سے ساتھاں قدر مانوں تھے کہ میر سے ہاتھ سے روٹی چھین کر لے جایا کرتے تھے۔ چڑیوں کے بچے بھی بھی گھونسلوں سے گر پڑتے تو میں انہیں دوبارہ

و ہاں رکھ دیا کرتا تھا۔ ہمارے گھر میں بہت ہے پر ندے آیا کرتے تھے۔ برسات کی جھڑیوں میں حجبت پران کے لیے دانے بکھیر دیا کرتا تھا۔ مجید کبھی کبھی انہیں کپڑنے کے کیے حجیت پر پھندا لگا دیا کرتا تھالیکن میں اس سے لڑا کرتا تھا۔ میں اس ہے کہا کرنا تھا کہ یہ پربندے میرے ہیں۔تم باہرہے پکڑو۔عصمت! مبھی مجھے خیال آتا ہے کہ وہ پرندے اے کیا سو چھے جواں گئے۔ ان کے چیجے اب کون سنتا ہو گا۔وہ را کھے انبار ویکھتے ہوں کے ....اور انہیں یفین نہیں آتا ہوگا کہ بیون گاؤں ہے اوی مکان ہے۔ "میم اعلیا بک خامور تراہ کیا۔ عصمت پیچه دیر آنسو بلزی آنکه ون سے ای کا طرف دیکھتی رہی۔ سلیم آج تك اپنے كھريا كا زن كا ورجيز نے ہے اجتناب كيا كرتا تقا جب كوئي ميسله چییز تا تو وه مخضر کے جواب کے بعد اسٹیا گئے گی کوشن کرتا لیکن آج وہ اپنے معمول کےخلاف بہت کچھ کہنا جا ہتا تھا۔عصمت نے جبحکتے ہوئے کہا۔''اگر آپ يه بجهة بين كه مجھے يو چھنے كاحق ہے تو مجھے تمام وا قعات سنا يئے۔'' سلیم نے کہا۔ ' معصمت! میں سمجھتا تھا کہ میں صرف دککش کہانیاں سنانے کے لیے پیدا ہوا ہوں .....اورتم صرف بھولوں ہے کھیلنے کے لیے پیدا ہوئی ہولیکن اب میری جھولی میں بچھی ہوئی را کھ کے سوائیچھ نہیں ......تنہیں یا دہے عصمت! جب بچین میں میں شہیں خوفنا ک کہانیاں سنایا کرتا تھا،تم ڈرجایا کرتی تھیں اور تمہارے چہرے پر پریشانی اورخوف دیکھ کرمیں اچا تک کہانی کا رخ بدل دیا کرتا تھا۔ میں تمہارے چہرے پرصرف مسکرا ہٹیں دیکھنا جا ہتا تھا۔ مجھے یا دہےا یک دفعہ

میں نے جان بوجھ کر شہیں پر بیثان کرنے کے لیے ایک کہانی کا انجام المناک بنانے کی کوشش کررہا تھا۔ میں نے اپنی کہانی کے ہیروکوا ژوہے کے منہ میں ڈال دیا تھالیکن تمہاری آتکھوں میں آنسو دیکھ کرمجھ سے بیر داشت نہ ہوسکااور میں نے بیہ کہہ دیا کہا ژ دہا پر بجلی گری اور ہیرو کی جان چھ گئی ۔میری کہانی بھی اژ دہوں اور انسانوں کی کہانی ہے۔انسان ہورہے تھا وا اور ہے ان پر اوٹ بڑے۔ کاش میں ان پر بجلیاں گرانستا اور آس کہانی کا انجام بدل سکتا ۔لیکن عصمت اس دن کا انتظار كروجب بل بيركتا مواتبارے ياس أول كهم نے فوقا ك ا ژدموں كے جڑے چیرہ بیان ہم نے پھٹریوں کوانسا توں کی ستی سے نکال دیا ہے۔' عصمت کے ایک اور دون اور بھیر یون کو دیکھی موں ۔اب میں ہر کہانی س سکتی ہوں۔ آپ نے آپ وی الباقفان المعیری پونی ہے لیکن وہ صرف آپ کی او بھی نہیں ..... ہم دونوں کی یو بھی ہے۔ میں صرف آپ کی مسکراہ وں کی ھے دارنہیں ، آپ کے آنسوؤں میں میں بھی میراحصہ ہے۔اگر آپ کے باغ کے بھول میرے لیے تنے تو آ پ کے جلے ہوئے خرمن کے انگارے بھی میرے لیے ہیں۔آپ تنہانہیں ہیں .....ابا جان کہتے تھے کہ باتیں کرنے ہے آپ کے دل کا بو جھ کم ہو جائے گا۔ میں آ پ کے خاندان کے متعلق دوسروں سے بہت کچھ س چکی ہوں کیکن مجھے شکایت ہے کہ آپ نے اب تک مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ ميں آپ سے وہ باتيں س سكوں جوانسان صرف اپنے ليے كرتا ہے۔"

' دعصمت! میں نہیں جا ہتا کہ میرے دل کا بوجھ ملکا ہولیکن میں شہیں بتا تا

ہوں۔ میں شہیں شروع ہے آخر تک بتا تا ہوں۔'' بیا کہ کرسلیم نے قدر بے تو قف کے بعدا پی سرگزشت شروع کردی۔جب وہ اینے گھر کا آخری منظر بیان کر رہا تھا، عصمت کی آتھوں ہے آنسو گیک رہے تھے سیلم نے کہا عصمت تم رور ہی ہو؟ عصمت نے دونوں ہاتھوں میں اپنامنہ چھیا کرسسکیاں بھرتے ہوئے کہا۔ ''میہ میری آنگھوں کے آخری آنسو تھے۔ آگا باہر سی کے پاؤٹ گا نہائ سی کروہ دروازے کی طرف و کیکھنے لگے۔ارشدنے دروازے میں پاول رکتے ہو کے ہا۔" کیا حال ہے لیم؟" " ارشر نے معلی اور دو اول آئے کیے بیان اور سے ورا "انشاءالله كل تك بير هيك موجا نيل كي مناشته تيار نيس كيا؟" باور چی خانے سے راحت کی آ واز آئی۔''ناشتہ تیارہے بھائی جان! میں لاتی

عصمت نے یو چھا۔"اباجان میں آئے؟"

ارشدنے جواب دیا ''وہ شاید چند دن اور نہ آئیں کل دوپہر کووہ وا ہمہ چلے کئے تھے اور وہاں سے اطلاع آئی تھی کہ شام کے بانچ بہتے تک دو لا کھانسا نوں کا قافلہ وا ہمکہ بینے جائے گااور قافلے میں کئی ہزارانسان بیاراورزخی ہیں۔'' راحت نا شتہ اور جائے لے آئی۔ارشدنے جلدی جلدی جائے کی ایک پیالی

ختم کرنے کے بعدا ٹھتے ہوئے کہا۔''سلیم! تم اطمینان سےاپنا حصہ فتم کرو۔ میں ہارہ بجے کے بعد پھرآ وَں گا۔''

سلیم نے کہا'' ارشد! میں جانا جا ہتا ہوں۔''

''کهان؟''ارشدنے چونک کر بوچھا۔ ''

''امینے کے پاس اے میں فر کرسکتا ہوں'' ارشدنے دو بارہ کرس پر بیٹے ہوئے کہا۔''سلیم! ابھی میں تدرست نہیں ہوئے۔

میں تنہیں ایک جفتہ اور باہر نگلنے کی اجازت نہیں دوں گائے بیاں بیٹے سفر کی

مشکلات کا ایمارہ میں کر سے عصب تم این کو طالع دو کہ سیم ب بالکل تھیک بے۔دل دن تک مال میں ایکا ایکا کا تھیک

«منيس!اليه الماسية الم

## \*\*\*\*

یا پنج دن کے بعد سلیم، ارشد اور ڈاکٹر شوکت دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے۔ عصمت اور راحت پڑوس کی چندلڑ کیوں کے ساتھ دوسرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ مکان سے باہر سٹرک پر ایک فوجی ٹڑک رکا، ایک نوجوان اتر ا اور اس نے بچا ٹک میں کھڑے ہوکرآ واز دی۔''ڈاکٹر صاحب!''

''کون ہے؟''نوکرنے باور چی خانے سے نکل کر پوچھا۔

نوجوان نے آ کے برو حکرسوال کیا۔" ڈاکٹرشوکت صاحب میہیں رہتے ہیں؟"

''ہاں۔اندرکھانا کھا رہے ہیں۔آ پ برآ مدے میں کری پر بیٹھ جا کیں ،وہ انجھی یا ہر کلیں گے۔'' نوجوان نے برآ مدے کے قریب پینچ کر کہا۔'' مجھے جلدی ہے۔ میں سلیم سے مانا جا ہتا ہوں۔وہ ڈاکٹر صاحب کے با*س کھیر*ا ہواہے۔" یہ آ وازسلیم کے کانوں کے لیے ٹی نہ تی دو ٹی کا ٹوالہ اس کے حلق میں اٹک کر ره گیااوروه جلدی کا تھ کر مجید مجید کہتا ہوا با ہرنکل آیا۔ مجيد نوجي وروي پنے ہوئے تھا۔وہ پہلے سے کہيں زيادہ محيف اور لاغر نظر آتا تا ليم لي المال ارشداور شوكت في المراكر المعالم يجير في كماك والمرصاحب! معاف يجير ڈاکٹر نے آگے بڑھ کرا<del>ں سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔''کیبی جل</del>دی، چلو،

كھانا كھاؤ!''

'' کھانا میں کھاچکاہوں۔'' ارشدنے اے بازوے پکڑتے ہوئے کہا۔''آ ہے !اندر بیٹھے!''

مجیدنے کہا۔''میں بہیں سے اجازت لے لوں تو بہتر ہے۔میرے ساتھی باہر کھڑے ہیں۔''

ارشدنے کہا۔''آپ چلیں، میں انہیں لے آتا ہوں۔''

د دنہیں میں واپسی پر آپ سے ملوں گآ ۔''

''تم کہاں جارہے ہو؟''سلیم نے سوال کیا۔ مجید نے کہا۔''میں نے آج صبح یہاں پہنچتے ہی ہیڈ کوارٹر میں رپورٹ کی تھی اور

وہاں سے مجھے کنوائے کے ساتھ لدھیانے چہنچنے کا حکم ملاہے ۔لدھیانے کے نزدیک

یجاس ہزار آ دمیوں کا ایک قافلہ ہمارا انتظار کر رہاہے۔ میں ایک منٹ ضائع کیے بغیر وہاں پہنچنا جا ہتا ہوں کہ ہم دو کے پیلاں ہے دوائیہ ہوں کے اور اب ایک ن کو کر

مجیدنے کہا" واؤر سیار ہے۔ "وہ شہید ہوچکاہے" سیار کے محل آول آواز میں کہا۔

'اوردوسرے؟"

''صادق اورغلام علی بھی آخری وقت تک میرے ساتھ تھے، وہ پاکستان پہنچے میں ''

چکے ہیں۔'' ''اچھاسلیم!اب میں جاتا ہوں۔تم جب سفر کے قابل ہو جاؤ تو امینہ کے پاس

ضرورجانا \_وهٔ تهمیں بہت یا دکر تی ہے \_بشیر کوبھی میں و ہیں چھوڑ آیا ہوں \_'' ددہ سکا ہے ۔ ''اسلی میں ''اسلی میں ب

''میں کل جارہا ہوں۔''سلیم نے کہا۔

مجید نے اپنی گھڑی کی طرف و کیھتے ہوئے کہا۔" بہت اچھا، اب میں جاتا

ہوں۔ مجھے دو بجے سے پہلے واپس چھا وُئی پہنچنا ہے۔ مجید نے مصافحہ کے لیے ڈاکٹر کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن اس نے کہا۔ ہم سٹرک تک تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔''

عصمت اور راحت دروازے میں کھڑی یا ہر جما تک رہی تھیں۔ جب ڈاکٹر شوکت، سلیم اور ارشد، جید والوز ان کہنے گئے گئے کا برکال کھنو وہ برآمدے میں آگئیں۔ تھوڑی در بغیر والوز ان کھنے گئے گئے گئے اور کا سے ایک لڑی نے سنگیں۔ تھوڑی در بغیر وگ کے انجن کی گئے گئے اور کون تفاقصات؟ '
عصمت کے در کر ویسے ہوئے گیا۔ 'وہ کون تفاقصات؟ '
عصمت کے در کر ویسے ہوئے گیا۔ 'وہ کون تفاقصات؟ '
متعلق میں مجمیل ابھی بنار بن کھی اور کی ہے۔ اور کی اور کی اور کی ہے۔ اور کی ہے کی ہے۔ اور کی ہے۔ ا

## ° ْمانَى دْ ئىيرلار دْما دَنْتْ بَيْن!

آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ میری ریاست میں تشویشناک صورت حالات پیدا ہوگئی ہے۔ اور میں آپ کی حکومت سے فوری امداد کا ملتجی ہوں۔ موجودہ صورت حالات میں میرے لیے ہندوستان سے اعانت طلب کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ ہیں۔ خاہر ہے کہ ہندوستان میری درخواست پراس وقت تک مدز ہیں جھنج سکتا جب تک میری ریاست ( کشمیر ) کا ہندوستان کے ساتھ الحاق نہیں ہو جاتا۔

آپ کا تھا۔

ہری گئا۔

ماؤنٹ بیٹن آف برما۔گورز جنزل ہندوستان'' یہ دوخطوط اس شرمنا ک سازش اور اس ذلیل منصوبے کی رسمی کڑیاں تھیں جس کی جھیل کے لیے دہلی سے لے کر وا چمہ تک مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا جس کے لیے اسی لاکھانسانوں کو

کشمیر کے پینیس لا کھ ملیات ایک بار پھر فروقت کیے جارہ سے سے کیاں اس دین ڈوگرہ استبدا داور ہندوفاشز م کے درمیان تھا۔ ماؤنٹ بیٹن آف ہر مااس شرمناک سودے ہیں محض ایک دلال کی حیثیت سے کام کررہا تھا۔ ہندوستان کی آئیج پر خونیں ڈرامے کا ایک نیا ایک شروع ہو چکا تھا۔ ایک طرف نہرو اور پٹیل اپنے خونخوار بھیٹر یوں کی فوجیں لیے کھڑے ہے، دوسری طرف ہری سکھا پنے درندہ خونخوار بھیٹر یوں کی فوجیں لیے کھڑے ہے دوندہ خصلت ڈوگروں کے لشکر کی رہنمائی کررہا تھا اور شمیری مسلمان کے وجود میں بگتی، شریخ اور چلاتی ہوئی انسانیت ان کے درمیان یا بدزنجیر کھڑی تھی۔ آئیج کے بیچھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن آف ہر مااس ڈرامے کے ڈائر کیٹر کی حیثیت پر دے کے بیچھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن آف ہر مااس ڈرامے کے ڈائر کیٹر کی حیثیت بیٹن کے اس کی کھیل تھا اور بھیٹر یوں نے بھیڑوں

ے گلے پر حملہ کرنے سے پہلے انہیں مطمئن کرنے کے لیے ایک بھیڑکو پکڑ کر کری پر بٹھا دیا .....شخ عبداللہ جنہیں ہری سکھنے نے تقسیم سے پچھ عرصہ بہلے بغاوت کے جرم میں قید کیا تھا، جن کی اعانت کے لیے دلیش بھگت پنڈ ت نہر وکو ہالہ کے میل تک تشریف لے گئے تھے اور پھر ڈوگروں کی شکینیں دیکھ کرواپس تشریف لے آئے تصے۔اب ہندو فاشزم اور ڈوگر ہ استنبا اوک ایک ہنگا می ضرورت کو یورا کرنے کے ليجيل سے باہر نکا کے مقے ہری تکھ کاش عبداللہ کوجیل ہے نکال کر کابینہ کی تشکیل کی دعوت وینااور ہری تکھی ماؤنٹ بیٹن سے ساتھ خطاو کتابت محض ظاہری رسومات کو بورا کرنے کے لیے تیں۔ ورز تقیقت لیٹی کہشر تی پہاب اور دوسری رياستون ي طري فيري مسلمانون ي تنابي اور لربادي ي تيابيان بهت بهايمل ہو چی تھیں۔ ماؤنٹ میں سے رکنے کارویو کلف کے تاریخ اکثریت کےعلاقے میں ہندوستان میں شامل کرکے تشمیرکا ایک کونہ ہندوستان سے ملا دیا تفااورگاندھی کے چیلے لاکھوں مسلمانوں کی لاشوں پر سے ہندو فاشزم کارتھ د ڪليتے ہو ہے شمير کے مسلمانوں کوآ گاورخون کا پیغام دے رہے تھے۔ ا ۱۵ اگست ہے قبل ہی مہاراجہ پٹیالہ اور کشمیر کے حکمر ان کے درمیان ساز باز ہو رہی تھی کشمیر کی سرحدوں کے ساتھ مغربی پنجاب کے اصلاع سیالکوٹ، تجرات اور جہلم وغیرہ کی سکھ آبا دی کو کشمیر میں منتقل ہونے کی ہدایا ہ مل چکی تھیں سے تبر میں مشر تی پنجاب اور ہندوستان ہے راشر بیسیوک سنگھ، آ زا دہندنوج کے سیاہی ،ا کال

سینا اورمشر تی پنجاب کی ریاستوں کے بلوائی جموں کے اضلاع میں داخل ہوکرلوٹ

ماراورقتل و غارت شروع کر چکے تھے۔جموں کےمسلمانوں کی بستیوں میں آ گ کے شعلے سیالکوٹ سے دکھائی دے رہے تھے۔ستمبر کے آخر تک ہزاروں پناہ گزین مشرقی پنجاب میں داخل ہو سے شے اوراس کے ساتھ ہی اس تشم کی خبریں مشتہر ہو رہی تھیں کہ راجہ ہندوستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کر چکا ہے۔کشمیر کا ایک کونہ ہندوستان کے ساتھ ملانے والے استوں کوٹر کون میں تبدیل کیاجا رہا ہے۔راوی پریل بنایا جارہا ہے اور جب بیانتظامات مکمل ہوجا ٹیل کے تشمیر کی ڈوگرہ حکومت ہندوستان کے ساتھالحاق کا اعلان کردے گی۔شمیری نوے نصدی کسلم آبا دی اب زندگی اورموت کے درمیان لک رہی تھی۔ شیر کے ۱۳۵ کا کے سلمان اب ان خون آ شام تلوارول کواپی شاه رک کے قریب و کھیر ہے تھے جنوں نے شرقی پنجاب، د بلی، کپورتھلہ، نابھے، پٹیالہ جرت پوراور اور پیل انھوں نہتے اور بےبس مسلما نوں کو ذرج کیا تھا .....ان کی بہو بیٹیوں کی طرف ان درندوں کے ہاتھ اٹھ رہے تتھے۔جنہوں نے کشمیر کی شکارگاہ میں داخل ہونے سے پہلے جمنا کے اس یار سے کے کرراوی کے ساحل تک مظلوم اور ہے کس انسا نبیت کا تعاقب کیا تھا۔ تستشمیری گل پوش وا دیوں اور زعفر ان کے کھیتوں کے ہندوستانی سو داگر با دِسموم کے تیز و تند جھونکوں پرسوار ہوکر آئے تھے ...... یہ جوا ہر لال نہر و کا آبائی وطن تھا اور چونکہوہ بھارت کاوز ریاعظم بن چکا تھا،اس کیے گاندھی جی کے چیلے کشمیر کے ۲۵

لا کھ سلمانوں کو آزادی ہے محروم رکھناا پنافرض خیال کرتے تھے۔ کشمیر کی سرحدیں تبت ، روس اور چین کے ساتھ ملتی تھیں اور اب ماؤنٹ بیٹن

اورریڈ کلف نے اس کا ایک کونہ ہندوستان کے ساتھ بھی ملادیا تھا۔اس کیے پیڈت نهرو کہتا تھا کہ ہندوستان کشمیرکونظر اندا زنہیں کرسکتا۔کشمیر میںمسلمانوں کی اکثریت تھی۔کشمیر کے مسلمانوں کے سامنے تاریک گڑھےاور پیھیے آگ کے مہیب شعلے تے۔ان کی آخری امید یا کتان تفالیکن تنمبر ے ۱۹ میں یا کتان جن حوصل<sup>شک</sup>ن مصائب کا سامنا کررہا تھا، وہ نہرہ، بٹیل ،اہری تکھاؤر ما وَنتِ بیٹن کو بیافین دلانے کے لیے کافی منتے کر ہندوستان کسی دفت کاسا منا کیے بغیر تشمیر کو ہڑکے کرسکتا ہے۔ ہندوستان کے ساتھ کشمیر کے الحاق کے سلسلے میں راجہ کو سب سے زیا دہ یو نچھ کے مسلمانوں سے خالفت کا تلایشہ تھا۔ یو نچھ کی آبادی میں قریباً ساٹھ ہزاروہ سابق نوجی سے جوروسری عالم پر جنگ ایس مالیاء بر ماء کیدیا اورا تلی کے مید انوں میں اڑ کے تصے۔ بیسب لوگ جھتے تھے کہ بندوستان کے ساتھ شمیرے الحاق کی صورت میں ان کا کیاحشر ہوگا ..... یو نجھ کے وہ سیابی جو بیا کستانی فوج میں تھے اوروہ عوام جو مغربی پنجاب اورصوبہسرحد میں ملازمتیں کرتے تھے، ان ریاستوں کےمسلمانوں کے انجام سے بے خبر نہ تھے۔جو ہندوستان میں شامل ہو چکی تھیں۔ کشمیری حکومت نے ان لوگوں کوخوفز دہ کرنے کے لیے اپنے ڈوگرہ سیاہیوں کو معمل و غارت اور لوٹ مار کا کام سونپ دیا۔اس ظلم کے جواب میں پونچھ کے مسلمانوں کی زبان ہے یا کستان کے حق میں آ واز بلند ہوئی ظلم پڑھتا گیا اوراس کے ساتھ میہ آ واز بھی بلند ہوتی گئی۔ پونچھ کے مسلمان اپنے بچوں، بوڑھوں اور نوجوا نوں کوخاک وخون میں لوٹنے اورایئے گھروں کو جلتے دیکیےرہے تھےاورانہیں

مستقبل کے متعلق کوئی غلط نہمی نتھی .....سدراجہ فوج کو بیا ختیار دے چکا تھا کہ جو تخص اس کی تھم عدولی کرے یا جس پر انہیں شبہ ہو، اسے بلا تاخیر گولی مار دی

یانی اب سرے گزر چکا تھا ۔۔۔۔۔۔ حالات نے پونچھ کے مسلمانوں کو آخری فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا ہے ۔ جب یک تان کے کمیڈ مربیا نوں ،احتجاجوں اور قراردا دوں کے شخ آ زمار ہے تھے، یو نچھ میں نہتے بٹر دماییاور تھی دست انسا نوں کاایک گروہ اٹھا اور جبر واستبداد کے طوفان کے سامنے سین پر ہوگیا ہوہ گمنام سیاہی یقیناً یا کتان کے سب کے بڑے کی مناز کے اور کا کہا کہ کا کر

ڈوگروں کی بندوفیاں کی ان تھیں ہول سکتے۔ ڈوگروں کی بندوفیاں کی ان تھیں ہول سکتے۔ جنهوں نے پہلی ہار زوکر ہ استبداد کے خلاف اعلان جہاد کیا تھا قدرت پھرایک ہاراس حقیقت کوواضح کرنا حاہتی تھی کہومن جب موت کے سامنے سینہ سپر ہوجا تا ہے تو زندگی اس کے قدم چومتی ہے۔ یو نچھ کی جنگ تشمیر کے عوام کی جنگ اورکشمیر کےعوام کی جنگ بالآخر با کستان کےعوام کی جنگ بن گئی ....... یو نچھ کے مجاہدوں نے ایک قوم کی بقا کی جنگ کی ابتدا کی تھی اور قوم کہہ رہی تھی کہ ..... میں زندہ ہوں .....جونعر ہ یو نچھ سے بلند ہوا تھا، وہ چند دنوں میں مغربی پنجاب اورسرحد کے میدانوں سے لے کر وزیرستان اور چرّ ال کے پہاڑوں تک گونج رہا تھا۔ قبائلی مجاہدین نے اپنے بھائیوں کی پکار تنی اوران کی مدد کے لیے پہنچے گئے۔ ڈوگرے بھاگ رہے تھے۔سیواشکھی اورا کالی بھاگ رہے تھے

.....عاېدين کې منزل مقصو دسرې نگرتھي ۔

جہدیں رس کا است کی میتبدیلی ، ہندوستان اور کشمیر کی حکومتوں کی تو تع کے خلاف تھی۔ راجہ ہری سکھنے نے اپنے پیارے ماؤنٹ بیٹن کولکھا کہ میں آپ کی نوری اعانت کا طلب گار ہوں ، اور ماؤنٹ بیٹن نے نورا جواب دیا کہ ہندوستانی فوج کو کشمیر جھیجے کا انتظام کیا گیا ہے تا کہ آپ کی نوج کور ایا سے ایک فوج کور ایا سے ایک و مال اور آپ کی رعایا کے جان و مال اور ت کی حفاظت کے لیے مدددے۔

اورعزت کی حفاظت کے لیے مدودے۔

لارڈ ما کونے میٹن آف رائے مشرقی بینجاب اور ریاستوں میں ہی نہیں بلکہ دائی میں اپنے ان کی حثیبت میں دبلی میں اپنے ان کی حشیب میں دبلی میں اپنے اور ریاستوں اور کا ٹریوں پر جملے ہورہ سے، جب ہزاروں مسلمان کر چوں کی حسیت الف کی کان پر جوں تک نہ در بیٹی اور پھر جب مشرقی بیجاب اور ریاستوں سے مسلمانوں کو ملیا میٹ کر نے کے بعد ہندوستان کے تخریب عناصر جموں میں قیامت بیا کر رہے تھے اور ہری سیکھے کے ڈوگر نے تشمیر کے ایک مر سے دوسر سے میں تیامت بیا کر رہے تھے اور بریادوں کو بناہ وں کو بناہ میں تبہوا۔

کشمیر کے راجہ اور اس کے پیارے ماؤنٹ بیٹن کو اس وفت کشمیر کی رعایا کے جان و مال اور عزت کی حفاظت کا خیال نہ آیا جب جموں سے چینی ہوئی مسلمان کڑکیاں مشرقی پنجاب کے شہروں میں فروخت ہورہی تھیں لیکن کشمیر کو ہندوستان کی جمولی میں ڈالنے اورایک ظالم اوروحشی حکمر ان کے اقتد ارکے ڈگرگاتے ہوئے کل کو جمولی میں ڈالنے اورایک ظالم اوروحشی حکمر ان کے اقتد ارکے ڈگرگاتے ہوئے کل کو

سہارا دینے کے لیے ماؤنٹ بیٹن کے پاس فوج تھی، ٹینک تھے اور ہوائی جہاز بھی تھے۔ ولایت کا سفید دیوتا اپنے کالے پجاریوں سے، اپنے بدترین مقاصد کو، بہترین الفاظ میں چھپانے کے ڈھنگ سیکھ چکا تھا۔

## \*\*\*\*

سلیم کی ہفتوں سے لا پہتہ تھا۔ لا ہور سے اس کی روانگی کے بعد عصمت نے امینہ کو خط لکھ کراس کی خیربیت دریادنت کی اور امینہ نے جواب میں لکھا کہ لیم نے یہاں کی خیربیت دریادنت کی اور امینہ نے جواب میں لکھا کہ لیم نے یہاں کی خیربیت دن بعد اخبار میں اپنے کسی دوست کے متعلق بیا اعلان پڑھا کہ وہ مشرقی پنجاب سے ہجرت کر کے قصور میں اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں پہنچ چکا ہے۔ اگلے دن وہ میر سے اصراکے باوجود قصور چلا گیا۔ پندرہ دن بعد ارشد کوسلیم کا مکتوب ملاجس میں اس نے لکھا تھا کہ میں قصور کے کہ پ میں رضا کا روں کے ساتھ کام کر رہا

ہوں۔ یہاں مجھےاپنے ماموں کے گاؤں کے چند آ دمی ملے ہیں، ان کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ ماموں جان اپنے خاندان کے ساتھ بہاولپور پہنچ گئے ہیں۔اس لیے میںاب وہاں جارہا ہوں۔انشاءاللہ وہاں سے سیدھالا ہورآ وَں گا۔

کے یں اب وہاں جارہا ہوں۔انشاء اللہ وہاں سے سید طالا ہور آؤں گا۔

اس کے بعد کی دن تک سلیم کا کوئی خطانیں آیا اور عصمت کی پر بیثانی تشویش میں تبدیل ہونے گئی۔ والسینے کا کوئی خطانیں آیا اور عصمت کی پر بیثانی تشویش میں تبدیل ہونے گئی۔ والسینے کا مغرمین کی بری حالت سے ان حالات میں سلیم تسلی ویتا۔ دبینی! مہابر کن کے کیمیوں کی بری حالت سے ان حالات میں سلیم عیسے آدی کو کیسے میں آ ساتا ہے۔وہ بہاو پور کے کیمیوں میں گام کر رہا ہوگا۔ ایسے قصمت کری ہوگئے ورث ہے گئی۔ ورث ہے گئی۔ اور بیوں کی جماری کی برحالے کی اور بیوں کی جماری کی برحالے کی میں بردھتی گئی۔ اور ایسے کے ساتھ کیمی بیں جاتا کو گئی کی اور ایسے کی اور بیوں کی جماری کی بردھتی گئی۔ اور ایسے کی اور ایسے کی ساتھ کیمی بیل جاتا کو گئی۔ ایس کی دیجیں بردھتی گئی۔ اور ایسے کی اور اس نے با قاعدہ کیمی میں کام کرنا شروع کردیا۔

کیمپوں میں ہینے کی روک تھام اور زخیوں کی مرہم پٹی کا مسکدایک نازک صورت اختیار کرچکا تھااور کام کی وسعت کے مقابلے میں سندیا فتہ ڈاکٹروں کی کی عرصورت اختیار کرچکا تھااور کام کی وسعت کے مقابلے میں سندیا فتہ ڈاکٹروں کی کی کے باعث تھوڑا بہت طبی علم رکھنے والے رضا کاروں کو بھی غنیمت سمجھاجا تا تھا۔ جہاد کشمیر شروع ہونے کے چند دن بعد ارشد لا ہور سے تبدیل ہو کر راولپنڈی چہاد کشمیر شروع ہونے سے حصمت نے جھکتے ہوئے اس سے کہا۔" بھائی جان! جھے چلا گیا۔ رخصت کے وقت عصمت نے جھکتے ہوئے اس سے کہا۔" بھائی جان! جھے یہ کو کہ گئی ہیں۔ شاید راولپنڈی سے آپ کوان کا پہتل جائے۔" ایشنا ہے کہ وہ کھمیر چلے گئے ہیں۔ شاید راولپنڈی سے آپ کوان کا پہتل جائے۔" ارشد نے کہا۔" معصمت ، میں گئی دن سے سوچ رہا تھا۔ اگر سلیم وہاں ہے تو

راولپنڈی سےاس کا پینہ لگا نامیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہو گا۔ میں انشاءاللہ تنہیں بہت جلداطلاع دوں گا۔''

عصمت نے پچکاتے ہوئے کہا'' بھائی جان .....!"

''کہوعصمت! کیابات ہے؟'' ''کھائی بھان اللہ مولا پہانتا ہوتا ہوں''

''مجائی جان! میں و ہاں جانا جائے ہی ہول '' ارشد نے کہا ''میرہت اچھاعصمت! میں راولپنڈی مینجنے کے بعد شہیں خطالکھوں

گا۔"
ایک روز عصب ون جران ای جان ایک جان ایک جات ایک کا خط آیا ہے۔ وہ تشمیر میں دیکھتے تی چلا آئی ہے۔ وہ تشمیر میں

يں۔"راحت بماکر اپنے کر ہے تھا گا آل

.. ‹ سلیم کا خط؟'' وقت کی ٹوٹی ہوئی کڑیوں میں پھرایک بارربط پیدا ہور ہاتھا

........وہ خط لے کر برآ مدے میں ایک کری پر ہیٹھ گئ ......داحت کہہ رہی تھی ''آ پاجان! میں نے ایڈ رکیس سے ان کی تحریر پیچان کرآپ کی اجازت کے بغیر لفا فیہ کھول لیا تھا۔''

''راحت تمہیں میری اجازت کی ضرورت نہ تھی۔'' یہ کہتے ہوئے عصمت خط پڑھنے میں منہک ہوگئی۔ لیم کے ککھا تھا آ ج

رمین فرار اور المراح کافی به خطاکه در این اور میں فران اور میں جانے کا ارادہ کررا تھا کہ جمید بہندوستان کے حملے کی خبرا کی اور میں نے جہاد میں حصہ لینے کی تیب سے مالمان چائے کا ادادہ ترک کر دیا۔
میراارادہ تھا کہ شمیرجائے سے پہلے لا ہور بی کرایک دن تبہارے ہاں تیا م کروں لیکن لا ہور کے بلیٹ فارم پر جھے آناب ل گیا ۔۔۔۔۔۔
آناب میرے ساتھ کالی میں پڑھا کرتا تھا۔وہ تعین رضا کاروں کے سالار کی حیثیت میں شمیرجا رہا تھا اوران رضا کاروں میں پانے نوجوان میں بارڈال رہے میرے ہم جماعت تھے۔لوگ ان مجاہدوں کے گلے میں ہارڈال رہے میرے ہم جماعت تھے۔لوگ ان مجاہدوں کے گلے میں ہارڈال رہے میرے ہم جماعت تھے۔لوگ ان مجاہدوں کے گلے میں ہارڈال رہے

آ نتاب اور باقی دوست میرے گردجع ہو گئے۔ آ نتاب نے پوچھا۔ تم کہاں جارہے ہوسلیم؟ اور میں نے جواب دیا کہ میری منزل

بھی وہی ہے،اورآ نتاب نے اپنے گلے سے ہارا تار کرمیرے گلے میں ڈال دیے اوراس کی دیکھا دیکھی چنداور آ دمیوں نے بھی میرے گلے میں ہار ڈال دیے۔ جب گاڑی چلنے میں دیں منٹ ہتھ، وہ ڈیے میں بیٹھ گئے ۔ میں کچھ دیر دروازے کے سامنے کھڑا رہا۔ میں آفتاب ہے کہنا جا ہتا تھا کہا گلے دن رالولینڈی میں ان سے آن ملوں گالیکن میں کھے بند کہد سکا ہے " فتاب نے کہا۔" اندر آ جا وسلیم! گاڑی جلنے والی ہے ؟ اور میں تذبذ ہے کی حالت میں ایک یا وس یا سیدن برار کھر کھڑا موكيا لوك يليث قارم يكرب فازيان أبيرزنده بافر الارب ہے۔ ایک برفتانی کی اور اس نے بیرے کے میں ہارڈ ال دیا ۔ پھر ایک تر رسیدہ یو رگ نے آئے پڑھ کر کہا۔" غازیوں کی فنتح کی دعا مانگو۔''لوگوں نے ہاتھ اٹھائے اور میں نے بھی ہاتھ اٹھائے۔گاڑی نے سیٹی بجائی اور میں آفتاب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب میں کشمیر میں ہوں۔میرا مقام یہی تھا۔مشر قی پنجاب میں جو سیچھ میں نے سیکھا تھا،وہ میرے کام آ رہاہے ۔گزشتہ تین ماہ سے میں آ زادکشمیر کی فوج کے ان حیصایہ مار دستوں کے ساتھ تھا جو ہندوستانی نوج کے عقب میں پہنچ چکے تھے۔ان دستوں میں زیادہ تعدا دسرحدی قبائل کے مجامدین کی تھی۔ ہارا سیہ سالار محسود قبیلے کا ایک نو جوان تھا۔ ان لوگوں کود کیچکر میں بیجسوں کرتا تھا کہ میری قوم میں زندگی ہے۔ بیہ

لوگ سینے پر گولی کھا کرمسکراتے ہیں۔ بیموت کوایک کھیل سمجھتے ہیں۔ یہ دخمن کی تو یوں اور ہوائی جہازوں سے مرعوب نہیں ہوتے ... بر فانی پہا ژوں میں خون منجمد کر دینے والی سر دہوا ئیں انہیں پریشان نہیں کرتیں ۔ان می<u>ں ہے ا</u>کثر ایسے تھے جن کے با**س** دلیی راتفلیں تھیں اور بعض ڈٹمن کے ہاتھوں سے راتفلیں چھین لینے کی امید میں سرفٹ عاتو اور چیرے لے کر چلے آئے تھے۔ الک دن بچاس مجامدوں کا ایک نیا گروہ ہمارے یاش مہنجا۔ بیہ سلیمان خیل پیٹھان تھے جو پنجاب کے شروں میں محنت مزدوری ہے یب یال کر اور کا ایک جاد شیریں جد لیا کے لیے آئے تھے۔ ان یں مصرفی کے پال ماقو تھے ور بھن کے پاس وہ بھی ندیتھے۔ میں نے ایک نوجوان سے جوان کالیڈرتھا،سوال کیا۔ ''بھائی! رائفلوں کے بغیرتم کیا کرو گے؟''اس نے کہا۔''تم پروانہیں کرو۔اگر ہمارے پاس ہتھیا رہیں تو تٹمن کے پاس بہت ہے۔' رات کوانہوں نے ہمارے سالار ہے ہیں رائقلیں ادھارلیں اور پندرہ میل دورایک ہندوستانی چوکی برحمله کر دیا علی الصباح جب و ہواپس آئے تو ان کے باس اسی را علیں اور تین مشین گنیں اور بارو داور سامان رسد ہے لدے ہوئے دی خچر نتھے۔اس مہم میںان مجاہدوں میں سے بارہ شہید ہو چکے تھے۔اگلے دن جب ہم نے وہاں جا کر

قبائلی مجاہدین دنیا کے مہترین نشان باز ہیں کے میری آ تھوں کے سامنے انہوں کے راتفلوں سے ہندوستان کے ثین ہوائی جہا زگر ائے تھے ۔ اوسر بر کا ذول پر بھی وہ ہندوستان کے ٹی طیارے گرا یے اور اب یہ طالت ہے کہ مندو تانی موابات مارے فری مُحانوں کی جا کے شرف دیات اور شہروں پر مملے کرتے ہیں۔ میں مجاہدوں کے ساتھ ہوت ور قاران کے درمیان مجھے بھی ا بنی اجنبیت کا حساس نہیں ہوا تفار میں خطرنا ک سےخطرنا کے مہم پر ان کاساتھ دینے کے لیے تیار رہتا تھا۔ ہمارا کام ہندوستانی فوج کے رسدو کمک کے راستوں کو کا ٹٹا اور ڈٹمن کی زیادہ سے زیادہ تعدا دکواپنی طرف متوجہ رکھنا تھا۔ ہمارا کوئی مستقل ٹھکانہ نہ تھا۔ اگر وحمن کے كنوائے كى آمد كى خبرملتى تو ہم كى گھا ئى ميں حيب كراجا ئك اس يرحمله کر دیتے۔اگر فوج کی پیش قدمی کی اطلاع ملتی تو ہمیں راہتے کے بلوں کواڑانے کے لیے جانا پڑتا۔ان حالات میں اگر میں نے تنہیں خطخبیں کھانو شہیں شکایت نہیں ہونی جا ہے۔

اب میںایک اہم چوکی کی حفاظت پر متعین ہوں۔ یہ چو کی نو ہزار فٹ کی بلندی پر ہے۔ یہاں ہندوستانی فوج کی تو پیں اورمشین گنیں نصب تھیں ۔جنوری کے آخری ہفتے میں ہمیں جنر ل طارق کا تھم آیا تھا کہاڑتا کیس گھنٹے کے اندراند راس چوکی پر قبضہ کرنا ضروری ہے۔اس مہم کی قیادت کے لیے انہوں نے ایک کیٹن کو بھیج دیا تھا۔ یہ کیٹن صلع میا نوالی کا ایک سابق نوجی تھا۔جوہر مااور ملایا کے بحادوں برلڑ چکا تھا۔ کاروں کی خرورت ہے جو تی ہے زیادہ شادت کی تنار کھے ہوں۔ بہت کے اور ان خواجہ مار کے لیکن کے اس نے سرف عاليس آ دميول و سي المعتب المالية والمنافق الناس المالية تقاريم نے ہرف کے طوفان میں رات کے دو بچے اس چو کی برحملہ کیالیکن دعمن غافل نہ تھا ہم پہاڑ کی چوٹی ہےایک ہزارفٹ پنچے تھے کہ دشمن نے گولہ باری شروع کر دی۔ یا پنج بیجے تک ہم رینگتے ہوئے چوٹی کے قریب پینچ چکے تھے کیکن اس دوران میں ہمارے پندرہ ساتھی شہیدہو کے تھے، چھ بجے کے قریب ہم ان کی تین تو یوں اور دومشین گنوں پر قبضه کر چکے تھے۔ دوسری مشین گن پر دستی بم پھینگنے کے بعد ہمارا کپتان گریژااورہمیںمعلوم ہوا کہوہ تین گولیاں کھاچکاہے۔ہم نے ابھی دم نہیں لیا تھا کہ پیاڑی کی اگلی چوٹی ہے، جواس چوکی ہے کوئی سوفٹ

بلند تھی۔مشین گن اور مارٹر کے فائر ہونے لگے اور ہمارے سات اور سائھی شہیدہو گئے .....دم نو ژنا ہوا کپتان چلایا:''اگرتم نے سورج کی روشنی سے پہلے اس چوٹی پر قبضہ نہ کیا تو ہماری قربانی رائیگاں جائے گی۔''ہم نے تین اطراف سےای چوٹی پر چڑ صناشروع کیا۔میرے آ گے ایک آفریدی مجامد تقارال کے چوٹی پر پہنچتے ہی بھاگ کرمشین سن کے مورے پر رسی بم چینکنے کی کوشش کی لیکن ولیوں کی بوجھاڑ آئی اوروہ کر بڑا۔ دور ق طرف ہے ہمارے دواور ساتھ او بر بھنے گئے اور پتر وں کی آ ژمیں لیٹ کر فائز کرنے لگے۔ جب وشمن من کن کا رخ اس طرف میرویا تفادیس نے آ کے بور سرکت می میسیک دیا .... چوٹی پر فیصد کر گئے بعد میں بھا گنا ہوا نیچے پہنچا اور کیتان کو بتایا کہ ہم نے چوٹی پر قبضہ کرلیا ہے۔ کپتان نے ڈوبی ہوئی آواز میں کہا۔''ابشہیں ہر قیمت براس چوٹی کی حفاظت کرنی ہے۔'' یہ كہتے ہوئے اس نے ميرى طرف ہاتھ بر حایا۔ میں نے اس كا ہاتھ اینے ہاتھوں میں لے لیا .....وں منٹ بعد بیر مجاہد آخری سائس لے چکا تھا۔اس چو کی ہے ہمیں جا روہ بدنصیب لڑ کیاں ملیں جنہیں نہر و کےسیا ہی وا دی کشمیر سےاٹھالائے تنھے۔ان کی زبانی ہمیں معلوم ہوا کہان سے پہلے یانچ اورلڑ کیاں وہاں لائی گئی تھیں۔ تین سکھوں اور ڈوگروں کی درندگی کا شکار ہوئیں اور دو نے پہاڑی پر سے کودکر

جان دے دی۔ان کی لاشیں برف میں دنن تھیں۔ بیاس نوج کے سپاہیوں کامعمولی کارنامہ ہے۔ جسے ماؤنٹ بیٹن، گاندھی،نہرواور پٹیل نے کشمیر کے عوام کے جان و مال،عزیت اور آزادی کی حفاظت کے لیے بھیجاہے۔

تیسرے دن اس محاذیر آزاد کشیر کی فوج کوایک بہت بڑی لنتج حاصل ہوئی ﷺ کر سے خود اس حکے کی قیادی کر رہے تھے۔ فنج کے بعدوہ ہاری چوکی کا معائنہ کرنے آئے اور مجھا یک غیر معین عرصے کے لیے ای جو کی کی تفاظیت پر تعین کر کے طالع کئے۔ اب میں بال مول ایون اری زوروں پر سے معلم بہارے يبله اس جكروش كالمواتي جماوة جاتا الجمادة في إلى الدحاد صنديم مچینک کر چلاجا تا ہے۔ آج ت<del>ک جو بم اس چ</del>وکی ہے ز دیک ترین گرا ہےوہ ہم سے دوفر لا نگ دور ہے۔ہم ایک ہوائی جہازگرا چکے ہیں۔ بہلے جب میں گوریلا دستوں کے ساتھ تھا تو مجھے خط لکھنے کی فرصت نتقى \_اب مجھےوفت ملتا ہے تو خط لکھ کر بھیخے کی کوئی صورت خہیں۔آج جارے باس چندسیاہی رسد لے کرینیجے ہیں اور میں بیہ مکتوب ان کے حوالے کر رہا ہوں۔میرے پاس تمہارا خط پہنچنے کی سر دست کوئی صورت نہیں ہتم آ زاد کشمیرریڈیو کی معرونت اینے گھر کی خیربیت کی اطلاع دے سکتی ہو۔ ہندوستان سیاہی ہماری چو کی میں

ایک بیٹری سیٹ ریڈ یوبھی چھوڑ گئے ہیں اور ہم ہر شام خبریں اور نوجی پروگرام سنا کرتے ہیں ۔

فرصت کے لیجات گزار نے کے لیے بیس نے ایک مضمون لکھنا شروع کر دیا ہے۔ مکن ہے کہ میہ مضمون ایک چھوٹی می کتاب بن جائے۔ "اے قرا از ان مضمون ایک چھوٹی می کتاب بن جائے۔ "اے قرا از ان مشرق خار کے واقعات ہوئے کا دی ہے اس بات روور دیا تھا کہ بین قوم کے ایک بیغام سننے کے جوداس بات روور دیا تھا کہ بین قوم کے ایک بیغام کھول ہے تا ایک بیغام تھا۔ النا جائی ہے تا وعدہ کیا تھا۔ النا جائی ہے تا ہے

خط بہت طویل ہوگیا ہے گیاں میں بیٹس کے سوں کرتا ہوں کہ میں نے ابھی تک بیٹے ہے گئیں بیاں بیٹس کے لیے تیار کھڑے ہیں۔
ابھی تک بیٹھ کی کھالیکن سپا ہی جانے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔
عصمت! ہندوستان کا ہاتھی کشمیر کی دلدل میں پھنس چکا ہے۔ دُما
کیا کرو کہ میں تمہارے بیاس فتح کی خوش خبری لے کرآ وَں۔
کیا کرو کہ میں تمہارے بیاس فتح کی خوش خبری لے کرآ وَں۔
تمہار سیم ''۔



مشرقی پنجاب اور ہندوستان میں شامل ہونے والی ریاستوں میں مسلمانوں کا صفایا ہو چکا تھا۔ بھارت سے اسی لا کھانسان ہجرت کرکے یا کستان پہنچ چکے تھے۔ اب گاندھی مہاراج دہلی میں بیٹھ کرعدم تشدد کا درس دے رہے تھے اور ان کے چیلے باقی ہندوستان میں مسلمانوں کوآگ اورخون کا پیغام سنارہے تھے۔

جونا كرْھ يا كستان ميں شامل ہو چكا تفا وياں كا تحكمر ان مسلمان تفاليكن رعايا ی اکثریت ہندو تھی ، اس لیے وہاں ہندوستانی فوٹ بھیج دی گئے۔ شمیری نوے فيصدى رعايا مسلمان تقى كيكن راجه بهندو تفاراس كيهو مال بهى بهندوستان كي نوج بهيج دی گئی ۔۔۔ ہندوستان کے تکمران بھی ہندو تھے، اکثریت بھی ان کی تھی ، اس كيومان مسلم اقليت كاستله كال بينا ورراشر بيديوك تكوكوسوني ديا كيا تفا\_ یٹیل سے منہ ہے آ گ برس ری تھی دوہ ایک دن سی شہر میں تقریر کرتا اورا گلے دن خ بررآ جاتی کہوہاں مسلمانوں کاقتل عام شروع ہو چکا ہے۔ جواہرلال نہرو تحشمیر میں اپنی افواج کے شاندار کارناموں پرفخر کر رہا تھااور گاندھی جی دنیا کوعدم تشدد کی را گنی سنا رہے تھے۔ایک ہی ساز سے گئی سرنکل رہے تھے۔ دلیش بھگت گاندھی کی پوجا کرتے تھے نہر و کی عزت کرتے تھے اور پٹیل کے اشاروں پر ناچتے ہے۔آل انڈیا ریڈیوامن کے لیے گاندھی کی اپیلیں ،فسادے لیے پٹیل کی تقریریں اور جنگ کے سلسلے میں مہامنتری نہرواور رکھشامنتری بلدیو سنگھے کے بیانات نشر کرتا

گاندهی جی ابھی تک ہندو فاشز ژکے جارحانہ مقاصد کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کر

رہے تھے۔انہیں دنیا کی رائے عامہ کے سامنے نگاہونا پسند نہ تھا۔وہ دیکھ رہے تھے که کشمیری جنگ میں نہر و کاپروگرا م اب دنوں سے ہفتوں اور ہفتوں سے مہینوں میں تبدیل ہورہاہے۔گاندھی نے سرحد کے شیروں کو پہلے چرفے کے منتر سے رام کیا تھا،اس کے بعد جب چرنے کاطلسم ٹوٹا تو واردھا کے سامری نے پاکستان میں نسلیت کابت کھڑا کرنے کی کوشش کی سراحد میں ان کے چیلے نے پیٹھانستان کانعرہ لگایا اور چند دنوں میں پینے و ایک خطرنا ک صورت الحتیا کر چکا تھا۔ گاندھی کے '' مسلمان'' جیلے جوا کھنڈ ہندہ ستان میں ہندوا کھریت کی غلامی کاطوق سیننے کے لیے بيقرار تنے اب پھانوں کو پاکتان ہے علیمر کی کامشورہ دے رہے تھے۔طوفان ے پہلے" آزاد خیال ان اور اکا بیگروہ وی کروڑ مسلمانوں وستحدہ قو میت کے رے ہے با مدھ کر ہندو فاشر سے کی جینے ہے جانا جیا ہتا تھا اور طوفان کے بعد ہیلوگ پاکستان کی چٹان کوسلیت کے تیشوں سے پاش باش کرنے کی فکر میں تھے۔ کیکن بیسازش کامیاب نه دوئی -کشمیری جنگ گفرواسلام کی جنگ میں تبدیل ہو سنی اور جب اسلام کی تکوار بے نیام ہوتی ہے تو سب سے بہلے نسلیت کے بت تو ڑتی ہے۔ واردھاکے سامری کا نیا بت تشمیر کی اس شاہراہ میں روندا گیا جہاں سرحدی قبائل، پنجابی، بلوچستانی اورسندھی مجاہدین ایک دوسرے سے کندھاملائے آگيڙھ د ۽ تھ۔

مہاتما گاندھی جنہوں نے ساری عمر ہندو وَں کومتحد کرنے اورمسلمانوں میں انتشار ڈالنے کے لیے جدو جہد کی تھی ،اس صورت ِ حالات سے پریشان متھ۔وہ

تستمیر میں فوجی افتدام ہے پہلے یا کستان میں پٹھان اورغیر پٹھان کی تفریق ضروری ستجھتے تنے کیکن چیلوں کی جلد ہا زی نے ان کا بنا بنایا کھیل بگا ڑ ڈ الا تھا۔اب پٹھان تحشمیری جنگ میں پیش پیش تھا۔اب عالم اسلام میں اضطراب کی لہر دوڑ رہی تھی۔ اب کشمیر کے تعلق وہ مقاصد ننگے ہور ہے بتھے جن کی جنمیل کے لیے دہلی ہے لے کر گورداسپورتک مسلمانوں کے خون کی نگریال جہائی گئی تھیں۔ گاندهی جی زیر آلود تجر پھولوں کی ٹوکری میں چھیا نے کے قائل تھے۔وہ دیکھ رہے تھے کیان کے چیلوں کا جوش وخروش اوران کی جنگ جویا نہ تقرار یں مسلمانوں ی قوت مرافعت کو بیدار کر رہی ہیں، اس کیے وہ قاتلوں کے منہ ہے بھی محنڈے اور میں الفاظ سنتا جا ہے۔ آئیں سانپ کا ڈسنے کابلاک حد تفالیکن سانپ کا پھنکارنا پیند نہ تھا۔ وہ جائے تھے کہ پینکار نے قال سانچہ بالآخر مارا جا تا ہے۔ چنانچیمشر تی پنجاب اور ریاستوں میں مسلمانوں کی ممل تباہی اور دہلی سے لاکھوں مسلمانوں کی ججرت کے بعدوہ برلامندر میںامن شانتی اورعدم تشدد کا درس دے

انہوں نے دنیا کی رائے عامہ کو مطمئن کرنے کے لیے مرن برت بھی رکھا تھا لیکن ہندوقوم کے وہ تخریبی عناصر جنہیں گزشتہ برسوں میں اسلام دشمنی کے محافر پر متحد اور منظم کیا گیا تھا، جنہوں نے بندرہ اگست کے بعد پوری آزادی کے ساتھ مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی تھی، اب سی ظاہری یا رہی رکاوٹ کو بھی برداشت کرنے کے کہی سیوک سنگھ نے مہاتما جی کو کرنے کے انہوں کے کہی سیوک سنگھ نے مہاتما جی کو کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ چنانچا یک دن خبرآئی کہی سیوک سنگھ نے مہاتما جی کو

بھی موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔

ا یک پییرے نے ایک خوننا ک اڑ دہایالاتھا۔ شہر کے لوگ اس کے قریب جانے
سے ڈرتے تھے۔ لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے پییراا ژ دہا کوشہر کے چوراہوں میں
لے جاتا اورا پی ٹائلیں اڑ دہا کے منہ میں ڈال کرلوگوں سے کہتا۔ "تم یونمی اس سے
خوف کھاتے ہو۔ دیکھووہ جھے بچے نہیں کہتا ہیں اس کے
فطرت بدل چکاہوں کا خوف جاتا رہا ہی کے بعد
آ ہستہ آ ہستہ آ ہلی لوگوں کا خوف جاتا رہا ہی کھولے کے بعد پییرارات کے وقت اڑ دہے
کو کھلا چھوڑ دیتا اوروہ جھو پڑ کی گئے آئی ہاں جھولے کے بعد
والیس آ جاتا ۔ ارڈو ہے کی جرائے کو سے کی اوروہ بھی بھی لوگوں کے گھروں میں گھس
والیس آ جاتا ۔ ارڈو ہے کی جرائے کو سے کا ورائیوں نے کھروں میں گھس
کر بھی اپنا شکار مار لیتا تھا جاتا تھا تھا تھا کہ کا دول کو بید کے جو کہ کہتا ہے۔ کا دول کے بعد

کو کھلا مچھوڑ رہنا آوروہ مجھوٹیز کی گئے آئی بائی جھوٹ کے بعد والیس آجا تا گئے اور وہ جھوٹیز کی گئے اور وہ بھی کھی لوگوں کے گھروں میں گھس کر بھی اپنا شکار مار لینا تھا۔ بلآ مؤشر کے لوگوں کو بیٹا چا اور انہوں نے سپیرے سے شکایت کی۔ رائے عامہ کو مطمئن کرنے کے لیے سپیرے نے بھر ایک بار ممنائیوں کے سامنے اپنے ٹائلیس از دہا کے منہ میں ڈال دیں لیکن از دہا اب انسان کے گوشت اور خون کا ذا گفتہ جکھ چکا تھا اور سپیرے کا گوشت دوسرے انسان کے گوشت اور خون کا ذا گفتہ جکھے دیکھتے سپیرے کونگل گیا۔

مہاتما گاندھی کا انجام اس سپیرے ہے مختلف نہ تھا۔ گاندھی جی وحشت اور بریت کے سیلا ب کے بندٹوٹ جانے کے بعد سرکش اہروں کے سامنے کھڑے ہو کر انہیں صبط ونظم کی تعلیم دے رہے متھے۔ایک اہر آئی اور انہیں بھی اپنے ساتھ بہا لے گئی۔

## $^{\circ}$

مجاہدین کالشکر کرنے گیا اور عظم کے آبادی ہوکر کہتوں تھی۔ "میرے بھائیو!

یو سے چلو نے دائمہیں محمود فرزوی کا ترسم اور کھرین قائم کی غیرت عطا کر ہے۔ تمہیں کشمیر میں بیگنا ہوں کا خون ایکا ررہا ہے۔ تمہیں شرقی پنجاب کی مساجد بلارہی ہیں۔ شمہیں الل تلعے کی دیواریں یا دکر رہی ہیں۔ میری قوم سے بیٹو! جمہیں قوم بیٹیوں کی لئی ہوئی عصمت کا واسط یو سے چلو!"

ایک نانگہ مکان کے سامنے رکا اور ڈاکٹر شوکت اثر کرچڑ ہے کا ایک بیگ لیے بچا ٹک کی طرف بڑھے۔

''اباجان!اباجان!''راحت اورعصمت نے یک زبان ہوکرکہا۔ ڈاکٹرشوکت صحن میں داخل ہوئے۔راحت نے ان کے ہاتھ سے بیگ پکڑلیا اور قدرے حیران ہوکرکہا''اباجان! میہ بہت بھاری ہے۔کیاہے اس میں؟'' ڈاکٹر نے جواب دیا۔''بیٹی! میں اس میں تمہاری بہن کے لیے ایک تحفہ لایا ۔''

عصمت نے کہا۔" کیا ہے اباجان؟"

'' مشہروآیا جان! میں کھولتی ہوں۔'' راحت سے کہتے ہوئے بیگ زمین پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ بیک میں ہاتھ ڈال کرائن ہے گئے۔ کتاب نکالتے ہوئے کہا۔'' بیاتو

سب تايس بين!"

کتاب کے مصن نے ورق پر جارون میں 'اے تو م!' لکھ وا تھا۔ عصمت نے و کیے بی راحت کے باکست کے اس مصن نے دوست الم اس کی دوست کا ایک دوست کی ایک کا ایک دوست کی ایک کا ایک دوست کے ایک کا ایک دوست کی دیا تھا۔ بی میں کے دیا تھا۔ بی میں کا خط آیا تھا دو میں نے میں کے دیا تھا۔'' کردو۔ بیچھلے ہفتے سلیم کا خط آیا تھا دو میں نے میں کے دیا تھا۔''

"جي ٻال!وه مجھ ل گياہے۔"

"ارشدکهال ۲۰

''جی!وہ آج بہت سورے ہیںتال چلے گئے تھے۔'' بریدوں معلمیں میکھیں۔''

راحت نے کہا۔" اہاجان! چلیںا ندر بیٹھیں۔'' ·

' دخهیں بیٹی! میںاب جارہاہوں۔''

'' کہاںاباجان؟''عصمت نے جیران ہوکرسوال کیا۔

''بیٹی! میں یا پنج ڈاکٹروں کے ساتھ کشمیر کے محاذیر جارہا ہوں ۔لا ہور کے چند

تاجروں نے ہمیں دوایمبولینس گا ژبیاں اور دیں ہزار رویے کی دوائیں خرید کر دی ہیں۔ہمیں شام سے پہلے روانہ ہونا ہے۔میر ہے ساتھی سٹیشن کے قریب میراا نتظار کررہے ہیں۔ میں سمجھتا تھا کہا ب میں کسی پڑی خدمت کے قابل نہیں رہالیکن سلیم کی اس تحریر نے مجھے پھر جوان بنا دیا ہے۔ میں اس سے ملنے کی کوشش کروں گا۔" ڈا کٹرشوکت انہیں خدا حافظ کید کر دوبا رہ اسکے میں بیٹھ گئے۔ عصمت کتاب کے صفحات الٹ ملیث کر دیکھٹی ہوئی مرکبے میں پہنچ کرایک کری پر بیٹھ کی اور نگروع سے پر صفائلی دوسرے کمرے میں راحلت ذرابلند آواز ے روری تی عصب المان واردی واحد! آ استدر الم راحت چار منعان و المراق الي الي الي الى الرح بائد أوار ميس ير صفاكل \_ عصمت نے اے پر تو کا مناجت نے کر ایک کی اٹھائی اور حن میں ایک درخت کے پنچے جا بیٹھی کے ۔ اس كتاب كے پہلے حصے میں بندرہ اگست ١٩٨٧ء سے پہلے كے واقعات پر

اس کتاب کے پہلے ھے میں پندرہ اگست ۱۹۳۷ء سے پہلے کے واقعات پر تجرہ تھا۔ دوسرے ھے میں مصنف نے مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کے قتل عام کے چھرہ تھا۔ دوسرے ھے میں مصنف نے مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کے قتل عام کے چھم دید حالات بیان کیے تھے اور آخری ھے میں قوم کے نام سلیم کا پیغام تھا۔ وہ پیغام بیتھا:

''اے قوم! تونے تاریخ انسانی کاسب سے تاریک دور دیکھا ہے۔ دنیا میں ظالم اور مظلوم کی داستان بہت پرانی ہے۔ انسانیت کے خرمن پر کئی بجلیاں گری ہیں۔ باغ آ دم میں گئی آ ندھیاں آئی ہیں۔ وحشت اور بربریت کے ہاتھوں نے ہیں۔ واستان کی آ ندھیاں آئی ہیں۔ وحشت اور بربریت کے ہاتھوں نے

بإرماانسانىيت كامنەنوچا ہے۔لیکن آگ اورخون كا جوكھیل نونے دیکھاہے، وہ کسی اورنے نہیں دیکھا۔ مقدم سے نہیں دیکھا۔

تیراادیب اورتیراشاعر تخجے دکش انسانے اور میٹھے راگ سنانے کے لیے آیا تھا ...کیکن نو خاک اور خون م<u>یں لوٹ رہی تھی</u>۔وہ تیری محفل میں کلیوں کی مسكراہ وں اور تمریوں کے ترانوں كا طاب كا فقاليكن اس سے سامنے خون كى عدیاں، را کھ کے اجار آور لاشوں کے ڈھیر تھے وہ ٹیرے فد کموں پر ستاروں کی مسكرا ہميں بوس قرح سے رنگ اور روئے زمین کی تمام دلفریال اور عنائیاں نچھاور كناجابتا قاليان ب كالصفى مولى مسترقيل -اے قوم ایس بیر اسے بیٹر ق بناب ہے آگ کی پیکاریاں لے کرآیا ہوں جو تیرے بچوں کوجلا بچلی ہے۔ یہ اسٹین تیرے لیے ان کی چھٹی ہوئی تباؤں کے لکڑے لے کرآیا ہوں جو تیری بیٹیوں گی عصمت کے خون سے داغدار ہیں۔ میں تختبے لکش نغیے نہیں بلکہوہ جگر دوز چینیں سنانے آیا ہوں جواب تک دہلی اورمشر قی پنجاب کی فضا وَں میں گونج رہی ہیں۔میں تیرے ساتھ آ گ سے کھیل چکا ہوں۔ خون میں نہاچکا ہوں۔میرا ماضی اور حال تیرے ماضی اور حال سے وابستہ ہےاور میراستفتل تیرے ستفتل ہے جدانہیں۔تیرے کیے میرا پیغام اس ا دیب اور شاعر کا پیغام نہیں جوا بی محفل کی تاریکیوں ہے گھیرا کر منہ پھیر لیتا ہے اور غیروں کے

میراستفتل تیرے سنفتل سے جدانہیں۔ تیرے لیے میرا پیغام اس ادیب اور شاعر کا پیغام نیں جوانی محفل کی تاریکیوں سے گھبرا کر منہ پھیر لیتا ہے اور غیروں کے عشرت خانوں میں سکون تلاش کرتا ہے۔ میں تیرے ساتھ گراہوں اور تیرے ساتھ اٹھوں گا۔

میں تلخ حقائق پرتصورات کے حسین پر دے نہیں ڈالوں گا۔ دہلی سے لے کر مشرقی پنجاب کے آخری کونے تک ہمارے شہر بربا دیے گئے، ہماری بستیاں تباہ کی تحمَّئیں۔ہمارے گذرجلائے گئے معصوم بچوں کونیز وں پراچھالا گیا، لاکھوں انسان عَلَّى ہوئے ، ہزاروں عور تیں چینی گئیں ، وہ زمین جس پر ہم نے آ ٹھ صدیاں سطوت اورا قبال کے پر چماہر نے تھے، ہماری بلکوروکفن لاکھیں و کیےرہی تھی۔وہ آ سان جس نے غازی محمد بن قاسم کی غیرت سے سامنے راجہ دار کو عراکوں ویکھا تھا،جس نے محمود غز نوی اور قوری کا جاہ وجلال دیکھا تھا، ہماری ذلت، رسوائی اور ہے ہی کا تماشه كرر ما تفاليكن كيابيرسب وكه بلاوجيرتفاع كيابيا الفاتي حادث تفاع نہیں۔ یا اوجہ منتقاری آغاقی جا دشہنے اے قانون قدرت میں اقو ام سے عروج وزوال کی را ہیں معین بیل عزیت اور سرباندی آن کے لیے ہے جو للاح ورتی کے راستوں میں گامزن ہوتے ہیں اور جوپستی کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ بلآخر ذلت کے گڑھوں میں گر جاتے ہیں ...... قانون قدرت میں کسی قوم کا اجتماعی عمل را نگان نہیں جاتا .....مشرقی پنجاب کی تناہی اور پر بادی ہماری اپنی کوتا ہیوں ، غلط اندیشیوں اورغلط کاربوں کی سزاتھی۔ہم نے بھیٹروں کی زندگی اختیار کی اور بھیٹر بوں کے ہاتھوں ہلاک ہوئے۔ ہماری کوتا ہی اورخود فریبی کے باعث ایک ایسے زخمن کی تلوار ہماری شاہ رگ تک پہنچ چکی تھی جس کے مذہب اوراخلاق میں کمزورکے لیے رحم یا انصاف کی گنجائش نہتھی۔ ہمارا دشمن وہ تھاجسے منوجی جیسے استا دوں نے ملک گیری کے آ دا ب سکھائے تھے .....ہمارا دیمن وہ تھا جس نے

دنیا میںسب سے پہلے سلیت کابت کھڑا کیا تھا۔جس نے کمزورانسا نوں کومغلوب کرکےاحچیوت بنایا تھااوران کےخوناورمڈ یوں پراپیجے ساج کی بنیا دیں کھڑی کی تتحییں .....صدیوں کے بعدانسا نبیت کا بیوشمن ماضی کے کھنڈروں میں ایک نے ساج کی بنیا دیں کھودرہا تھا اوران بنیا دوں کو پر کرنے کے لیے اس نے مسلمان کا خون اورمد یا منتخب ی تحمیل - مندو کے منظ اتفادا و تنظیم کی بنیاداسلام وشنی کے جذب پررکھی گئی تھی۔ ہم سب کچھ و کیور ہے تھے لیکن ہم ماضی کے بے نیاز ، حال سے عافل اور سنقبل ہے کیے پر واہ تھے۔ ہمیں مورچہ جانے کی اس وقت فکر ہمونی دین کولہ اور کی شروع کر چکا تھا مين بن الله المحالي وقصفيال آيا ، حب الله برآجاها ہم دن کے وقت سور چھے تھے، آئن آیا اس نے میں رسیوں میں جکڑ دیا اور ہارے سر پرتکوار لے کر کھڑا ہو گیا ۔۔۔۔ ہم بےبس تھے ۔۔۔۔ ہم مجبور تھے ......هم احتجاج کردہے متھے۔ہم التجائیں کردہے تتھے۔ہم نے دنیا کی رائے عامه سے اپلیں کیں ۔ہم غیر جانب دارمبصرین کواپی مظلومیت کا حال دیکھنے کی . وحوت دے رہے تھے .....لیکن ہمین معلوم ہوا کہ جہاں جنگل کا قانون ہو، و ہاں فقط شیر کی گرج سنی جاتی ہے ، بھیٹر کی ممیا ہٹ پر کوئی کان نہیں دھرتا۔ ورد مندانِ قوم قراردادوں، احتجاجوں اور بیانوں کے نتنے آزما رہے ہے..... بہار میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا تو انہوں نے احتجاج کیا۔گڑھ مگھتیشر کی باری آئی توانہوں نے سخت احتجاج کیا ...... پنجاب کی ریاستوں اور

مارے یا سالفاظ کی نہ جی ۔ مارے یاس بین الاقوا می شہرت کے مقرر شے لیکن ٹر بجیڈی یہ کے اسلوا ان شہرت کے مقرر شے لیکن ٹر بجیڈی یہ کی کہا گا اللح الاقلامی بین کے پاس امانت تھا۔ ٹر بجیڈی یہ مقلی کہ بیا کستان کی افوائع با ہر تھیں اور سب سے بروی ٹر بجیڈ کی کہتے کی کہا گریز کی سب سے بروے دشمان کو دو آئی کے تحت پر جھا جگی تھی۔ "
سیاست انسانسی کے سب سے بروے دشمان کو دو آئی کے تحت پر جھا جگی تھی۔ "

ائے و ماہم بددیا تی اور ہے انسان کا شکار ہوئے اوراس کی وجہ میتی کہ ہماری کمزوری اور ہے ہی نے ہمیں ان عدالتوں کے فیصلوں کے سامنے سر جھکانے پر مجبور کر دیا جن سے عدل و انساف کی امید رکھناا یک خوفرین تھا۔

ا ہے قوم! تیر ہے در د کا علاج بین الملکتی کانفرنسوں میں نہیں ۔ تیرا وشمن حالات کے مطابق اپنا طریق کار بدلتا رہتا ہے کیکن اس کے مقاصد میں تبدیلی ہیں آتی ۔۔۔۔۔۔وہ ہندوستان کی تقسیم پر رضامند نہ تفالیکن جب اس نے محسوں کیا کہ ماؤنٹ بیٹن اس کی کشتی میں بیٹھ چکا ہے اور اس کاطریق کاربالآ خرتفتیم کے فیٹی کمتفسد کوفوک کر دے گا تو اس نے تقیم کا اصول مان لیا اور لا خوش ہوگئ کہ سیجھے ہی قربیانی سے بغير يا كستان مل كيا بنج وأن في المين الشركانيا بير تكالا اور دملي ے شرقی بیاب کے آخری کے تک مل و قارت کا طوفان بیا کردیا اوراس کے سراتھ رید کلف ایوارو کا جریرے سنے میں کونی دیا گیا۔ تیرے سیابی باہر تھے، تیرا اسلحہ ہندوستان میں روک لیا گیا تھا اور تیرے وہ ہاتھ جومدا فعت کے لیےاٹھ سکتے تھے، پہلے ہی ہاندھ دیے گئے تھے۔ان حالات میں تیرے لیے تاریخ انسانی کی سب سے بڑی ہےانصافی اورظلم کے سامنےسر جھکا دینے کےسواکوئی جارہ نہ تفااور پھر تخصے امید تھی کہ بیریڈ کلف کا فیصلہ مان لینے کے بعد تیرا ڈٹمن تیری امن پیندی اور نیک نیتی برخوش ہو جائے گآ کیکن بیرایک اورخو دفریبی تھی ۔ تو بیہ جھتی تھی کہشر تی پنجاب کاطوفان وہیں رک جائے گالیکن ہ طوفان دہلی میں پہنچے گیا اور پھرامن پیندوں کا ایک گروہ پیہ کہہ کرایئے

آ پکوتسلیاں دے رہاتھا کہ مندوستان اور یا کستان کے درمیان جنگ کا کوئی امکان نہیں۔ بیہ دونوں کے لیے خودکشی کے متر ادف ہو گا ۔کیکن ہندوستان نے دوسرا قدم اٹھایا اورکشمیر پرحملہ کر دیا ۔ بنو دنیا کی رائے عامہ کے سامنے دشمن کے ظلم واستنبدا داوراینی صلح جوئی اورای پیندی کا ڈاھنڈاو کا پیشاری کے ہندوستان کی نو جیں جونا گر رہ میں داخل ہو گئیں <sub>۔</sub> الحق التيرين كرري عامه الميليل كرري تھے۔ شمیر کے مسلما توں کی آزا دی پرون دہاڑے ڈاکٹڈ الا جارہا تھا۔ کین دن عالم کے اعادہ وار خاموثی سے دکھے رہے تھے۔ بالآخر میرے دیوانوں وہوں ہی اعظامین کے بی اور مجوری کی انتا د کیھنے کے بعد تیری ڈوبتی ہوئی نبضوں میں زندگی کا خون دوڑ نے لگا۔ تیرے شاہین صفت جوانوں نے تیری یکارشی۔ تیرے محمد بن قاسم، تیری بیٹیوں کی آئکھوں میں ہے ہی کے آنسوؤں کی تاب نہلا سکے۔ ہندوستان میں سومنات کے نئے پیجار یوں نے تیرے فر زندوں میں پھرایک بارغز نوی کی روح بیدار کی .....اورکشمیر کی وا دیوں میں تیرے شیروں کی گرج سنائی دینے لگی۔ تیرے فرزانے ابھی ساحل ہے محوتما شاہتھ کہ تیرے دیوائے بےخطر دریا میں کو دیڑے اورموجوں ہے کھیلتے ہوئے منجدھارتک جائینچے۔

نهرو کی افواج چودن کے اندراندر مجاہدین کی قوت مدا فعت کیل دینے کے عزائم سے میدان میں آئی تھیں لیکن وہ تلواریں جن کی تیزی مشرقی پنجاب میں نہتے اور بے بس انسانوں کی گردن پر آزمائی گئ تھی ،کشمیر میں کند ثابت ہورہی تھیں۔

ينيل بنهر واور بلديو برروز كيافلان كرتي تنصير شاباش بهادرو! بھارت ما تا کوئم پرفخر ہے''۔لیکن بھارت ما تا کے قابل فخر ہیئے حیران من کان کے سامنے بنوں کو کیوں نہیں ڈالا گیا۔ ہندوستانی حکومت یا کشان ہے شکایت کردی تھی کہ اس نے تبائلی اور سرحدی رضا كارول كوسرجيد ليديون فيتراد وكاليكوني ميير ليزاورا كحنورتين بهندوستاني نوج کے دانت سے ہو سے تھے اور کی اور یونی کے محاذوں یر ہندوستانی فوج اپنی تعدا داور اسلحہ کی برتری کے باوجود مار رکھا رہی تھی۔مجاہدین کے بےسرو سامان نوج اپی ضرورت پوری کرنے کے لیےاسلحہ چین چکی تھی۔ا قبال کی روح کشمیر کی وا دیوں اور پہا ژیوں میں غازیوں کاخیرمقدم کررہی تھی اور ہندوستان کے مہاجن بہی کھاتے کھول کراینے نقضانات کا اندازہ لگارہے تھے۔

سرحدی عقاب جموں سے صرف چند میل دور تھے کشمیر کے طارق اور خالد پھر ایک بارا پنے اسلاف کی روایات زندہ کررہے تھے۔اب عنگینوں کے جواب میں احتجاج کی بجائے تلواریں تھیں۔ اب ہندوستان یواین او کے سامنے فریا دکرر ہاتھا۔

جب یا کستان کہتا تھا کہ شمیر کا معاملہ بین الاقوامی عدالت کوسونپ دیا جائے تو ہندوستان یا کستان کی آ وا زیر کان دھرنے کے لیے تیار نہ تفالیکن اب وہ سات سمندریا رجا کر بواین او کے سامنے فریا دکررہا تھا بھیڑ ہے کو یہ شکامیت تھی کہ سے شر تی پیخاب، دہلی اور جونا گڑھ کی طرح کشمیر میں بھی بھارت ما تا کی آ زائوی کا جنش منانے کی احازت کیوں نہیں دی تی مسیم بھیڑیوں کا نمائندہ کن جالم کے اجاره دارول سے ایک کروہا تھا کہ تم یا کتنان کو محم دو کہوہ آزا وشمیری نوج کو ماری شکارگاہ سے فکال دے۔ تم تشمیر کے پیشتیس لاکھ مسلمانوں کوچکڑ کرجا کے سامنے وال دواور پھر ہمارے یا تھ دیکھو۔ آج کشمیر کا مسککہ سکیورٹی کوئل کے سامنے ہے۔ یا کستان کی و کالت اس کے بہترین دماغ کررہے ہیں۔ ہندوستان دنیا کی رائے عامہ کے سامنے ننگا کھڑا ہے،لیکن ہمیں غلط فنہی میں مبتلانہیں ہونا جاہیے۔ بواین او امن عالم کے اجارہ دار ہمارے ساتھ اسی صورت میں انصاف کریں گے، جب کہ ہم میں ہے انصافیوں کے خلاف لڑنے کی ہمت اور طافت ہو گی ، آج اگر پواین او میں ہندوستان کے ساتھ یا کشان کی آ واز بھی سنی جا رہی ہےتو ہمیں ان مجاہدوں کاشکر گزارہونا جاہیے جنہوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر دنیا کے سامنے تشمیر

سردیوں میں ہندوستانی فون سامان رسداور بارود کے ذخیرے
جع کررئی تھی ۔ بے بل اورئی سٹر کیس تعمیر کررئی تھی اورموسم بہارکے
آ خاز کے ساتھ ہی ہندوستان اپنی پوری طاقت کے ساتھ نیا حملہ کرچکا
ہے۔ جونا گڑھ کو ہڑپ کرنے کے بعد اسے یقین ہو چکا ہے کہامین
عالم کے اجارہ داران فیصلوں کورڈ نیس کرسکتے جوطافت کے بل بوتے
یمنوائے جاتے ہیں۔

پاکستان کو بلاآ خرکشمیر کی جنگ میں کو دنا پڑے گا۔مجاہدین کشمیر تیاری کے لیے جوتھوڑا بہت موقع دے رہے ہیں، پاکستان کواس سے

جولوگ بیلیجھتے ہیں کہوہ اپنی مظلومیت اور ہے بسی کا ڈ ھنڈورا پیٹ کر بواین اوکوکشمیر کے معاملہ میں عملی مداخلت پر مجبور کر دیں گے، انہیں فلسطین ہے سبق حاصل کرنا جا ہے ۔۔۔۔۔۔فلسطین میں امن عالم کے اجارہ داروں کتے ہیٹا بت کردیا ہے کہ گروراقو ام کوان سے عدل وانضافت یا رخم کی امید نہیں رکھنی جائیے کے بیمالک فلسطین پر بیبود کی بلغار کے سامنے مضبوط محاذ بنا سکے تیجے کیہ ہوا کہ سيورني كول نے بھی فقیر فاسطین كی حیایت كى سابنگاوامريكن بلاک کی بہود ٹوازی کے بعد ونیا کا خیال تھا کہ روس ان نا انصافی کی مخالفت کرنے کالنگان بیری لا فیصلہ تھا جس کر کیونٹ اور سر مایہ دار دونوں متفق تھے۔ایک اجنبی تو م کومسلمانوں کے گھروں میں لا کر بٹھا دیا گیا۔

فلسطین کے مسلمانوں کاجرم بین نتھا کہان کی منطق کمزورتھی، جرم بیتھا کہوہ اپنے گھر کی حفاظت نہ کر سکے۔ان کے پاس وہ تلوارنہ تھی۔ جوغیر منصفانہ نیصلے کورد کرسکتی۔

حالات اب پاکستان کومفروضات کی دنیا میں رہنے کی اجازت نہیں دیتے۔کشمیر پر ہندوستان کے نئے حملے کی شدت اس بات کا ثبوت ہے کہوہ اسے بھی جونا گڑھ کی طرح ایک فیصلہ شدہ امر بنا کر

دنیا کے سامنے پیش کرنا حاہتا ہے .....اور تلوار کا فیصلہ منطق سے خہیں،صرف تلوا رہے رد کیا جا سکتا ہے۔۔۔۔۔۔مجاہدین نے اپنی ہے سروسامانی کے باوجود جس عزم و استقلال کا ثبوت دیا ہے، اس کی مثالیں تا ریخ میں بہت کم ملتی ہیں۔لیکن ہمیں یا درکھنا جا ہیے کہ تشمیر کی جنگ یا کستان کی جنگ ہے ۔ پیار فیا کشمیر کے پینیٹیں لا کامسلمانوں کا نہیں بلکہ بوری قوم کی بقا کا مسئلہ ہے، میہ ہندوستان کے برصغیر میں كفر اوراسلام کا او خری معرکہ ہے اس اجتماعی جنگ کی فعیدوار می صرف تشمير کے بھر مجامان مجاہدين پرنہيں ڈالی جاسکتی۔ ہمیں مجابدون کے اوٹل ہوجا مناوران کی رکون سے خون کا آخری قطرہ تك بدجاك كالتطارين في المايية الزاد ميري راعليس ايك لامتنابی عرصہ تک وشمن کے ٹینکول اور طیاروں کا مقابلہ نہیں کرسکتیں ......شمیر یا کتان کی بیرونی فصیل ہے،اگر دشمن کی بلغارکووہاں نہ رو کا گیا نو وہ کشمیر کوختم کرنے ہے بعد یا کتنان پر حملہ کرنے سے در لیغ نہیں کرے گا۔''

ہندوستان نے دہلی اور مشرقی پنجاب سے لاکھوں مسلمانوں کو ملک بدر کیا۔ نو وہ مغربی پاکستان آ گئے۔ بہار اور مغربی بنگال کے مسلمان مشرقی پاکستان میں پناہ لے رہے ہیں۔ ہندوستان نے جونا مسلمان مشرقی پاکستان میں پناہ لے رہے ہیں۔ ہندوستان نے جونا گڑھ پر چڑھائی کی نووہاں سے مسلمانوں کے قافے کراچی اور سندھ

پہنچنے کگے۔ کشمیر میں ہندوستانی فوج داخل ہوئی تو کشمیری مہاجرین کے کیے مغربی پنجاب اور صوبہ سرحد میں کیمی کھل گئے ....... یا کشان مہاجرین کی جائے پناہ ہے، یا کشان انصار کا قلعہ ہے یا کتان وہ ساحل ہے۔ جہاں ہم خون کے دریاعبور کرنے کے بعد پنچے ہیں۔ پاکتان وہ مزل ہے جس کے راستوں کو کھائیاں ہم نے ا بني لاشوں ڪياڻي ٻين ..... يا ڪتان وه ڪارد يواري ہے جس کے اندروں کی منتشر قو تیل جمع ہور ہی ہیں اور یا کستان کے انصاراور مہاجرین کے لیے یہ وہ نے کیلئے بہت تھوڑ اونت ہے کہ اگر وہ کفر کے سلاب کوان جارد واری صدورندر کوسکاتواس کا نجام کیا ہوگا۔ اب تلخ حقالق پیضورات کے اور کا ایک ہے وہ کا فائدہ نہیں اب قو م کا دل بہلائے کے لیے ایڈروں کا پنجر ہ کا فی نہیں کہ ہم نے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست قائم کر لی ہے، بلکہ اب انہیں قوم کی آئکھیں کھولنی حاہئیں کہ دنیا کی سب ہے بڑی اسلامی ریاست انسانیت کے سب سے بڑے وہمن کا سامنا کررہی ہے۔ بیہ اس قوم کی میراث ہے،جس کے اسلاف نے آٹھ صدیاں پیٹاور سے لے کر راس کماری تک اپنی سطوت اورا قبال کے پرچم لہرائے ہیں ...... بیدو رِزوال کی دوصد بوں میں رجعت قہتر ی کے بعد ہمارا آ خری دفا عیمور چہ ہے...... بیہ ہماری اجڑ ی ہوئی محفل کا آ خری

چراغ ہے ..... بیہ ہمارے خزال رسیدہ چمن کا آخری درخت ہے ......اوراب دیمن اس درخت کی جزیں کاٹنے اوراس جراغ کو بجھانے کی فکر میں ہے ..... ہم این تاریج کے بھیا تک ترین حوادث کا سامنا کررہے ہیں اوران حوادثِ کا مطالبہ بیہ ہے کہ ہم اپنی تمام قو تیں اور صلاحیتیں دقائ کر مرکوز کر دیں ۔ یا گستان کے آٹھ کروڑ مسلمانوں کو اپنی بھائی جنگ میں ایک متحدہ محادثہ یا نے کے لیےوہ تمام خامیاں دور کرنی پیل کی جوفریب کو میر سے دور پھتی ہیں۔جو محنت ش اورمبر مایی داری تنجیده میاعی مین مانع میں مرسری ایوا نوں اور جونيرون الله المنظور الول كوايك الحاس والديك المحاسب میں کھڑا کرنے کے لیے پیشروری سے کہ ہم ان طبقاتی اختلافات کو دور کریں جواقتصادی وسائل کی غیر مساوی تقشیم کے باعث پیدا ہو ڪيے ہيں۔

اب ہم اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں سے پیچھے بٹنا ہمارے لیے تباہ کن ہوگا۔ ہمیں بیس ہیں اور تباہ کن ہوگا۔ ہمیں بیس ہیں اور اگر دخمن کوکشمیر پر قابض ہونے کی اجازت دی گئی تو بید گھیرا اور تنگ ہو جائے گا۔ جوقو مصرف اپنے مور ہے میں بیٹھ کرمدا فعانہ طریق کار پر عالم کرتی ہے اور آ گے برڑھ کرد شمن کے جارحانہ اقدام کونہیں روکتی۔ ہمیشہ نقصان اٹھاتی ہے، جنگ میں صرف دخمن کا وار روکئے پر ہی اکتفا

نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی ہرضرب سے جواب میں ضرب لگائی جاتی ہے۔

ہندو کانگرس کے ساتھ بقا کی جنگ میں گزشتہ چند برس ہے ہمارا طریق کاربیتھا کہوہ ہر ہارموقع ملنے پروارکرتا رہااورہم رو کئے پراکتفا كرتے رہے۔ ہار کے اس طرز عمل كا نتيج بيہ ہوا كريا كستان مارى پیش قدی کا تقطه آ عاز بننے کی بجائے ماری پیلیائی کا آگڑی نقطہ بن گيا البيسي صلح اوران کې خاطر ټم اتنا پيچه کھوکر بھی ہندو کے نقط منظر میں کوئی تبدیلی پیدا میں کو سکے اوراب کرنا شد تجربات کے باوجود بھی اگر ہم خوش جمیوں ورغلط الدیشوں کا شکار ہوئے تو جاری حالت ان لوگوں سے مختلف مذہو گی جو دن کی روشی میں بھی میں بند کر ہے چلتے ہیں اوراب ہمیں ا<del>ن بات کا نظار ب</del>یں کرنا جا ہیے کہ ہندواپے ترکش سے نیا تیرنکال لے۔ بلکہ ہمیں اپنے ترکش کے تیروں کا جائز ہ ليناحا ہيے۔

## \*\*\*

"اے قوم! مشرقی پنجاب میں جو پچھ ہوا، وہ فرقہ وارانہ نساد کا نتیجہ نہ تھا۔ تاریخ انسانی کے اس عظیم ترین قتل عام کے لیے فرقہ وارانہ نساد کا لفظ پر و پیگنڈ اے فن کے ان استادوں کے دماغ کی اختر اع ہے، جنہوں نے دنیا کی نگاہوں کے سامنے اہنسا پرمودھرما کا نقاب ڈال کر بدترین بھیٹر یوں کی نوج تیار کی تھی۔مشرقی پنجاب، دہلی، کھرت بور، الور، پٹیالہ فرید کوٹ، نابھہ اور کپورتھلا کے آپنج پر جوخونیں ڈرامہ کھیلا گیا، اسے فرقہ واران فسادے کوئی نسبت نتھی۔

یه وه قتل عام نفاجس کی سر ریاتی اور پینمائی جوارت کی حکومت، بھارت کی فوج اور پولیس اور بھارت میں شامل ہوئے والی ریاستوں ہے عکر ان کررہے ہے نیرواور پیل سے لے کرا یک بیوائنگھی اور بلدیونگھ سے کے کرا کے اکان رضا کارتک سب سلمانوں سے تل عام میں شریک بھی ہے۔ اور اس کے سلمانوں کے عمل استصال کے صوبے کا ایک اردی گیا۔ کیکن یا کستان میں ابھی تک ایسے لوگ ہیں جو ہرحالت میں پٹیل اور نہرو کی قباؤں سے خون کے داغ دھونا اینا فرض سجھتے ہیں۔ بیالوگ اس قوم کو پھرایک ہارتھیکیاں دے کرسلانے کی کوشش کررہے ہیں۔ تقتیم سے پہلے جب کانگری مسلمانوں پر آخری ضرب لگانے کے لیے ہندواورسکھ قوم کے تخریبی عناصر کومنظم کررہی تھی تو غلط اندلیش لوگوں کا ایک گروہ مسلمانوں کو بیہ کہہ کرلوریاں دیا کرنا تھا کہ ہندومسلم بھائی بھائی ہیں،مسلمانوں کوہندوؤں کے ارا دوں کے متعلق شک نہیں کرنا جایہے۔مسلمانوں کی علیحد ہ تنظیم رجعت پیندی ہے، تنگ نظری

ہے، گاندھی بڑا اچھا آ دمی ہے۔اس لیےمسلمانوں کوکوئی خطرہ نہیں ۔۔'نقشیم کے بعد ان لوگوں کی جگہ ادیبوں اور شاعروں کا ایک گروہ میدان میں آ گیا ہے۔اب بیانوگ ہندو فاشرم کی صفائی پیش کر رہے ہیں۔ان کا تقاضایہ ہے کہاول فومشر تی پنجاب کے عبرت ناک وا تعات كا ذكر ندكيا جائے واكر كيا بھي جائے تو بيجاس فيصدي ذمه واری مندوون ورستموں پر ڈال دی جائے اور پیکاس فیصدی مسلمانوں میں اور بیراس کیے کہ مسلمان مشرقی پنجا ہے کے رہیا تک وا قعات ہے جبرت حاصل کرتے ہندوفات اس کے سیاب کے مقابلہ میں این اجماعی قومت برواع کارینہ لاعلیں۔ ہندوستان جونا گڑھ کو بڑے کر چاکے۔ ایر فریرے اور ایک کے اور مندوستان سے مسلمانوں کے مکمل استیصال کے منصوبہ کو بایئہ بھیل تک پہنچانے سے بعدیا کتان پرآخری ضرب لگانا جاہتاہے۔

ان ادیوں اور شاعروں کے لیے مسلمان کی عزت اور آبرو، جان اور مال کا کوئی مسئلہ جیں۔ دس پندرہ لا کھانسا نوں کا قتل بھی ان کے لیے کوئی مسئلہ جیں ۔ دس بندرہ لا کھانسا نوں کا قتل بھی ان کے لیے کوئی مسئلہ جی سست قوم کی ہزاروں چینی ہوئی بہو بیٹیوں کا مسئلہ ان کے لیے کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ بیسیاسی، روحانی اورا خلاقی بیتم ادب کے نام سے کو کین کی تجارت کرتے ہیں اور پا کستان کے بیتم ادب سے نام سے کو کین کی تجارت کرتے ہیں اور پا کستان کے ان بعض ادارے صرف ہندوستان میں چند کتا ہیں بیجنے کے لیے ان

کوکین فروشوں کی سر پرستی کررہے ہیں۔

اجتماعی آلام ومصائب کا سامنا کرنے کے لیےاجتماعی جدوجہد کی ضرورت ہےاوراجتماعی جدوجہد ، اجتماعی شعور ، اجتماعی فکراوراجتماعی کردار کے بغیر ممکن نہیں۔مشرقی پنجاب کے تباہی کے بعد یا کستانی مسلمان بیمسوں کرر ہے ہیں کا آتر ہم بندہ فاشر می پلغار کے سامنے ا بنی اجهٔ کی فوٹ کروئے کارندلا سکافو پا کستان کی پر دبین پر بھی شرقی پنجاب اور جونا کر ہے کی تاریخ و ہرائی جائے گی 🚅 🖟 اجماعی خطرے کا جیاں قوم کے نوجوانوں کو شمیر کے میدان میں لے آیا ے۔ ایران وہ جگ کی جاری ہے جس کر شمیر کے پہنیں لاکھ مسلمانوں کے علاوہ یا کمنتائن کے اس کو ریا شندوں کی زندگی کا دارو مدار ہے، یہاں انسانیت اور عالم اسلام کے لیے سب سے بڑے خطرے کا مقابلہ کیا جا رہا ہے۔کشمیر کا مسئلہ صرف اس خطہ زمین کا مسئلة ہیں جوجغرا فیائی طور پریا کشان کا حصہ ہے۔جس کی وا دیوں میں یا کستان کی زندگی کے چشمے پھوٹتے ہیں بلکہ بیا لیک یوری قوم کی بقاء آ زادی اورعزت کا مسّلہ ہے۔ بیرآ گ اورخون کے اس ڈراھے کا ایک سین ہے۔ جس کا آخری ایکٹ ماؤنٹ بیٹن، نہرو اورپٹیل یا کستان کے نتیج پر کھیلنا جا ہے ہیں۔ان حالات میں قوم کے سیا ہی کی تلواراورقوم کے ادیب کے قلم کا راستہ ایک ہے۔متحدہ قومیت کے

مار فیا کا آنجکشن دینے والے سیاست دا نوں کی جماعت قوم کواس وفت تھیکیاں دے کرسلاما کرتی تھی جب افق پرطوفان کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔لیکن کو کمین فروش نشم کے ادبیوں اور شاعروں کی پیر جماعت طوفان کی تباہ کاریوں کے سامنے بھی قوم کی آئکھوں پریٹی باندھ رہی ہے۔ان کے سیاسی پیٹی روااو تکھتے ہیں معلمان کوخواب آ ور کولیاں کلاتے تھے اور کیہ جاگتے ہوئے مسلمان کیے حق میں کوکین تھانس رہے ہیں۔ان سے کیے سلمانوں کی آ زادی کا مسلمانوں ابان کے اذبان کی نی قدروں اور سے زاویوں میں مسلمانوں ی زندگی اور حال اورمستنقبل ہے کوئی سروکار نہ تفا۔ بلکہ ان کا نصب العین ان اخلاقی اورروحانی قدروں کی تخزیب تفاجن پر دین اسلام کی بنیا در تھی ح کئی تھی ۔ قیام یا کستان سے بعدمسلمانوں کی تباہی اور بربا دی ہے لیے تمام کفرایک ہو چکاتھا خلمت کےطوفان اپنی پوری تندی اور تیزی کے ساتھ باکشان کا محاصرہ کررہے تھے۔حالات نےمسلمانوں کومجبور کر دیا کہوہ بھی ایک ہوجا ئیں اورایک بار پھر تو حید کی مشعل بلند کر کے

اس طوفان کے سامنے کھڑے ہو جائنیں لیکن بیانوگ محسوں کررہے ہیں کہ پاکستان کی جوقوت مدا فعت اسلام کے نام پر بیدارہوگی، وہ

اپنے حصار کی بنیا دہھی اسلام کی روحانی اوراخلاتی قندروں پررکھے گی اور یا کتان میں ایسے ادیب کے لیے کوئی جگہ نہیں رہے گی۔جس کا مقصد صنفی انا رکی ،اخلاقی ہےراہ روی اور دینی اننتثار پھیلانے کے سوا تیج خبیں ۔اس کیے بیاوگ نے عزائم ،نٹی امنگوں اور نئے ولولوں کے ساتھ میدان میں آئے ہیں اور پین کی جیا ملکیں اور ولو لے زیا دہ تر یا کستانی مسلمانوں کی ان لوگوں پر کوکین کی ماکش کے تک محدود ہیں جن یر فلیطانیت این جبر کی تیزی آ زماری ہے تا کر جبر اینا کام کر جائے کیلی مسلمان کو پیچسوں نہ ہو کہ رکیس اٹ چکی ہیں اور خون بدر ہا ہندوستان کی چرکا میت کی صفاق میں کر کے سلمانوں کو مطمئن کرنے کے علاوہ ان حضرات کے سامنے باقی مسائل اہل یا کستان کے پیپے سے متعلق ہیں۔ پچھ عرصہ سے انہیں یا کستان کے عوام اور مز دور کی غربت اور بدحالی بریشان کر رہی ہے، با کشان کے عوام مز دور کا مسکه یقیناً نہایت اہم ہے اور ہم اسے حل کیے بغیر فلاح وتر تی کی منازل کی طرف گامزن نہیں ہو سکتے ۔لیکن یا کستان کےعوام اور مز دوراینے ان کرم فر ماؤں ہے یو چھتے ہیں۔'' کیا ہمیں ہندوستانی بھیٹر یوں سےاینے بچوں اورا نی بیٹیوں کی جانیں بیجانے کا کوئی حق نہیں؟ جب مشر قی پنجاب میں مسلم عوام اور مسلم مز دوروں کا قتل عام

ہو رہا تھا،تم کہاں تھے؟ ......آج تمہارے سینوں میں ہارے پیپ کی بھوک کا در دا ٹھا ہے لیکن جب ا کال سینا اور راشٹر بیابیوک سنگھ کی تلواریں ہاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بچوں کی گر دنیں کاٹ رہی تھیں، تمہاری حمیت کہاں گئی تھی؟ تمہاری آئکھوں کے سامنے لا کھوں انسان فل ہو ہے ، مستنیل الیں عورانوں کو چھینا گیا اورتم نے انسان کے سب سے بڑے وشمن کی صفائی پیش کرنے کے لیے صرف به کهه گرفته ختم کردیا کدی<u>ز</u> قه وارانه نساد قها سیستان مندوستان کے ہوائی جہاز شمیر کے مودوروں کی سنتیوں کی برسادے ہیں لیکن تم هارى بقا كى جنگ الوق جارى جارى جايان تى كان كان كان كان کے اندرطبقاتی جنگ جائے ہو کہیں تمہارامقصد جاری مشکلات حل کرنے کی بچائے ہمارے دشمنوں کی مشکلات حل کرنا تو نہیں؟

ادیوں اور شاعروں کا دوسراگر وہ وہ ہے جن کی امنگیں اور ولولے یا کستان کے ساتھ وابستہ ہیں لیکن ان ہیں بعض لوگ ایسے ہیں جوابھی تک زلفوں کے رہے وخم سے آزاد نہیں ہوئے۔ جب انگریز لال قلعہ کے دروازوں پر دست دے رہے منے، دہلی کے شعراء کی محفلوں ہیں کوچہ ُ جاناں کی بھول بھیلوں کا رونا رویا جا رہا تھا۔ آئے مسلمانوں کا انگریز سے کہیں زیا دہ خطرنا ک دشمن یا کستان کو محاصرے میں لینے کی انگریز سے کہیں زیا دہ خطرنا ک دشمن یا کستان کو محاصرے میں لینے کی

کوشش کررہاہے کیکن ہمارے شعراء کے دمخم وہی ہیں جو پہلے تھے۔ ا دیبوں کاوہ طبقہ جوحقائق کے بھیا تک چہرے پرتصورات کے حسین پر دے جیس ڈالناحا ہتا،اباس پر بہت بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔آج قوم کے لیےسب سے بڑاخطرہ بیہے کہاگروہشر تی پنجاب کے قتل عام کے بعد بھی عبر ہے حاصل نہ کرسکی تو قدرت کے قانون میں ای کے لیے رحم کی کوئی تنجائش نہوگی۔ قوم کے ادیب! تیرے سامنے را کھے ڈھیر ہیں۔ تیر شعلہ نوائی ان میں بجلیاں پیدا کر کتی ہے۔شرقی پنجاب اور دہلی کے تنہیدوں کا خون خاک میں جند ہوئے دینا تو اس کی روشتائی ہے وہ تحریر لکھ سكتا ہے۔ جوزے کے جوافور کے اور تاریخ اور تاریخ کے بیدار

## \*\*\*

''اے قوم! ہمیں آزآ دی اور بقائی جنگ کے لیے عوام کو مجاہدانہ کر دار اور سیرت کے سانچ میں ڈھالنے کی ضرورت ہے۔قوم میں احساس موجود ہے۔
پاکستان کے عوام اپنی عزت اور آزادی کی بقائے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے
کے لیے تیار ہیں۔اب میکام حکومت کی شتی کے ناخداؤں کا ہے کی عوام کے احساس اور عوام کی رہوں ہے کی اور گاراموجود

ہے کیکن قلعہ تغییر کرنا معماروں کا کام ہے .....ابضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری زندگی کے ہرشعبہ پریا کشان کے دفاع کی ضرورت کا احساس حاوی کر دیا جائے ۔کارخانے میں کام کرنے والے مز دوراور کھیت میں ہل چلانے والے کسان کے دل میں اجتماعی حیات کا ولولہ زیرہ کر دیا جائے۔مدارس میں ایبا نصاب تعلیم رائج کیاجائے جس سے قوم کے بچوں آمیں قرون اولی کے مسلمانوں کی سیرت بیدار ہو ۔۔۔۔۔ان عناصر کا شدباب کیاجائے جوتخ میں اور منٹی رجھانات کی تبلیغ کرکے قوم میں دینی انتشار پیدا کررہے ہیں قوم کے ہرای فردے کیے جو ہندوق اٹھا سکتا ہو، نو جی تربیت است کر ارون جائے۔ بم بہت رہے اور وہ بیا كماريوام كافر ويرفرات والتان الديد يديوادث دو جا رہونے کے باوجودان کے سینوں میں ایمان اور یقین کی مشعلیں روش ہیں۔ وہ اسلام کے نام پر جینا اور مرنا چاہتے ہیں۔ کفر کا سیلاب ان کے دلوں سے عشق رسول کی چنگاریاں نہیں بجھا سکا۔ان کی بےغرضی ، ان کا ایثار ، ان کا خلوص ہماری سب سے بڑی متاع ہے کیکن یا کستان نے آج تک اس متاع گراں بہا ہے بورا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔

جس دریا سے کھیتیاں سیرا بنہیں کی جاتیں وہ یا تو کسی جھیل یا سمندر میں جاگر تا ہے اور یا کسی ریگستان میں جذب ہوکررہ جاتا ہے۔جس طافت کو بروفت قوم کی تعمیر کے لیے استعال نہیں کیا جاتا، وہ وفت گز رجانے پر تخریب کی طرف مائل ہو جاتی

ہے۔ پاکستان کےعوام میں زں دگی ہے، تڑپ ہے، امتگیں ہیں، ولولے ہیں کیکن بدسمتی سے ہمارے طبقہ اعلیٰ کی ہے حسی اور جمودان پر مصندے یانی کے چھینٹوں کا کام دے رہاہے۔ ہمارے ایڈروں کے ایک گروہ نے ابھی تک اس بات کا احساس خہیں کیا کہان پر ایک ایسی قوم کے بقائی ذمہ داری عائد ہوتی ہے جوانسانی تاریخ کے عظیم ترین خطر ہے کا مقابلہ کررہی ہے اوال سے ایاست دانوں کی صفوں میں ابھی تک وہ لوگ موجود ہیں جواپنا حال اور متنقبل عوام کے ساتھ واکستہ کیے بغیرعوام کی لیڈری فرما رہے ہیں۔شرقی خاب پر مسیب آئی تو ان میں ہے بہت کم ایسے لوگ تنے جنہوں نے عوام کے عاتمے جینا اور مربا پیار کیا۔ اکثری میان است تھی کہ ہوا ے پہلے جبو کے کے ساتھ ی عوام کوائی قیادت سے یو جر سے آزاد کر کے باکستان 

اس میں شک نہیں کہ شرقی پنجاب کے حوام اس طوفان کاسا مناکر نے کے لیے تیار نہ تھے لیکن جہاں بھی سی باعمل لیدڑ نے ان کی رہنمائی کی تھی انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ یہاں تک کہ بعض بستیوں میں ان کی قوت مدافعت کے لئے دخمن کو مختل مقابلہ کیا۔ یہاں تک کہ بعض بستیوں میں ان کی قوت مدافعت کے لئے کے لئے دخمن کہ ان مختل اور بکتر بندگاڑیاں استعال کرنی پڑیں لیکن عام لیڈروں کی بیرحالت تھی کہان میں سے بعض پہلے ہی لا ہور پہنچ کروزارانوں اور عہدوں کی کرسیوں کا طواف کر رہے ہے۔ بعض لا ہور کو بے رونی ہم کے را چی کے جشن میں حصہ لینے کے لئے جلے کے کے شے اور باقی حضر ات کے متعلق لا ہور ریڈ یو کے اعلانات نشر ہور ہے تھے کہ

فلا ں لیڈر، فلا ںصدر، فلا ں سیکٹری اور فلا ں ایم ایل اے بخیرو عافیت لا ہور پہنچ گئے ہیں اورانہوں نے بیان کیا کہشر قی پنجاب کی صورت ِ حال تشویشنا ک ہے۔ان کے رشتہ دا روں کومطلع کیاجا تاہے کہ کوشی نمبر فلا ں اور فلا ں میں ان سے آملیں ۔ مشرقی پنجاب کے جس علائے کے لوگ یہ سنتے کہان کالیڈریا ایم ایل اے یا کستان بھنجے گیا ہے تو برا تو قف بار کستان کی طرف چک برائے تے ۔قوم کیمپوں میں سسک رہی تھی اور الیڈر حضرات کو یا الاے منٹ کے دفتر وں کیر سرگر داں یا کسی الاٹ شدہ کو تھی میں محواستر احت دیکھا جاتا تھا۔ شرقی پنجا ہے کے لیڈر ججرت کے بعدمغربی پنجاب میں آئے بھائی بندوں سے جا ملے اور شرق پنجاب سے عوام کا يو جه مغربي بنواب المعالمة الماسية مغربی پنجاب کے ساتھ ہاتھ این واکا وی کا مسلم تھا لیکن جس کارعظم کے کیےانتہائی مےغرض، مےلو<del>ث،ان تھک مختی اور تجر</del> بہ کار کارکنوں کی ضرورت تھی، وه انتهائی نا نجر به کارېتن آ سان او رخو دغرض لوگوں کوسونپ دیا گیا تھا۔الا ہے منٹوں میں حق اور بناحق کاسوال نہ تھا۔اصلی اور نفتی مہاجروں کی کوئی تمیز نہ تھی جن لوگوں کی حچھوٹے افسر وں تک پہنچ تھی ،و ہ کوئی حچھوٹا سا مکان یا حچھوٹی دو کان حاصل کر لیتے تتھے۔ جو بڑے افسر وں کے دروازوں پر دستک دے سکتے تتھے۔وہ بڑی الاثمنٹ حاصل کر لیتے تھے اور جن کی وزیروں کی کوشی تک پینچے تھی، انہیں سب سے بڑی الاثمنث كاحق دارسمجها جاتا تفا\_وزیروں کی بدحواس کابیہ عالم تھا كہ و ہ ایک ہی فیکٹر ی یا کارخانے کے متعلق بیک وقت کئی آ دمیوں کے حق میں سفارشی چٹھیاں لکھ دیتے

تصاور متعلقہ افسر ان چھیوں کے احتر ام میں ایک ہی جا ندا دگئ آ دمیوں کے نام الاٹ کر دیتے تھے اکثر وزراً سب کوخوش رکھو کے جمہوری مسلک پر کار بند تھے ………عملی حیثیت سےان کا کام کرنا یا نہ کرنا برابرتھا۔

قوم کے جوکارکن غرض کے بندوں کے لیے تازیا نہین سکتے تھے،ان کے منہ پر نا جائز الا منٹوں کی مہریں جہت کردگی گئی تھیں۔ قوم سے عوام برائز مائش پر پورے ازے۔جب ان سے کہا گیا کہ بیمیوں سے بھوے اور نظے پناہ گزینوں کو پڑے اور روٹی کی ضرورت ہے تو انہوں نے اپنے بھائیوں کے تن جھا تلنے کے لیے اپنے گیڑے الار یے البین وٹی مہیا کرنے ے کیے خود محوکا وہا کوار کیا اور کیا اور کا یانی بند کر دیا اور ہماری حکومت نے جوام سے اور صور نے کی بیل کی تو عوام بیلیے اٹھا کر وریا کا رخ بدل دینے کے لیے میدان میں آ گئے لیکن اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھنے والےایڈروں کی بیحالت بھی کہ جب کیمپیوں میں لاکھوںانسا ن موت وحیات کی کش مکش میں مبتلا ہتھے،انہیں مال غنمیت سے حصہ وصول کرنے کی فکرتھی۔الاٹ منٹ کے چشمے سےاپنی تھیتیاں سیراب کر لینے کے بعد وہ اپنے رفقا اوراحباب کی کھیتیوں کی طرف متوجہ تھے، جہاں ہے انہیں اپنی لیڈری کے لیےووٹوں کے بھول حاصل کرنے کی امید تھی۔مہاجرین کے لیڈروں کو پچھا پنا ہوش نہ تھا۔ پھر جب انہیں الا ہے منٹ کے دھندوں سے فرصت ملی تو ان کے سینوں میں قوم کا دردبیدار

ہوا\_

مغربی پنجاب میں بعض ایم ایل اے حضرات کو بیفکرتھی کہاگر ان کے امتخابی حلقوں میں مہاجرین گھس آئے تومستفل لیڈری کا معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے گا۔ اس کیےان کی کوشش سیھی کہان کے علاقوں میں صرف ان کی برا دری کے لوگ آبا د ہوں ۔ان حضرات نے طوفان کوساحل ہے دیکھا تھالیکن مشرقی پنجاب ہے جوایم ایل اے اور لیدر دھنے اے خوالے کے دولیا میل جیر کریا گیتان کے ساحل تک پہنچے تھے، ان میں ہے بھی بعض ایکے ہیں جن کی وہنیتوں میں تبار کی نہیں آبی ۔و واس بات ے قطعاشر مبارنہیں کہ وہ قوم کوآ گ اور خون کے طوفان میں چھوڑ کر بھاگ آئے تھے۔وہ تو م کے جن حیات کا گئی ہوئی چنگار ہوں ہے بھی بنی لیڈری کے جراغ جلانے کی فکر میں بین فوج ان لوگوں کے لیےوہ محور اسپے جس پروہ ایڈری کی زین وال كرصرف افي منازل فيات في المنافظ ال ان کے ووٹروں کو مختلف اضلاع میں کیوں آباد کر دیا گیا ہے۔ان کی ایڈری کا شیراز ہ کیوں منتشر کر دیا گیا ہے۔اب ان کا مطالبہ بیہ ہے کہان کے ووٹروں کو جگہ جگہ سے مان کران کے گر دجمع کر دیا جائے۔انہیں اس سے واسط<sup>نہ</sup>یں کہا ب تک جا کیس پچا**ں** لا کھانسان آباد ہو گئے ہیں انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ نتفل کرنا کس قدر نتاہ کن ہو گا۔اس فا رغ البال طبقہ کی لیڈرشپ کے لیے ہمیشہ اپنی بقا کا مسّلة قوم كى بقائے مسئلے سے زیا دہ اہم ہے۔ مہاجرین اور انصار کا مسئلہ قوم کا اجتماعی مسئلہ ہے ۔قوم کوان خودغرض ایڈروں

سے خبر دارر ہنا جا ہے جواس مسئلہ کواپنی ایڈری کا مسئلہ بنانے کی فکر میں ہیں۔اس

اجتماعی آ زمائش کے دور میں قوم کے مہاجرین کاصبر واستقلال اور انصار کا ایثار و خلوص ہی جمیں کامیابیوں اور کامرانیوں کی اس شاہراہ پر ڈال سکتا ہے جہاں بدروحنین کی فتو حات نے مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کا خیر مقدم کیا تھا۔مشر قی پنجاب میں ہاری ان گنت قربانیاں اس کیے نتھیں کہوہ بوسیدہ اور متعین لاشیں جنہوں نے آ زمائش کے دور میں قوم کواچی قیادت کے بوجھ سے آ زاد کر دیا تھااور قوم کی کشتی کے وہ واحد نا خداجنہوں نے ساحل پر کھرے ہو کر قوم کی جابی اور بر با دی کا تماشا و یکھا ہے۔ اب انصار اور مہاجرین سے اختلافات کا مسلہ کھڑا کر ے پھرایک یا رفت کے لندھوں پی اربوریا ہیں۔ مارے شہیدون کے خون کالی مطالب کے کہان سے کی خالد اعظم مکی طارق جانبازاور کسی غز نوی بریت محکل کی نتو جایت کی داشتا میں کسی جائیں۔اگریا کستان کی حکومت اور یا کستان کے عوام نے اس قشم کے تن آ سان، لولے، کنگڑے، ایا ہج انسا نوں کومہاجرین اور انصار کے اختلافات میں اپنی لیڈری کے لیے تنجائش نکا لئے کی اجازت دی تو ان کاایک گروہ مہاجرین اور دوسر اانصار کے کندھوں پرسوار ہوکر یا کشان کے جمہور کو ہمیشہ کے لیے دومتحارب گروہوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کرے گا .....جن لوگوں نے اس طوفان سے بھی اجتماعی حیات کا سبق نہیں سیصابقو م کوان ہے کیاتو قع ہوسکتی ہے؟ مغربی باکستان میں جاری صوبائی سیاست ان شخصیتوں پر مرکوز ہوکررہ گئی ہے

جن کی ساری دوڑ دھوپ عہدوں اور وزارت کی کرسیوں تک پہنچنے کے لیے ہے۔

لیڈروں کا ایک گروپ چوہیں گھنٹے اپنی وزارت بچانے اور دوسر اگروپ وزارت نؤ ژنے کی فکر میں رہتا ہے۔

ہوڑی پنجاب، مغربی یا کتان کے صوبوں میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔
ہے۔لیکن یہاں انتثار کی بیحالت ہے کہ ہرائی ایل اے وزیر بننے کی فکر میں ہے اور وزیر، وزیراعظم بننے کے لیے بیتا کہ جوتوں جماعت سلم لیگ کی حالت اس سے مختلف نہیں ہے وہ تو کو معاش ہے آ زاد ہے، کہا تھے شہر یا اپنے علاقے کی لیک کا عبد بدار نے کی فکریں ہے، قوم کی آدی واجہ وزارت کے علاقے کی لیک کا عبد بدار نے کی فکریں ہے، قوم کی آدی واجہ وزارت کے اکھاڑے میں دول کے لیے اور اور اور اس کے لیے ایک کا عبد والوں کی طرف میڈ وال

لبدی صینے والون ہی طرف مرید وال کے استار انگوں بنا قرار میں اور کا بادر کا نہیں ، جوکوں کے لیے خوراک اور نگوں کے ایم کی کرنا نہیں ، کرنا نہیں کرنا نہیں بلکہ مسئلہ ہیے کہ وزیر کس کو ہونا چاہیے اورا کر فلاں شخص وزیر بن جائے تو فلاں گروپ کیا کرے گا؟ ایڈروں کی فلاں فلاں پارٹیوں کے درمیان کبڈی کا جو تی ہور ہا ہے اس کے نتائج کیا ہوں گے؟

پاکستان کی حکومت گزشتہ واقعات کی روشنی میں پاکستان کے جمہور سے شکایت خہیں کرسکتی کہان میں اجتماعی زندگی کے لیے ترٹیپ نہیں ۔حالات نے عوام کو بہت حد تک بیدار کر دیا ہے۔ مشرقی پنجاب اور ہندوستان کے خونمیں حوادث کے بعدوہ ایپ حال اور مستقبل کے خطرات کو گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں۔اب انہیں بار بار

یہ کہہ کرجھنجھوڑنے کی ضرورت نہیں کہ تشمیر میں ہندوستان کا اقدام جارحانہ ہے۔وہ اس جارحاندا قدام کامقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔اب ضرورت اس بات کی ہے كهانهين منظم اورسلح كرديا جائے \_نهر واور پٹيل كاچيلنج صرف پاكستان كى حكومت کے کیے نہیں۔ بیساری قوم کے لیے ہے اور توم بی اس کا جواب دے سکتی ہے۔ ہندوستان یا کستان کے خلاف جو فیصلا کن جنگ اٹر نے کی تیاری کررہا ہے وہ اس براعظم میں کفر اور اسلام کا آخری معرکہ ہوگا۔ اس جنگ میں پاکستان کی فتح، فرزندان تو حيد كي آزادي اور بقاكي ضائن ہو كي اور اگر خد انخوا استه ہم اينے اس آخرى دفا عي حصاركو بحي خديجا محكوم بين مل تابي كاسامنا كرنار الحا یا کتان کارفائ مار سے عصر آ اور سب سے اس کا مطلب ينهيں كەمىس باقى مسال ظراعداز كرد ييغيطا ئىلىن جوگھرسلا ب كى زومىس كھڑا ہواوراس کے مکین یا محافظ سیلا ب کے سامنے بندلگانے کی بجائے اپنی ساری توجہ اندرونی صفائی اور آ رائش کی طرف میذول کر دیں تو انہیں کیا کہا جائے گا؟ اور یا کشان کی انبھی بیرحالت ہے کہ ہم تناہیوں اور بر با دیوں کے طوفا نوں سے گز رنے کے بعدا یک خطہ زمین پر آ کر بیٹھ گئے اور ہم نے گھر بنانے کے لیے بنیا دیں کھودنا شروع کردیں۔مکان کی ابھی دیواریں بھی استوار نہیں ہوئیں اور ہمارے دھمن نے اس کی طرف سیلا ب کارخ پھیر دیالیکن ہم میں ایسے لوگ بھی ہیں جوسیلا ب سے آ تکھیں بندکر کے اس بحث میں مصروف ہو گئے ہیں کہ مکان کی حیبت اس طرح کی ہونی چاہیے، کھڑ کیاں یوں ہونی چاہئیں، دروازوں کی لمبائی اور چوڑائی اتنی ہونی

حاہیے۔۔۔۔۔۔۔ بینقشہ جس کے مطابق بنیادیں کھودی جارہی ہیں،غلط ہے،فلا ں نقشہ صحیح ہے۔

#### \*\*\*

اے قوم! انسا نوں کا وہ کروہ جو کھی ول کی زندگی اختیار کرتا ہے ، بھیڑیوں کے ہاتھوں ہلاک ہوتا ہے۔ ہم میں آج بھی ایسے لوگ موجود جی جو صرف جروا ہے کہلانے کے جو تیں جمہود کو میٹروں کی زندگی اختیار کرنے یا آ مادہ کر ہے ہیں۔ کہلانے کے جو تو میٹر ہو گاری ہے کہ جب قوم میٹر ہو کہدو ممل کے لیڈری کے لیٹرو کا بات کی اور تو تیں صلاحتیوں کی تیست کھٹ جانے گے۔ میدان میں نکل آھے گی اور تو تیں صلاحتیوں کی تیست کھٹ جانے گے۔ اس کیے وہ تو میٹر اور کے تو اور تو تیں صلاحتیوں کی تیست کھٹ جانے گ

ان لوگوں نے گزشتہ صدیوں میں بار ہامات کی چٹان کوخود فرضی کے تیشوں سے پاش پاش بیش بیش کیا ہے۔ اسلام ایک تفالیکن انہوں نے اس کی وصدت کوفرقوں، گروہوں، نسلوں اور خطوں میں تقسیم کیا۔ آلام ومصائب کے ادوار مین بھی جب مسلمانوں میں انتحاد و تنظیم کی روح بیدار ہوتی تھی، بیلوگ میدان میں لکل آتے تھے۔ جب اہل فرنا طہ پر مصائب کی گھٹا کیں نازل ہورہی تھیں، بیلوگ آنہیں عربی، اندلسی اور بربری کے نام پرلڑار ہے تھے۔ جب بغداد پر تا تاری پورش کررہے تھے، بیلوگ میشائن نے فرقوں میں منافرت بھیلانے میں مصروف تھے۔

آج پاکستان میں اسی قسم کا کروہ صوبائی عصبیت کا بیج بونے کی فکر میں ہے۔ہم

ا یک ہیں ۔ ہمارے مسائل بھی ایک ہیں ۔اگر اسلام عرب میں عربی اور مجمی ،قریش اور حبشی کی تفریق کے خلاف تھا تو یا کستان میں بھی پنجابی ،سندھی ،سرحدی ،بلوچستانی اور بنگالی کے درمیان تفریق کی اجازت خہیں دے سکتا۔ یا کستان کے انعامات اور یا کشان کے مصائب میں ہم سب بکساں حصے دار ہیں۔موجودہ حالات کا تقاضابیہ ہے کہ ہم یا کتان میں صوبول کی تقبیم کو ایک وحدت کی کے اندرجذب کردیں۔ اجنبی سامراج نے صوبائی حد بندیوں سے پنجابی سے کیے سیر بھی سندھی سے لیے سرحدی اور سرحدی کے لیے بلوچتانی کو اجنبی بنا دیا تھالیکن یا گستان کی بقا اور استحام کاراز ان حدیثریوں کوئتر کردیے میں ہے۔قوم کوان غرض کے بندوں کی پروائیں کرنی جا ہے۔ وی اوٹ اگائے ہیں کہ اگر تمام سلمان ایک ہو گے تو ہمارے لیے زیرہ یا دے نعر سے ون اگائے گا۔ ایک کچھوا ایک گدلے بانی کے جوہر سے محیلیاں شکار کیا کرنا تھا۔ جب برسات کے دن آئے اور آس باس کے چھوٹے چھوٹے جو ہڑمل کرا یک بڑی جھیل

یا کستان کے صوبوں میں اس قماش کے معتبر بن کی کمی نہیں۔ جب بیالوگ صوبوں کی ممل آزادی اورخود مختاری کانعرہ لگاتے ہیں تواس کا مطلب بیہ وتاہے کہ انہیں لوٹ مار کی بوری آزادی ہواورمرکز ا**س ق**در کمزور ہو کہوہ مدافعت نہ کر <del>سکے</del>۔ صوبوں کا در دان کے دل میں نہیں ، پہیٹ میں اٹھتا ہے کیکن چند آ دمیوں کی خوشنو دی کے لیے قوم کا اجتماعی مفاد قربان نہیں کیا جا شاتا ۔ و وقوم جو ہندوستان کے اثر دہوں اور نہنگوں کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے، اسے ان کچھووں کی پروانہیں کرنی ہے۔ ۔ جولنا جا بیک کولنا جا بیک کولنا جا بیک کا ایک ایک ایک ایک کا ایک قربانیاں قوم نے پانسان کے لیے دی ہیں، وہ خدا اور پر ولک کے نام پر تھیں۔ هارے اجماعی اورتو ی معموری آسان می دین اسلام پر ہے۔ تا ریخ اس حقیقت کی گواہی دیتی ہے کہ جب بھی ہم نے وین الی کی ری کومضبوطی سے پکڑ آ ہے، ہم ہر مصیبت اور ہراہتلا کے دور سے سرخروہ و کرنگلے ہیں۔ جب بھی ہم نے ذوقِ یقین ہے لبریز ہو کر اسلام کی شاہراہ پر قدم رکھا، ہمارے سامنے پہاڑوں نے سر جھکا دیےاور جب بھی ہم نے اپنے سینوں میں عشق محد سی قندیلیں روش کیں، آلام و مصائب کی تاریکیاں ہارے یا وَل متزلزل نہ کرسکیں۔

اسلام ہمارے کیے وہ ڈھال ہے جو کفر کے ہرتیر کو روک سکتی ہے۔اسلام ہمارے میں وہ تلوار دیتا ہے۔جو ہرتلوار کو کاٹتی ہے۔اسلام ظلمت کی گھٹاؤں ہمارے ہاتھ میں وہ تلوار دیتا ہے۔جو ہرتلوار کو کاٹتی ہے۔اسلام ظلمت کی گھٹاؤں میں ہمارے سامنے روشنی کاوہ مینارہے جو ہارہار ہمارے سفینے کوساعل مقصود تک پہنچا

چکاہے۔آج ہم موت کے منہ سے تکل کر زندگی کے دامن کی طرف ہاتھ بڑھارہے ہیں اور اسلام وہ چشمہ ہے،جس سے قیامت تک زندگی کے دھارے بھو شتے رہیں گے۔ کفر کی آندھیوں کے سامنے ہم اپنے منتشر شیر ازے کوصرف اسلام کی رسی ہے باندھ سکتے ہیں۔اسلام ہی ہاری را کھے انبار سے بجلیاں پیدا کرسکتا ہے۔ اگر ہم خلوص نیت ہے پاکستان کی نیام میں احلام کی تلوار کوجگہ دیں تو وحشت اور بربریت کا طوفان جس تندی اور تیزی کے ساتھ آگے بوطریا ہے۔اسی رفتار ہے سملتا ہوانظر آئے گا۔وہ زمین جو ہمارے شہیدوں کے فون کے لالہ زار ہوئی ہوہ مار سے ایموں کے باوی کو تھے دیے گیا۔ جس آ جان نے تو می بیٹیوں اور بچوں کی جگر دور میں اور ہیں۔ اور ہمارے خازیوں کے نیزے کے اے جوسا جد، مندروں اور گوردواروں میں تبدیل کردی گئی ہیں، وہاں پھر ایکبار اللہ اکبر کی صدائیں گونجیں گی۔

## \*\*\*\*

اے قوم! میں تجھے عافیت پیندوں کے اس گروہ سے خبر دار کرتا ہوں۔ جو بیہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی صلح جو بی اورامن پیندی ہندوستان کے جارحان عزائم بدل دے گی۔ گزشتہ واقعات بار ہااس حقیقت کا ثبوت دے چکے ہیں کہ ہندو فاشزم صرف تلواری زبان سمجھ سکتا ہے۔

بھارت میں اس تہذیب وتدن کا احیامور ہاہے۔جس کی بنیا دُفرت اور حقارت

کے جذیبے پر رکھی گئی ہے۔ ہندو طاقنؤ رکا احتر ام کرتا ہے نہیں بلکہاں کی بوجا کرتا ہےاور کمزورکوا حچھوت کا درجہ دے کرمچل ڈالتا ہے۔خاندان مغلیہ کے زوال کے بعدمسلمانوں کے اننتثا راور کمزوریوں نے ہندو کی احچوت دشمنی کواسلام دشمنی میں تبدیل کر دیا اورجس قدر اسلام، ہندو ندیب کی ضد ہے، اسی قدر ہندو کے لیے مسلمان کاوجودنا قابل جرداشت بهاری شرافت، تماری صدافت امن پسندی اور نیکی اس وفت کے اس سے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی جب تک ہم برور بازواس عزنده المنافقين المنافقة ہندوستان کے منم خاتوں سے جوآ کے توجہ انہوی ہوو دی کروڑ فر زندان نو حيدكوسم كرباجيا في المحيدة كالمعيث ين قام اور كي مورز نوى كي نتظر گزشتہ وا قعات ہمیں اس غلط ہی میں مبتلا ہونے کی اجازت نہیں دیتے کہ ہمارے ہاتھوں میں صلح و آشتی کے پھول دیکھ کرید آ گ خود بخو دمھنڈی ہو جائے گی۔ہمیں اس شخل حقیقت کو ذہن نشین کر لینا جا ہے کہ ہندوستان میں قتلِ عام کے ساتھ گفراوراسلام کا فیصلہ کن معر کہ شروع ہو چکا ہے اور جمیں صرف ایک نا قابلِ

یا کتان فقط آٹھ کروڑ مسلمانوں کا دفاعی حصارتیں بلکہ اس کی بقااور استحکام ہارے ان تین کروڑ بھائیوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے جوانگریز کے بعد ہندو استبدا دکی چکی میں پس رہے ہیں ۔۔۔۔۔۔ آج ان کے دروازوں پرموت کا ہندو استبدا دکی چکی میں پس رہے ہیں۔۔۔۔۔ آج ان کے دروازوں پرموت کا

تسخيرعزم اى برجمنى استبدا دے غلبہ سے بیاسکتا ہے۔

پہراہے۔آجان کی ہے ہی اس لڑکی کی مظلومیت سے کہیں زیا وہ ہے،جس کی فریا و نے محدین قاسم کی تلوار کو مے نیام کیا تھا۔ آج میہ تین کروڑ انسان اس تلوار کو اپنی شاہرگ کے قریب و مکھے رہے ہیں جس نے مشرقی پنجاب لاکھوں انسا نوں کونٹل کیا ہے۔آج ہمیں بیسو چناہے کہاگر پاکستان جاہ پیندوں اوروزارتوں اورعہدوں کی كرسيوں كے بھوكوں كا الحارث بنار باتوان كا شجام كيا ہوگا۔ اگر یا کستان ہندوستان کے تین یا ساڑھے تین کروڑ ملمانوں کے تحفظ کے لیےکوئی مؤیر فلر میں شامھاسکاتوں سے لیاموت مجلاوطنی میاترک اسملام سے سوااور کوئی راستان کا گران داشتان کا گران داشتان کا مناور کردا سے مناور کردا کا ای قدرا ہے۔ مندوستان کا گران داشتان کا مناور کردا کا ای قدرا ہے۔ ہندوعوام میں مقبولیت حاصل مو کی سیفید اول کے کائگری لیڈروں میں بنیل نے اینے آپ کومسلمانوں کا سب سے بڑاؤٹمن ثابت کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہندوعوام یرا**س ک**ااثر وافتذ ارگاندهی او رنهرو کی نسبت کہیں زیا دہ ہے۔ ہندومہا سبجا او رراششر بیہ سیوک عکھے کے لیڈریٹیل کے مقابلے میں کہیں زیادہ انتہاپسند ہیں اوروا قعات کے پیش نظر ہمیں یہ یقین رکھنا جا ہے کہ آنے والے دور میں ہندوستان کی قسمت ان جنونیوں کے ہاتھ میں ہو گی جو ہندو رائے عامہ کے سامنے بیر ثابت کرسکیں گے کہ ہندوستان میںمسلمانوں کے متعلق ان کے عزائم پٹیل اور نہر و کی نسبت کہیں زیا دہ بھیا تک ہیں۔وہ دن دورنہیں جب نہر واور پٹیل کی کرسیوں پرہمیں سیواسلھی اور مہاسجائی نظر آئیں گے اور ہندوستان کے کونے کونے میں شرقی پنجاب کی تا ریخ

د ہرائی جائے گی اوراگر پاکستان کے مسلمانوں نے محض تماشائیوں کی حیثیت میں اپنے کروڑوں بھائیوں کافتلِ عام دیکھانو بیان کا ایک ایسا جرم ہو گاجو شاید قدرت معاف نہ کرے۔

وحشت اور بربریت سے سیاب سے جولوگ فی کرنگلیں گے، ان کی آخری جائے پناہ پاکستان ہوگی لیکن پاکستان میں ان کروڑوں نے مہاجرین سے لیے جائے پناہ تلاش کربانا میکن ہوگا۔

ہمیں اس غلط بھی میں مبتا ہیں ہونا جا ہیے کہ ہندوستان میں سوشلزم یا کمیوزم کا تحریکیں ہندوعوام کے تخریبی رجحانات بدل دیں گی۔ جب تک برہمن ازم کے علم برداروں کے سامنے مسلمانوں کاہدف موجود ہے وہ کسی دفت کا سامنا کیے بغیر بھارت کے ترکش کے ہر تیرکوان کے خلاف استعال کرتے رہیں گے۔ ہندوستان میں جب بھی کوئی عوامی تحریک اٹھے گی ،اس کارخ مسلمان کی طرف بھیر دیا جائے گا۔



قوم کے سیاہیو!

تمہارے لیے میرے پاس تشکر کے آنسوؤں کے سواسیچھ ہیں۔جب قوم کی تحشتی گر داب میں تھی ہتم روشنی کامینار تھے، جب قوم سے رہنماؤں کے یاؤں ڈ گرگا رہے تھے،تم اپنی جگہ فولا دی چہانوں کی طرح کھڑے تھے۔جب قوم کی رگوں کا خون مجمد ہو چاتھا ہم ہارے سینوں میں زندگی کے ولو کے کروٹیں لے رہے تھے۔ تم وہ خوا نعیب ہوجنہیں قدرت نے عالم اسلام سے بیا ہے برا سے حصار ك فا فت إلى المات بھارت میں فرانے نام تر ہی عناصر کو شحد اور منظم کرچگا ہے اور تم اسلام کے ترکش ہے آخری تیر ہو۔ فرکو آج بھی ایک تعدادہ اپنے اسکہ ورایخ خزانوں پر ناز ہے کیکن اگرتم اینے دلوں میں مر دمومن کا ایمان زندہ کر سکے تو اس زمین پر پھرا یک بإربدروحنیں کی داستانیں دہرائی جائیں گی۔

شمشير سے درست كيے گئے ہيں -

قوم کے نوجوانوں! اور پا کنتان کے معمارو! سمیر پر سر کیا ہے۔ متحد سے سے ت

یہ بھی نہ بھولو کہ پاکستان مہیں ان گنت قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے۔ پاکستان کی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے تم قدم قدم پرلاشوں کے انبار چھوڑ کرآئے ہواوراس کی بقااوراس کے استخام کے لیے مزید قربانیوں کی ضرورت ہے۔

دی سے درم و برہ ہو ہیں اورم ای ہے ہیں۔ اوری اور اور بیند ہیں ہوا۔ کرچس مصد کے لیان کا بنیاں کی بیان کی موال اس مصد کے اس مصد اس مصد کا میں ہوا۔ دنیا میں صلح واس بہت برقی فتر ہے ہوشر کا

مقابلہ کرنے کے لیے تیارر ہے ہیں جب تک پاکستان ہیرونی خطرات سے پاک نہیں ہوتا، تمہیں یہ بچھنا چاہیے کہاں دفاعی حصار کی تغییر تمہارے حصے کا کام باقی ہے۔

ہے۔۔۔۔۔۔۔تمہارے ہاتھ زخمی ہیں لیکن قوموں کی عظمت کے تاج محل ہمیشہان معماروں نے کھڑے کے ہیں جن کے ہاتھ زخمی ہے۔"



ستمبر ۱۹۲۸ء میں قوم اس رجل عظیم کی رہنمائی سے حروم ہوگئی جس نے اسے
آ ندھیوں اور تاریکیوں میں پاکستان کی منزل دکھائی تھی۔قائد اعظم حمطی جناح قوم
کی کشتی کے وہ ناخدا ہے جنہوں نے قیام پاکستان کے ایک سال بعد تک تاریخ
انسانی کے مہیب ترین طوفان کا مقابلہ کیا تھا۔ ان کی وفات کی خبر قوم کے ہوش و
حواس پر بجل بین کری اور اس کے بعد میں ڈائل کی وفات کی خبر و می افواج
پر بربیت کا سلا ہے حدر آباد کی صدود میں داخل ہو چکا ہے۔ جواپر لا ل نہر و کی افواج
کے نمیک نہتے درضا کا روں کی لا توں پر سے کر رہ ہے ہیں۔ ایسے نا دک سر حلے میں
قوم جس آ واز کا انتظامیا کی تھی دورہ بیش کے لیانا موش ہو جی تھی۔

قوم جس آ واز کا انتظامیا کی تھی دورہ بیش کے لیانا موش ہو جی تھی۔

ربور می سید میں اور کوئی خمیس دلاسکتا تھا۔ سے زیا دہ اور کوئی خمیس دلاسکتا تھا۔

رضا کارسر پر گفن با ندھ کرمیدان میں آ ہے۔ان کے قائد سید قاسم رضوی نے پھرایک بارٹیپو کا پنجر ہبلند کیا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیڈر کی ہزارسالہ زندگی سے بہتر ہے۔لیکن وہ غیورانسان جوصرف دلی رائفلوں، برچھیوں سے سلح ہونے کے باوجود ہندوستان کے ٹینکوں، طیا روں اور تو پوں کا چیلنج قبول کر بچکے تھے، نظام کی غداری اور بز دلی کی تاب نہ لا سکے۔حیدر آ با ددکن کی جنگ لاکھوں مسلمانوں کے غداری اور بز دلی کی تاب نہ لا سکے۔حیدر آ با ددکن کی جنگ لاکھوں مسلمانوں کے

کیے زندگی اورموت کی جنگ تھی۔انہیں معلوم تھا کہ ہندوفسطائیت کے سامنے ہتھیا ر ڈال دینے کے بعدان کا کیاانجام ہوگا۔

بے سروسامان رضا کاراس امید پر ہندوستان کی تو بوں اور ٹیکوں کے سامنے کھڑے ہوگئے کہ نظام کی نوج بقا کی جنگ میں قوم کا ساتھ دے گلیکن نظام نے بیہ فاہت کر دکھایا کہ اس کے اسلافی کے خوال کا جگر جب دکن کے رضا کار دشمن کے ٹیکن کیدار آباد میں جملہ کار دشمن کے ٹیکن کو اسٹو تیال کی تیار ایل کررہی تھی۔ نظام کی فوج کا کندر آباد میں جملہ آوروں کے اسٹو تیال کی تیار ایل کررہی تھی۔

پاسبان چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ ل جائے ہمیشہ تباہی کا سامنا کرتا ہے۔ حیدر آباد میں خون کی ہولی تھیلنے کے بعد بنیے کی سفا کی اپنے اور ہے کمال کو پہنچ چی تھی۔ایواین او کی خاموثی نے اس پر واضح کر دیا تھا کہ بین الاقو امی مجلسیں تلوار

کے فیصلے رذہیں کرتیں۔حیدر آبا د کی تنجیر کے ساتھ ہی ہندوستان کی حکومت کشمیر پر ا یک فیصله کن حمله کر چکی تھی۔ا یک طرف ہےسروسا مان مجاہدین کاعزم واستقلال تھا اور دوسری طرف وحشیوں کے ربوڑ ہندوستانی حکومت کے تمام وسائل کے ساتھ میدان میں آ چکے تھے۔ ہندوستان کی تو پیں اور ٹینک آ گ اگلتے ہوئے آ گے بڑھ رے تے ۔ جگ کے شعلی کتان کی صور کے پاک بی بی بی تھے۔ کیا پاکستان مخدوستان کو دکن کی طرح تشمیر لیل بھی تلوار کافیصله منوانے کی اجازت دے گا کیایا کستان پر فارہ کرے گا کہ مینتس لا کھانیان مغربی پنجاب اور صوبہر صدیبل پناہ لینے رہ مجبورہ وجائیں جمہ کیا ستان کے بیابی نے ان سوالات كاجواب دين في الفي تعين الفائي اورد من كاراستدروك كرهز اموكيا\_ L. W. W. W. W.

سلیم تین ہفتوں سے میر پور کے مہپتال میں زیر علاج تھا۔ جہاد کشمیر میں وہ دوسری بارخی ہوئی تھا۔ پہلی باراس کا زخم معمولی تھا۔لیکن دوسری بار ڈخمن کے ایک ایم مور ہے پرحملہ کرتے ہوئے وہ بری طرح زخمی ہوا۔اسے علاج کے لئے میر پور کے مہبتال میں بھیجا گیا۔

آپریشن کے بعد جب اسے ہوش آیا تو ایک بوڑھا ڈاکٹر اس کے قریب کھڑا پیار بھری نظروں سے اسے دیکے رہاتھا۔ بیڈا کٹرشو کت تھا۔

سلیم کا پہلاسوال بینظا'' میں دوبارہ کبمحاذ پر جاسکوں گا۔؟۔ ڈاکٹرشوکت

نے قدرے فکرمندنگا ہوں ہے سلیم کو دیکھا اور جواب دیا۔ بیٹائم بہت جلدٹھیک ہو جا وَكے ۔ با زوكا زخم تو بہت جلد اچھا ہوجائے گا،كيكن تمہاري ٹا نگ سلیم نے چونک کرکہا، ہاں میری ٹا نگ کے متعلق \_\_\_\_ ڈاکٹرشوکت نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔'' تشویش کی کوئی بات جیس''لیکن تنہیں میرے لئے بہت تکیف دہ ہے۔ مجھے اس خاموثی ہے وحشت ہو تی ہے۔'' دُا كَرْسُوكَتِ أَيْكِ اسْتُولِ صَيِّبِ كُرِيلِ كِي اللهِ بِيثِيمُ لِيا اور بولا بيثا كهبرا وَ سلیم نے کہا اگریش سے پہلے آئے میری تا کے سیمتحلق بہت پریشان تھے۔ میں جاننا جا ہتا ہوں کہ میں کب تک میدان میں جانے کے قابل ہوجاؤں گا۔ گھنے ہے نیچے یا وَں تک میری ٹا نگ بالکل ہے حس ہو چکی ہے''۔ ڈ اکٹرشوکت کچھے کہنا جا ہتا تھا کہ دور ہے ہوائی جہازوں کی گڑ گڑا ہٹ سنائی دی۔ آواز قریب آتی گئی۔ مریض ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ باہر ہے کسی نے بلند آواز میں کہا، لیٹ جاؤ۔وہ اسی طرف آرہے ہیں۔اس کے ساتھ ہی ہپتال ہے پچھ دور بموں کے دھاکوں اور مشین گنوں کی تر ٹر ٹر سنائی دیے لگی ۔ایک بم ہپتال کے ایک کونے کے قریب پھٹا او را یک روشن دان اور کھڑ کی کے چند شیشے اڑ گئے ۔ایک مریض احیا نک اپنے بستر ہے اٹھ کر بیٹھ گیا اور بلند آواز میں چلایا ''تم کیاد کیورہے ہو؟۔ "تم اپی تو پیں اور مشین گنیں کیوں ٹیس چلاتے۔؟۔ انہیں اڑادو خدا کی تئم میکھلونے ہیں۔ یا کستان کے ہوا بازوں سے کہہ دو کہ بیہ جس قدر طالم بیں ، اسی قدر بر دل ہیں۔

ین، می مدر در دن ہیں۔

ڈاکٹر شوکت جلدی ہے اٹھ کر آگے برخ صا اور اسے زیر دئی بستر پر لٹا کر

بولا۔۔۔۔آپ آرائ کے لیٹے رہیں، بیامال کی ٹیٹیں بگاڑ سکتے"۔

مریض نے اپنے آپ کو ڈاکٹر کی گرفت سے چیڑ کے کی کوشش کرتے

ہوئے کہ رہا تھا جھے رائفل دے دو، بین ان مب کوگرا دوں کا حذا کی شم میں

ان سے نہیں ڈرٹا جیس ڈرٹا کے موالی جہاز عبدالی کے آس بال چند بم گرانے اور

اند صا دھند کو لیون کی لوٹن کر بیا تھا تھا جا بچلے تھے۔ اور مریض کا جوش وخروش

اند صا دھند گولیون کی لوٹن کر بیا تھا تھا۔ نا اور صالحہ جھے چھوڑ دو، میں ٹھیک

ڈاکٹرشوکت نے دوبارہ سلیم کے پاس آکرکہا''کل شام اسے محاف سے بہاں الایا گیا ہے۔'' پچھلے دنوں میں مظفر آبا دمیں تھا تو وہاں بھی بیزخی حالت میں لایا گیا تھا۔اس کے ساتھی اس کی بہا دری کی بہت تعریف کرتے تھے۔''

سليم نے سوال کيا ڈاکٹر صاحب اب وہ کيما ہے۔

''اس کے زخم تو معمولی ہیں مگر خمونیہ کاحملہ بہت شدید ہے۔''اب بھی وہ بخار کی حالت میں چلا رہا تھا۔لیکن بہلے کی نسبت اب اس کی حالت بہتر ہے۔انثا ءاللہ جلد تھیک ہوجائے گا۔

سلیم نے پچھسوچ کرکہا'' ڈاکٹر صاحب اگر تکلیف نہ ہوتو اس کابستر میرے قریب کرواد بیجیے،لیکن ابھی نہیں۔اس وقت مجھے دیکھے کر وہ پریشان ہوگا۔'' ''تم اسے جانبتے ہو۔''

''وہ میرا ہم جماعت تھا۔اس وقت ہم ایک دوسرے سے لڑا کرتے تھے۔ میں تصور بھی نہیں کرسکتا کہ کی دن ہم ایک کھا ڈاپ کٹھے ہوجا نہیں گے۔۔۔

میرنوجوان الطاف قا۔۔۔نیشنلٹ اوروطن پرست اطاف جے طالب علمی کے زمانے میں الطاف قا۔۔۔ نیشنلٹ اوروطن پرست اطاف ہے کا کتان کے اور اب ایک مدینے سے پاکستان کے ایک گمنام رضا کاری حیثیت کی جاد شمیرین حصر لے رہا تھا۔

ایک منام رصاره و ن سیب این المان کی ترکی میں المان کی سر پر لیٹا اپنی سر تیر بر لیٹا اپنی سر تیر بر لیٹا اپنی سر تیر سیستار ول تیر سیستار ول ترکی شدند کی میں میں المان کی ترکی دورا لیمی سیستار ول

داستانیں سن چکا تھا۔ الطاف ان لوگوں میں سے تھا۔ جنہوں نے ہمزی دم تک ہندوؤں اور سکھوں پراعتاد کیا تھا۔اس کے شہر میں ڈسٹر کٹ کانگریس کا صدراس کا دوست تھا۔ ڈپٹی کمشنر اور نوج کے افسر اس کے والد کواطمیان دلا چکے تھے، کہ آپ

کے خاندان کی حفاظت کے لئے دہلی سے نہر وحکومت نے ہمیں سخت ہدایات بھیجی ہیں، چنانچہ جب بلویے شروع ہوئے تو محلے کے کئی خاندانوں نے الطاف کے گھر کو محفوظ مجھ کراپنی بہو، بیٹیوں کووہاں بھیج دیا۔

اس کے بعدان کے مکان پر حملہ کیا گیا۔ کانگرس کے عہدے داراور پولیس کے انسر حملہ آوروں کے رہنما تھے۔ حملے کے وقت الطاف کا والد دروازے سے باہر نکل

کر چلایا۔'' ظالموہم نے ہمیشہ کانگری کا ساتھ دیا۔ہم نے ہمیشہ یا کستان کی مخالفت کی ہے۔ نہر واور پٹیل ہمیں جانتے ہیں۔میرے پاس مہانما گاندھی کے خطوط موجود ہیں ۔اوروہ تعقیم لگا رہے تھے۔ایک سکھاسے داڑھی سے پکڑتا ہواگلی میں لے گیا۔ اور بلوائی بھوکے کتوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے۔الطاف دوسری گلی کے راستے تكل كر دي يُ مشز كے بنگلے ي طرف بھا كاليكن يوليس كے ساموں نے اسے بنگلے ے باہر بی روک دیا کے اطاف چلا چلا کر کہدر ہاتھا کہ میں ڈیٹ کشنز کا دوست ہوں۔ مجھے اس کے پاس جانے دو گیرے مکان پر حملہ ہو چکا ہے۔ مجھے نہر و اور پنیل جانة بين، وربياي أن علاجاب بين مهدي تف كما في النالكا دو!"\_ وی مشرکار برای این ایک میان کارسیای راست میود کراید طرف کورے ہو گئے۔ ڈیٹ مشزر کے کاریسے باہر جما تکتے ہوئے الطاف کی طرف دیکھا اور ڈارئیورے کہا ،روکونہیں چلو، الطاف نے ایک جھکے ہے اپنے آپ کوسیا ہی کی گرونت ہے آزاد کیا اور بھاگ کر کار کے یائیدان پر یاؤں رکھتے ہوئے چلایا۔ ڈپٹی صاحب کاررو کیے، میں الطاف ہوں ممبرے مکان پر حملہ ہو چکا ہے۔ آپ انہیں روک سکتے ہیں۔الطاف کھڑکی کے رہنے اندر کھنے کی کوشش کررہا تھا۔سیا ہی چند قدم دوراس کے تعاقب

کھڑی کے رہتے اندر گھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پیابی چند قدم دوراس کے تعاقب میں آرہے ہے۔ ڈپٹی کمشنر صاحب نے پہلے اسے ہاتھوں سے نچے دھکیل کر چینگئے کی کوشش کی اوراس کے بعد پہنول نکال کر فائر کر دیا۔ پہنول کی گولی الطاف کے کوشش کی اوراس کے بعد پہنول نکال کر فائر کر دیا۔ پہنول کی گولی الطاف کے شانے کے پاس گئی۔ اوراس کے ساتھ ہی ڈپٹی کمشنر نے اسے دھکا دیا اوروہ سڑک

پرگریڑا۔ ڈرائیورنے دوبارہ کارروکنے کی کوشش کی۔ لیکن ڈپٹی کمشنر نے پھر کہا
جہیں پانچ منٹ میں ہوائی اڈے پنچناہے۔ تیز چلو۔

کارے قریب سے گزرتے ہی ایک فوجی ٹرک گزررہا تھا۔ الطاف کے پنچ

گرتے ہی ڈرائیور نے ٹرک روکا۔ بلوج رجنٹ کا ایک انسر اور پانچ سپائی پنچ

اترے ، پولیس کے سپائی جوالطاف کے تھا تھے۔ ٹان آرہے تھے۔ انسر کے

گئے۔ اس ٹرک کے پیچے بلوج رجمنٹ کے دی اورٹرک آرہے تھے۔ انسر کے

اشارے پروہ بھی وک کے پیس کے پائی ایک ثانیا و تھے۔ انسر کے

اشارے پروہ بھی وک کے پیس کے پائی ایک ثانیا و تھے۔ انسر کے

بھاک رہے تھے۔ انسر کے کہ بیس کے پائی ایک ثانیا و تھے۔ اورٹر کی حالت

بھاک رہے تھے۔ انسر کے کہ بیس کے پائی ایک ثانیا و تھے۔ اورٹری کی حالت

بھاک رہے تھے۔ انسر کے کھی جسیا ہوں نے اطاف کو کے ہوئی کی حالت

تندرست ہونے کے بعد الطاف کو پیمعلوم نہ تھا کہ اس کے خاندان کا کیا حشر

ایک دل والٹن کیمپ لا ہور میں اسے اپنے محلے کے چند آ دی ال گئے۔اور انھوں نے بتایا کہ اس کی بیوی نے حملے کے وقت مکان کی تیسری منزل سے چھلا نگ لگا دی تھی۔اس کے خاندان اور اس کے گھر میں پناہ لینے والی عور توں کو نگا کر کے ان کا جلوس نکا لا گیا تھا۔اس کے بعد دوماہ کے عرصے میں الطاف فوجی کنوائے کے ساتھ تین مرجبہ شرقی پنجاب گیا لیکن اسے اپنے خاندان کی کسی عورت کا پتا نہ ملا۔ اس کا ایک بہنوئی لا ہور میں تھا۔ایک دن اسے معلوم ہوا کہ جالندھر کے آس پاس سے ایک بہنوئی لا ہور میں تھا۔ایک دن اسے معلوم ہوا کہ جالندھر کے آس پاس سے

عورتیں برامد کی گئی ہیں۔اور شام تک بذریعہ ریل لاہور پہنچنے والی ہیں۔الطاف اییجے بہنوئی کے ساتھ اٹیشن پہنچا۔ان عورتوں میں ان کے خاندان کی صرف ایک لڑکی تھی۔اور بیاس کی بہن تھی۔اور جب الطاف سلیم کے ساتھاس کا ذکر کررہا تھا تو سليم كوبول محسوس مورما تفاكه كوئى اس كاكلا كهونث رمائ الطاف احيا تك خاموش ہو گیا۔ پچھ دریوہ گہری موج میں حیب کی طرف دیکتا رہا۔ اور بالاخر تھٹی ہوئی آواز میں بولا۔وہ منظر پیٹا کول گداز تھاسلیم! میں اپنی بہن کے مائے کھڑا تھا۔اس نے مجھے دیکھتے ہی ایتے دونوں باتھوں سے اپناچیرہ چھیالیا کھراچا تک اس نے اپنے چرے ہے اتھ بنا کر میر کی طرف دیکھے ہوئے کیا ''تم کون ہو؟ اور میری طرف کیوں کھور کھور کر دیکھی میں ہوئے '' ان میں ان کا ان دیکھو، میں تمہارا بھائی ہوں۔ا<del>ور دیکھو بیرحامد ہے۔ بی</del>مہیں لینے آیا ہے۔اوروہ پھٹی ه بچنی آنکھوں سے بھی میری طرف اور بھی اینے شو ہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔اجا نک اس نے ایک خوفنا ک قہقہ لگایا۔اور پلیٹ فارم پر ایک طرف بھاگ تکلی۔ میں بھاگ کراہے پکڑلیا اور ہم اسے گھرلے آئے۔اس کی حالت بہت خراب تھی۔میں نے چند دن اینے بہنوئی کے ہاں قیام کیا۔ فہمیدہ بھی ہنستی اور بھی روتی تھی لیکن اس کی زندگی کے تلخ ترین لمحات وہ تھے جب وہ ہوش میں ہوا کرتی تھی \_\_\_اس کا خسر،ساس اورشو ہراہے تسلی دینے کی کوشش کرتے لیکن اس کی نگا ہیں او پر نہاٹھتی تھیں۔عالم ہوش میں اس کے لئے میر حقیقت نا قابل بر دا شت تھی کہوہ کسی کی بیوی

مسی کی بہن اورکسی کی بہو ہے۔اس کا خاوندفشمیں کھا تا کے فہمیدہ تم میری نگاہ میں یا ک دامن ہو۔وہ بھی خاموشی ہےا**ں** کی باعثیں نوربھی چلااٹھتی ۔'' نہیں نہیں آپ مجھےجھوٹی تسلیاں نہ دیں۔آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔آپ مجھے ذکیل سمجھتے ہیں۔آپ نے مجھے زندہ کیوں رہنے دیا۔آپ نے مجھے دیکھتے ہی میرا گلا کیوں نے گھونٹ دیا۔ اور پھر وہ جنون کی حالت میں اپنے بال اور چرہ نوج ڈالتی۔ایک دن وہ ہوتی میں تھی اورمیرے منہ ہے تکل گیا د فہمیدہ میں تمہارا انقام لوں گا۔۔۔ وہ مجھ پر برس پڑی۔"تم میرا انقام سطرح لو کے جم تم نہرو، پٹیل سکھ اور نارا نکھنے یاں فریاد کے کرجاؤے کے کہتمہارے مور ماؤں نے میرے یے وقل کیا ہے میر سیاندان کا ورق الرکے جلوں اکالا ہے۔ تم اس کے سوا پھینیں کر سکتے کیلن میں نیانیں کے خوم کی نیا روں بیٹیاں ابھی تک سکسوں اور ہندوؤں کے قبضے میں ہیں۔ یا گستان سے سی نہ سی دن قوم کا کوئی غیور بیٹا ان کی فریا دضرور سنے گا۔وہ تمہاری طرح بیہاں بیٹھ کراحتجاج نہیں کرے گا۔ بلکہ شرقی پنجاب کے کونے کونے میں جا کریہ پیغام دے گا۔ کہاں خاک پرجن شہیدوں کا خون گراہے۔وہ میرے بھائی تھے۔اس زمین پرجنعورتوں کی عصمت لوٹی گئی،وہ میری بہنیں تھیں۔وہ بھٹکتی ہوئی روح کی فریا دینے گا۔مشرقی پنجاب میں بجلیاں اور زلزلے اس کے ہم رکا بہوں گے۔کاش مجھے شرقی پنجاب میں موت آ جاتی ۔اور میری روح اینے اس بھائی کا خیر مقدم کرتی ۔۔۔ مجھے پہلی باربیاحساس ہوا کہ فہمیدہ کوسب سے زیا دہ نفرت میری ذات ہے۔

اسے بیہ غلط فنہی تھی کہ میں حملے کے وقت اپنی جان بیجائے کے لئے بھاگ آیا تھا۔تقسیم سے قبل وہ اپنے کالج کی لڑ کیوں کی مجالس میں پاکستان کے حق میں تقریریں کیا کرتی تھی ۔اس کے خیالات میر ہے اور ابا جان کے خیالات ہے مختلف تھے۔وہ کہا کرتی تھی کہ ہندوؤں کے جارحانہ نظام کےخلاف مدا فعت کے لئے یا کشان مسلمانوں کا آخری مور چیہ ہے۔ خاندان کی بہت سی لڑ کیوں کواس نے اپنا ہم خیال بنالیا تھا۔ خیر بیا تیں تمہارے لئے ول جسپ سیوں گی۔ میں تہار ہا تھا کہ بھی بھی اس کی با تیں نجیدہ ہوا کرتی تھیں کیکن حقیقنا وہ زندگی کے ساتھا پنے تمام نا طفور بی تھی ۔ اور ہم تنام کوششوں کے باوجوداس کے چیز ے پر کھوئی ہوئی مسكراميس دوياره ندوي تلف اللي تحيت آئے دن كررى تى تشمیری جنگ تروع اول فو سر رضا کارون کی ایک جماحت سے ساتھ یہاں پینچ گیا۔ دو ماہ بعداوڑی کے محاذیرا بیک دن آجا نک مجھے ملا۔ وہ بھی آزا د**نو**ج میں شامل ہو چکا تھا۔اس نے مجھے بتایا کہ نہمیدہ میری آمدے ہیں دن بعد نوت ہوگئی مرتے وفت اس نے حامد سے وعدہ لیا تھا کہوہ جہاد کشمیر میں شریک ہوگا۔او روہ ا پنا میہ وعدہ بورا کرنے آیا تھا۔حامد شہید ہو چکا تھا۔وہ اوڑی کے یاس دیودارکے

ایک درخت کے بنچے دن ہے۔ مرتے وقت حامد نے مجھ سے کہاتھا،الطاف،اگلے سال میری قبر پر جنگلی بھول کھلیں گے۔اگرتم یہاں ہسکونو یہاں سے چند پھول کے جانا اور فہمیدہ کی قبر پر چڑھا دینا۔

سیچھ دریر الطاف اورسلیم خاموثی ہے ایک دوسرے کی طرف و کیھتے رہے۔ اچا نک الطاف نے کہا''سلیم تمہیں اختر کے متعلق سیچھ معلوم ہے۔''

اختر کانام س کرسلیم چونک پڑا، پندرہ اگست 1947ء کے بعد مجھے کوئی اطلاع ہیں ملی۔

الطاف نے کہا وہ شہیدہ کی جائے این کہی یار آپ خاندان کی عورتوں کی علاق سے اللہ میں گیا تھا، تو خاندان کی عورتوں کی علاق سے علی تعلیم میں مجھے اخر کا ایک دوست ملاتھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہا خر کے عبد کیا تھا کہ جب تک شر کے تمام میلیان کی گستان ہیں بہنی جائے ۔ میں بیال سے قبل جائوں گا۔ اس کا ایک ایجا تھا وہ خاندان کے باتی افراد کو تکال کر گیا گا گیا گیا گیا گا گیا گیا گا گیا ہے اور خوال کر گیا گا گیا گا گیا گا گیا گا گیا گا گیا گا گیا ہے اللہ گا وی جملہ کر دیا۔ چند آدی بھا گرکھی میں بہنچ اور انھوں نے بتایا کہ اخر شہید ہوچکا ہے۔

## \*\*\*\*

الطاف ایک ہفتے کے بعد تندرست ہوکر دوبارہ محافر پر چلا گیا۔اور سلیم ہپتال کی تنہائی اور خاموثی کوزیا دہ شدت کے ساتھ محسوں کرنے لگا۔ تین ہفتوں کے بعدائ کے زخم مندمل ہو چکے تھے۔لیکن اس کے ساتھ ہی اسے معلوم ہوا کہائ کی بائیں ٹا نگ پیڈلی کی بعض رگوں کے کٹ جانے کے باعث ناکارہ ہو چکی ہے۔اوروہ ٹانگ پیڈلی کی بعض رگوں کے کٹ جانے کے باعث ناکارہ ہو چکی ہے۔اوروہ

ا یک غیرمعین عرصے تک لکڑیوں کے سہارے کے بغیر چل نہیں سکے گا۔ڈا کٹرشو کت اسے باربار بیا کہہ کرتسلی ویتا کہتمہاری بی*تکلیف عارضی ہے۔ پچھ عرصے بعد شہی*ں کٹڑی کے سہارے کی ضرورت نہیں رہے گی لیکن ہیںتال کے ایک اور ڈاکٹر نے سليم كوبيه كهدكر بهت مايوس كرديا كرتمهار بمتعلق يقين كےساتھ يجھ نہيں كہا جاسكتا ممکن ہے کہتم چند ماہ کے لکڑی کے سہارے کے بغیر چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤ کیکن منتقبل قریب میں اس کی امید بہت کم ہے کولو کی میں تصب لے سکو۔ ا یک دن ڈاکٹر شوکت کے تلیم کو بتایا کہ ارشد کا خط آیا ہے اور وہ تنہیں پرسوں یہاں بھنے کراپنے ساتھ کے جائے گا۔ میں نے بھی ایک ہفتے <del>کی جھ</del>ٹی لے لی ہے۔ اگراچا تک سی مصروفیت کے باعث مجھے اپنی پھٹی منسون نہ کرانا پڑی تو میں بھی تهارے ساتھ جاسکول گا جا گا اور شکت نیقی کھا ہے کہ بید تبدیل ہوکر راولینڈی آ گیا ہے۔اگر اسے چھٹی مُل گئی تو شایدوہ بھی ارشد کے ساتھ آجائے ۔سلیم نے مغموم ہوکرکہا۔ڈاکٹرصاحب آپ میراراولپنڈی جاناضروری بیجھتے ہیں؟۔ ڈاکٹر صاحب نے پریشان ہوکر جواب دیا ہمیر اخیال تھا کہتم ہیپتال کی زندگی ہے تنگ آ چکے ہو گے۔ ''مہپتال کی زندگی ہے میں واقعی تنگ آچکا ہوں ۔اور جب ہے مجھے معلوم ہوا

کہ میں اب سپا ہیا نہ زندگی کے قابل نہیں رہا، اس چار دیواری میں میرادم گھٹتا ہے۔
لیکن راولپنڈی جاکر میں کیا کروں گا۔
وہاں تم بے کارنہیں بیٹھو گے۔ سلیم! تمہارے لئے ہر جگہ کام ہے۔ اور بیٹمہیں

کس نے بتایا کہتم سیا ہیا نہ زندگی کے قابل نہیں رہے۔ بیٹا میں شہیں جا نتا ہوں ، کہ جب تک تمہارے دل کی دھڑ کنیں خاموش نہیں ہوجا تیں تمہیں کوئی طافت سیا ہیا نہ زندگی ہے محروم نہیں کر سکتی ۔اور مجھے بیہ بھی امید ہے کہ تمہاری ٹا نگ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ میں لاہوراور کراچی کے تجربہ کارڈ اکٹر صاحبان سے تمہارے کئے مشورہ كروں گاليكن جب تكتم بندوق الطاكر دوبار وميدان جنگ ميں جانے كے قابل نہیں ہوتے ۔ اس وفت تک محا ذبینگ سے دوررہ کرجھی وطن کی خدمت کر سکتے ہو۔ تے کہ شمیری جنگ یا متنان کی جنگ ہے۔اور بیا کشان کی چنگ ساری قوم کی جنگ ہے۔ سلیم! اے قوم کی جگا ہے گئے گئے گئے اور کی اور کی ایکار کی ضرورت ہے۔تم را کھے انبارہے بجلیاں پیدا کرسکتے ہو۔

# \*\*\*

شام کے چار بجے ارشد کے مکان کے سامنے ایک جیپ رکی۔راحت نے کمرے سے باہر جھا نکتے ہوئے کہا، آیا جان ، آیا جان وہ آگئے۔ایک لحمہ کے لئے عصمت محسوسات کے اس عالم میں تھی ، جہاں جسم اور روح کے درمیان ایک خلابیدا ہوجا تا ہے۔اورانسان کا دماغ ان رنگینیوں ، دل فریبیوں کا احاطر نہیں کرسکتا جواس خلاکی وسعتوں میں قص کرتی ہیں۔ جہاں انسان کی روح زندگی کی ان رفتعوں اور خلاکی وسعتوں میں رقص کرتی ہیں۔ جہاں انسان کی روح زندگی کی ان رفتعوں اور

گہرائیوں ہے آشناہوتی ہے۔جود ماغ میں نہیں ساسکتیں۔ عصمت کتاب میزیر رکھے ہے می وحرکت کھڑی تھی۔راحت نے برآمدے ے پھر آواز دی۔'' آیا جان سلیم بھائی آ گئے۔''اورعصمت جیسے خواب ہے بیدار ہو رہی تھی جسم اور روح کے درمیان ایک عارضی خلا کی وسعتیں سمٹ کرایک مخضر سے لفظ میں سائٹیں سلیم سلیم سلیم عصمت کادل دھڑ گئے لگا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنا دو پشد درست کیا۔ برآمدے کی طرف کھلنے والے درواز کے کے یاس پینجی۔ تحجیجی،ری،اور پھرا جا تک پرامہ میں آگئے۔ ڈاکٹرشوکٹ صاحب،ارشد،مجید اورسلیم جیے ہے تر کرمن میں واقل ہو چکے تھے اسلیم ،مجید کا سہارا لے کر آ ہستہ آ ہت قدم الحامد ہاتھ پکڑلیا سلیم کے موتو الیا گئے۔ جانون کا کا ایک مول رہولی رہاتھ میں یاؤں رکھتے ہوئے سلیم نے عصمت کی طرف دیکھا۔اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔۔محبت کے آنسو جوالک عورت کی آنکھوں کوشبنم آلودکلیوں سے

کہیں زیا دہ پاکیزگی ، دل فرین اور رعنائی عطا کرتے ہیں۔
تھوڑی دیر بعدوہ کمرے ہیں میز کے گر دہیٹھے چائے پی رہے تھے۔اور عصمت
دوسرے کمرے ہیں ہیٹھی ان کی با تیں سن رئی تھی۔اچا تک اس نے اٹھ کر کمرے
کے ایک کونے ہیں بڑا ہوا چڑے کا چھوٹا سا بکس کھولا۔اور کاغذ کے ایک پرزے
ہیں لیٹی ہوئی سنہری انگوشی نکال کرانگلی ہیں پہن لی۔اور پھراچا تک کوئی خیال آیا اور
اس نے انگوشی اتا رکر پھر بکس ہیں رکھدی۔

راحت نے کمرے میں یا وَں رکھتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا آیا جان! عصمت نے مڑ کراس کی طرف دیکھااور کھڑی ہوگئی ، کیاہے راحت؟۔ راحت سہارا لے کر چلنے والی بیسا کھیاں اٹھائے ہوئے تھی۔اس کی آتکھوں ہے آنسوابل پڑے اوروہ سسکیاں لیتے ہوئے بولی ، آپا جان سیلیم بھائی کی ہیں۔ بگیتم کیوں رور بی ہو عصمت نے آئی کے ہاتھے سے بیسا کھیاں لے کردیوار ے ساتھ لگاتے ہوئے گہا۔ "آیا جان اور احت اجا بک منجل کر اول منجھے ڈر تھا کہ ہے کور تکلیف BENEGO (P) - JA - المالية الما راحت نے کہا وہ بہت مغموم ہیں آیا۔ جھے ڈرہے کہ آپ کے آنسوؤں سے

انہیں غلط نہی ہوگی۔اور میں اس لئے پریشان تھی کہ آپ نے کوئی بات بھی او نہیں کی

''میں ان سے کیابات کر سکتی ہوں ۔''

و « کیا کہوگی ؟ <u>.</u> "

راحت نے آنکھوں میںشرارت آمیز تبہم لاتے ہوئے کہا"۔جو جی میں آئے

حاے ختم کرنے کے بعد مجید نے اگلے دن دوبارہ آنے کاوعدہ کرکے ان سے

رخصت لی۔ارشدسلیم سے مصافحہ کرنے کے بعد اس نے ڈاکٹر شوکت سے کہا۔ ڈاکٹر صاحب آئے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔

وہ اپنے آپ کو بیار کو گار کی استان کے بارکا کا ایسے ہوئے کے کرفدرے میں کا کا کہ اس کے ساتھ باہر لکل آئے۔ مجید نے صحن میں کا کا کر شوکت صاحب۔۔آپ کوکوئی اعتراض منہ ہوتو میری خواہش میہ کہ کہ کہ کا دی گراوی کے ایک میں جا دتا۔وہ بیاری سازی کر ایک کہ کا دی گراوی کی میں جا دتا ہوں کے ایس کے دورا کی سازی کی میں کہ ایس کی میں کہ وہ اپنے آپ کو بیار کہ مول لا کرے۔ سیرے کا لات ایسے ہو گئے ہیں کہ اچا تک معلق میں کہ وہ اپنے آپ کو بیار کو کا کہ کا کہ کا کا میں کہ ایس کی دورا کی کا کا میں کہ ایس کی دورا کی کہ کا کہ کا کا کہ کی کا کہ کی کہ کہ کا کہ ک

ڈاکٹرشوکت نے مجید کے گندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نہایت شفقت آمیز لیجے میں کہا۔ بیٹا اگرتم ابتدانہ کرتے تو میں شاید کل تم سے یہی بات کرتا۔ میں ای ادادے سے ایک مفتے کی چھٹی لے کرآیا ہوں۔ تم کل آؤ تو ہم سلیم سے پوچھ لیں گئے۔

''بہت اچھا میں کل ایک ہے کے قریب پینچے جاؤں گا۔'' ''حیار دن بعدعصمت اور سلیم کی شادی ہو چکی تھی۔



دو ہفتے بعد ایک دن سلیم میز کے سامنے بیٹیا سیچھ لکھ رہا تھا،عصمت کمرے میں داخل ہوئی اور یولی ناشتہ تیار ہےاور بھائی جان آپ کاانتظار کررہے ہیں۔ بہت اچھاچلو،سلیم نے بیہ کہتے ہوئے تلم رکھ دیااور کھڑا ہو کرا دھرا دھرد کیھنے لگا۔ معلیے عصب نے سراتے ہوئے کہا گ میری بیسا کھیا ہا گئی جے سے خائب ہیں سلیم نے قدرے پریشان ہوکر کہا، عصمت نے آگے بڑھ کیا اور پکڑ لیا اور کہا وہ جی نے غائب کر دی ہیں۔ یہاں میری موجودگ میں آپ کوئی سہار کے کی ضرورت نیل ۔ میں صرف با برجائے کے لیے اس کے استعالی کی اجاز کے دیے تق مول ۔'' "اوراكر ين تبارك بالراح بالراح بالراح بالراح المائية ''ہم دونوں ایک ساتھ گریں گے اور بینتے ہوئے اٹھیں گے۔'' سلیم نے سنجیدہ ہو کر کہانہیں عصمت میں اپنے ساتھ شہیں نہیں گرنے دوں گا۔ ہاں دیکھومیرے تکھے کے پنچے گھڑی پڑی ہوئی ہے، وہ اٹھالا ؤ۔ ''ابھی لاتی ہوں،عصمت بیہ کہہ کر دوسر ہے کمرے میں چلی گئے۔'' سلیم نے جبحکتے جبحکتے دوسرے دروازے کی طرف چند قدم اٹھائے ۔ پنڈلی کی بعض رگوں میں تھینجاؤ پیدا ہونے ہے اس کے لئے ایڑی زمین سے لگانا مشکل تھا۔ تا ہم اسے اطمینان تھا کہوہ ایک معمولی تکلیف سے سہارے کے بغیر بھی چل سكتاہے عصمت گھڑی لے كرما ہرآئى توسليم دوسرے دروازے سے نكل رہاتھا۔

عصمت نے جلدی ہے آگے بڑھ کراس کابا زو پکڑلیا۔اوراس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا ابھی نہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ بہت جلدی سہارے کے بغیر چل سکیں گے۔لیکن جلدی نہ کچیئے۔

عصمت نے مسکراتے ہوئے کہا ارشد پریشان نہیں ہوگا،آپ کی بیسا کھیاں غائب کرنے کامشورہ بھی اس نے دیا تھا۔

ارشدنے ساتھ والے کمرے ہے آواز دی ہلیم صاحب آئے!۔

سلیم اورعصمت دوسرے کمرے میں جا کر کھانے کی میز پر بیٹھ گئے۔ راحت ناشتہ اور چائے لے آئی۔ چائے پیتے وقت ارشدنے کہا''

''سلیم رات میں تمہیں ایک خوش خبری سنانا چا ہتا تھا، کیکن تم اس وقت پچھ لکھ رہے تھے۔ ہماری نوج کے چند دستے کشمیر میں داخل ہو چکے ہیں ۔اور کئی محاذوں پر

وشمن کی پیش قدمی روک دی گئی ہے۔''

سلیم کی انکھیں مسرت سے چبک اٹھیں۔اوراس نے کہا پرسوں مجید بھی مجھ ہے یہی کہتا تھا۔ کہم کشمیر کے متعلق جلد کوئی اچھی خبر سنو گے ۔ ارشدنے کہا ہندوستان کئی مہینوں ہے واو پلا کررہا تھا۔ کہ شمیر میں پا کستان کی فوج لڑرہی ہے۔ یا کستان کو آخر کا راس کی بینخواہش یوری کرنی ہی ریٹری ہے۔تمہارا کیا خیال ہے سلیم؟ ۔ ہندوستان جار کے آئی قعدام کے بعدیا کستان سے ساتھ کھلی جل مول لين في جوات كرے گا؟۔ سلیم نے جواب دیا، ہندونوم کی اہم زین خصوصیت سے کہوہ صلح کے لئے ہاتھ پھیلائے والوں پر مملئز تے ہیں۔اورا کر انہیں یفین ہوجائے کہدمقابل ہار مانے والانجیں تو ہو فود ہا تھیا تدویکر کئے ہے ہوجاتے ہیں۔ ہماری طرف سے سلح جوئی اورامن پیندی کے مطاہروں نے میں اس کے جارحاندعزائم کوتقویت دی ہے۔ یہاں تک کہاس کے ہوائی جہاز شمیری صدود سے گز رکر ہارے سرحدی علاقوں پربھی بم باری کرتے رہے۔اباگر یا کتنانی سیاہی کشمیر میں داخل ہو چکے ہیں آفو تم دیکھوگے ہندوستان جنگ کی بجائے صلح کوزیا دہ ترجیح دے گالیکن بیاس کا ایک اور فریب ہوگا۔اس کے سیاست دان مصالحان مات چیت کا متنا ہی سلسلہ جاری رتھیں گے۔اوراس کے سیاہی نے موریچ بناتے رہیں گے۔جمارے لئے کشمیر کا صرف وہ فیصلہ بھے ہوگا، جو یا کستانی سیاہی کی شکین کی نوک ہے لکھا جائے گا۔ میں

اس دن سے اسی طرح سوچتا ہوں۔ جب کہ شمیر کی جنگ شروع ہوئی تھی۔اورتم ویکھو گے کہ پاکستان کا ہر فرداسی طرح سو ہے گا۔۔۔ ہندوصرف ایک زبان سمجھتا

### ہے،اوروہ تکوار کی زبان ہے۔۔

باہرسڑک پر لوگ یا کستان زندہ با دے نعرے لگارہے تھے۔اوران نعروں کے ساتھ ٹرکوں اور جیپوں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔راحت اچا نک باہر نکل آئی۔اور تھوڑی دیر بعدوا پس آکر بولیء بھائی جان فوج جارہی ہے۔

سلیم نے کری ہے اصفہ ہو نے کہا عظم میں پیری بیسا کھیاں لا دو، میں با ہرنگل کرانہیں دیکینا چا ہتا ہوگ ۔

عصمت ومرے مر ہے بیرا کیاں اٹھالائی۔ جدوہ ایرنکل رہا تھا او ارشد نے اٹھ کی سے ساتھ چلتے ہوئے کیا گیا ہم کے اوادہ کیا ہے کہان بیرا کیوں کوکی ون بیشد کے لیانان کردیا جائے۔

تم بہت جلدان کے بغیر چلنے لگو گے یا وَل پر آہتہ آ ہتہ ہو جھڈا لنے کی کوشش کیا کرو۔

#### \*\*\*

سٹرک پر پہنچ کروہ کافی دیر تک فوجی لار یوں ،ٹرکوں اور جیپ کاروں کا قافلہ دیکھتے رہے۔

''بھائی جان آپ تھک جائیں گے میں کری لاتی ہوں۔''

راحت میہ کہ کراندرہے بید کی کری اٹھالائی۔ سلیم پھا ٹک ہے ایک قدم آگے سڑک کے کنارے کری پر بیٹھ گیا۔ارشداس کے قریب کھڑا تھا۔اور راحت اور عصمت صحن کے کنارے بودوں کی ہاڑی اوٹ میں کھڑی سڑک کی طرف دیکھ رہی تھیں۔

سر کے کنارے لوگ کیا ہوں کو ایک ختی کے نیزے لاگا دہے ہے۔ ٹرک اور لاریاں گریے کے اندرجا چکا تھا۔
اور لاریاں گریک کے اندرجا چکا تھا۔
سلیم اٹھنے کا ارادہ کر دیا تھا کی ٹیرٹ کے دور بیادہ سیام و کے بھاری اولوں کی آمٹ سانی دی اوروہ فیر شعوری طور رائے سیامیں لفٹ رائٹ ، لفٹ رائٹ دیرانے لگا۔
دہرانے لگا۔
سیابی قریب اسمالے معسب اور واحق کے ملک جلدی حق میں اگر ہوئے

سپائی تریب المرکام عصمت اور داهن کے جلدی جلدی محن میں اے ہوئے پودوں سے چند پھول او ڑے اور سپاہیوں کے راستے میں پھینک دیئے۔

سپاہیوں کے چند دستے گزر گئے۔آخری دستہ دروازے کے قریب پہنچا،نو ساتھ آنے والے انسر نے اچا تک گرجتی ہوئی آواز میں کہا،"بالٹ'سپاہی رک گئے۔

'' رائٹ ٹرن۔۔۔۔۔۔ پاہیوں نے دائیں طرف منہ پھیر کیے،افسرسٹینڈ ایٹ ایز کہہ کرسلیم کی طرف بڑھا، سلیم اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑ اہوا۔ بیمجید تھا۔۔

اس نے آتے ہی کہاسلیم! بیوہ بجلیاں ہیں،جن کی تہدیں تلاش تھی۔ہم وہاں جا رہے ہیں، جن کی تہدیں تلاش تھی۔ہم وہاں جا

کے ہاتھوں بورا ہوگا۔''

'دئتم انجھی جارہے ہو؟۔''

'' ہاں کوئی ایک گھنٹہ تک ہماری بٹالین روانہ ہو جائے گی۔ بھابھی جان کہاں

بيں؟\_

سلیم نے صحن کی طرف اشارہ کر تے ہوئے کہا "وہ ادھر کھڑی تمہیں و مکیر ہی

"\_~

مجید ناجلین ہے آ کے دھر کہا، عاجی جان کل این کا تھا۔ شایدایک

مفت تك وه أبياد يمني المنابع ا

عصت نے اس اور کے بیخے کی خوالیما ہے۔ ''میں اس کے خطر کا جوا سے بین اس کے خطر کا جوا سے بھی نہ

ملے۔آپاسےلکھ دیں کہ میں بہاں سے جاچکا ہوں ،اورآپ کی وہ کتابیں جوہیں اس دن بہاں سے لے گیا تھا، کم ہوگئ ہیں۔کوئی مجھ سے او چھے بغیر لے گیا ہے۔ ان کے بدلے میں میں آپ کومہاراجہ کشمیر کے باغ کے سیب بھیج دوں گا۔

'' ہاںاور کشمیر کی فتح کی خوش خبری بھی۔''

''پالوه بھی۔''

عصمت نے کہا بھائی جان آپ اس کے بدلے میں میری ساری کتابیں لے جا کیں۔داحت جواب تک خاموش کھڑی تھی، بولی آپ میرے لئے کشمیرے کیا ا کیں۔داحت جواب تک خاموش کھڑی تھی، بولی آپ میرے لئے کشمیرے کیا لائیں گے؟۔ ''تمہارے لئے مجید نے پچھسوچ کر کہا،تمہارے لئے میں زعفران کے پھول وَں گا۔''

مجید،عصمت اور راحت کوخدا حافظ کہہ کر پھرسلیم کے قریب آگیا اور بولا،سلیم میری تمپنی تنہیں سلامی دینا چاہتی ہے۔۔۔۔۔

نہیں نہیں!! سلیم نے چونک کر کہا گا ۔ مجید نے کہا نیا تی گئے ہیں کہتم میر ہے بھائی ہو۔ بلک ٹ کے کہتم قوم سے وہ سیا ہی ہو، جس کے بزاروں انسانوں کی جان بچائی ہے۔ یہ چاہی اس شخص کوسلای

دیا جا ہے اس دراوی سے تعالی اور درخوں ہے جورہونے
کے باوجود محلال ان درخوں سے تعالی اور درخوں ہے جورہونے
میں جانے ہیں۔ میں ان سب وقیما رابیعامین جانے ہیں۔

مجید نے مارچ کرنے کا تھم دیا۔ سڑک پرسپاہیوں کے پاؤں کی آہٹ سنائی دینے گئی ۔۔سپاہیوں کی آہٹ مہوتی دینے گئی ۔۔سپاہیوں کا دستہ گزر گیا۔ آہستہ آہستہ ان کے قدموں کی آہٹ کم ہوتی گئی ہلیم کے دل کی دھڑ کنیں کہہ رہی تھیں :۔

را ھے چلو ۔۔۔ را ھے چلو ۔۔۔ را ھے چلو ۔۔۔

اں کی آنگھوں میں جمع ہونے والے آنسو۔۔۔تشکر کے آنسو۔۔۔ بیا یک شاعر ،ایک ادبیب ،ایک سپاہی ،اور ایک انسان کی آخری پونجی تھی ، جسے وہ اپنی قوم کے نوجوانوں پر نچھاور کرر ہاتھا۔۔۔۔

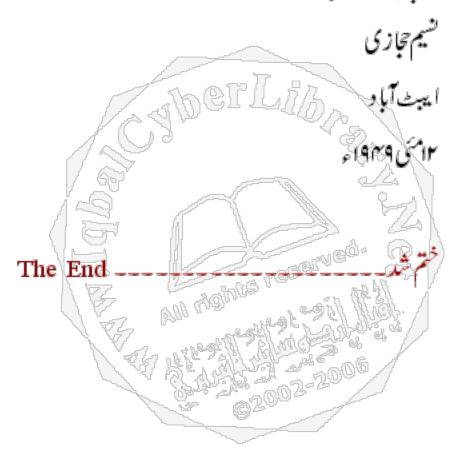